#### TAJALLY DEOBAND U.P.

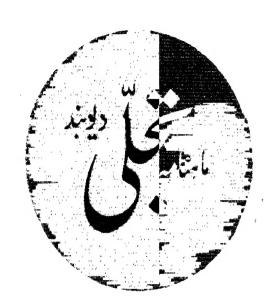

اليثميره عامرعتاني





21/L 20/



## لَحَالِ فَاقِعِدٍ اللَّهِ

پیچلی اشاعت بین نوسوی چردی کاعنوان آپ دیکھ چکے مہانی کمی نونہیں نگرائی ہمسایہ دارصر ورہے کہ کوئی افسانہ نگار اس ہر اچھا خاصا طوبی افسانہ لکھ کشتاہے مگریم سادگی اور اختصا رسے کا کیس مے منفصہ ربیان ندکسی کی دسوائی ہے نہ اپنے نقصہان کا نوحہ۔ بیان کا تحرک بس یہ نیال ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ بطرھ کرہم راکوئی اور بھائی شرکا رہونے سے بچ جائے۔

ر ارجون مخاص می ایک حما حب زاد تشریف لائے۔ نیلے د بلے - عمر ۲۵ ۲۹ مسال دسی ابوگ - قدر حیونا - دیگ سیاسی مائل گذاری - بهونط بادیک - بیشانی منگ - مجوعی جمره تقریباً چونچ نمانعا - بیاس وہی پہنون اور بوشر ط - فرایا کر سردار جعفری کالٹوکا بهوں - علی جادیم جعفری آگا ہے - اُردو بلٹریس کام کرنا بھوں - جالند حرد یا شاید کسی اور مقام کانا کہ لیا کسی مشاعرے میں گیا تھا لوطنے پیرے سے سہار نبیر رفصرا - وہاں سے آپ کی ملاقات کا مشوق ہے گیا ہے -

بهارسے لئے امنبی ملاقا ہیوں کی آمدورفت کوئی غیر معولی چیز نہیں۔ خاطر تواضع کی۔ اتفاق سے گرمیزی تعطیلا میں جندا پسے عزیز بھی آئے ہوئے تھے جو جواں سال ہیں اور شعرض کا ذوق در کھتے ہیں۔ وہ ان سے گھل مل گئے اور کھر اسی شام میں ایک شعری نشست کا انعقاد میرا۔ غریب خانے محصون یا دالان ہیں الیک شعبی مجن شوقین اعسار آمرسال میں دوجیاد بارکرتے ہی رہتے ہیں۔

رات كوتمن بح يرشست برفاست بوق اور ماويد ميان كوسم فعردان مكان مين الشاياد بهان اوركون نرتقاد فوديم الدرموت يوقين كم إي ع كمرداف أورزان کے درسمیان بردے کی دیوآرہے اور اس محفادہ ایک دروازه جے بندكرليا مات تو باہرسے اندر نہيں آياجا سكما - اگرفلب مي ادني سائعي وسوسد ميو ماكر ما اجزاد كياذيهن كئ بومعين لويد دروا زه إيدر مع بندكرليا عَا مَا كُمْرِكُونَى وَحِدا لِيسِ وَسُوسِكِي بَنِينٍ لَيْمِي . كُرْمِيزُ بِهِ إِنَّى عادت يه بها كركرته أنا ركر كهونتي برقا نكر يقيس الي مهنسرا يكنفني جيب مهوتي ہے جن بين بهت مجور ما ما سے الله استيكم وبش تيره سوروب عظم ان روبول كوكاغد كى مطلوب رقم جمع كرين كي سلساين مينك جازا تفا كمرم فرفيا مين بينك كاوقت كذركيا -سوچاكمكنداخل كرويي هي دن كابرا محدماحب زادب ك معيت مل كذر ااومخلف قىم كى منروريات بين جريسي كي بيني نكالية بوك بروشم موصوف كي نظرون بين لقيناً أنْ فَيْ تقريباً سار هي تين سو توخرج مركئ عقباق جيب بي مي عقب

سمادی عادت سے خواہ کسی وقت سوئیں صبح طباری انتا ہے جبی کھی ۔ پونیا نیج استی سے ۔ آج بھی کھی ۔ پونیا نیج استی میں میں میں اور بھی کھی اور بھی ہم سے ۔ اس میں مرف دفتم ہی نہ کھی اور بھی ہہت سے کا فغات کے اس کئی خاصی وزندار تھی ۔ بے دزنی کا احماس استی خت در کی کا احماس استی میں بہنچے ۔ دما فقط آگر بول در ازہ اور نیچ کے بھائیک را ما حماس براتھا۔ میں جانے کے بھائیک کی کھول کی

داستاختم برگی بنگرکا بهلویسه کداسی دن جیب سی نفریاً سات بزاد کے درافط بھی موجود تھے۔ پانچزاد کا درافٹ تو تنها ایک بی کرم فرانے سعودی عرب بھیجاتھا۔ بینک کا وقت تکل گیا تو نفر کمی فطقی وجد کے ہم نے ان واقع کو جیسے نکال کر یو بنی ایک تھی الماری میں دکھ دیا۔ یہ الماری ہمارے اداری کمرے میں سے جومرد انے سے تعمل الماری ہمارے اداری کمرے میں سے جومرد انے سے تعمل

しるまというがいると

ہے کہ عادی جوم ہیں ور نہمی نومش کے لئے برجہارت بری شکل ہے کہ آیک قدم نرنانے میں رکھ کرکھو نگی سے کہ ان ارلے ۔ اگر انھیں نیک توقیق ند ملی تو ڈر ہے کہ انجام بھیانک ہوگا۔ وہ جس کے بھی صاحب زادے مہوں ان کے والد صاحب کی ضورت بیں گذارت ہے کہ اصلاح کی طرف تو جد فرائیں۔ ابھی پائی شابید مسرسے نہیں گذراہے۔

كاغذى كهاني

كوطحكاكا فذهبيشه بيم الكرانحا مكراب كاس نے بھی ایک چھوٹی سی کہانی کوجم دیا۔ گورمنط نے ا ایک تجارتی کار پورٹین کلکترا ورمبئی میں قیائم کی ہے۔ بارث وط كے كافذات ميں كلكته كا بتاديا كيا كفيا -د ہلی دا نے نیوز برنط د ملیرے واسطے سے نصف سے مجھ زیاده ردیبه کلکته روانه کیا کیا متو قع بهی تفاکه کاغذیا بقيجا حامي كأمكر خلات توقع سارادمين دلوب بفيجد ماكيا-اكريحاف زيمون كالتبكل مين بهرتا تب نويدا جهقا بى تفاكرد بوبند مين مل جائ مكراب يم نبين م بل ديتے جارم بین اورس ترجعی مطلوبه سائز مے خلاف ہے۔ الهذا برملين كومبرهال دملي بي مين كشف فقاء الملكر كام پورنتن كاغذ كالمرح التي بعي د لوب د بي تركسي مينك ميس بفجواديني توبلط فورا دحول كمركم وسكن كوجون كاتون دہلی دالیں کرادیتے اور زیر باری فقط سا ڈھے چا رمو ردبے کی بہرتی گر بھی کو دہلی سے دھول کرے بوب را سے نک دیگن بون بی بن کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیو نکور ہاہے كود أم كانجارج صاحب قاعده بيان فرماياكه وتكين كشك د تھے کا جر اندا کیا سوسا تھروبے تی ہوم ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب سوات اس كرا ماره تفاكدا سے فالى راك ريل لمك فادم مرر كعدية ماتيس-چندروزبعد الحياتى كرايد كعلاده كالحرفياري

بھی اداکرے مال چیڑا یا گیا۔اب لطف بر مفاکہ مال کاڑی

جين الگردس مات ظاہرے كروسات بزادك نفهان سے بچ گیا مہروہ نوسی سا ڈھے نوسو کے نقصان پر ملول كيا بروكا -برمال من زادے ابنی آمد کو یاد گار بنا آرشر لین لے گئے ۔ مجھلے ماہ تفھیل بیان کرنااس کے خلاف مصلحت معلم بروا تفاكر م في وافعه كي دوربعد جناب مردار جعفری کو ایک خط لکھا تھا۔ وہ ایک ال انڈیا شہرت کے برے شاعرہیں ۔غالباً پدم سے ری کا خطاب بھی یا سے بوت بن - تيم ف سوج الفاكه أكرد افعي وه السيصاح الد مے والد تبی تو یہ کوئی شریفانہ بات نہ بوگی کہان کا نام نامی ایسے گھٹیا سلسلے میں لایا جائے۔ خط میں سم بنے وأفعه كاكونى ذكرتهي كما بلكه الرسع صريب اننادر فبا كيا والمككيادا تعى ده اس نام ك حسى بيط ك بابين اوراكربين توبيه بثياكيا وارجن مين مبتى بإياجار بإتفا ما بالركما بعوائما- ببخطائل ٢٩ رجولاني كودايس آگيا تع أورد أكفاف كانوط بهدي كد كمتوب اليمكابت نہیں چلا۔ خداہی بہر جا نامے کرسیائی کیاہے۔ لعص فتطبوط سع يدبهي معلوم مهوا ينج كدايك دان ننزلف واليح تؤب كوحا نثارا خستر كالزكا بتاكر حجيوا موقا مين كي اور مقاات برجي كفيل حكيب كون عافده يهي صافرب زادسي وي ماكو في اور النداخر بهركيف قدرت كالسبق مم سرم في النظرج محرواد ت مين برم كدرودا عتبارى مع بيعقل استعمال كرواور دومرون كوبيرموقع مرت دوكه ده تعيين علوك كاطرح علن مع أتا مف جائين - المند تعالى مذكوره صاحبزاد كونيك توقيق دے- سارميمعاطيس الفون في جس جرأت كاتبوت ريائ اس ساندازه موتا

م-صاحب دادے کو آگر علم غیب میر تا تو اس المادی تک نیخے اور درا فی اٹھانے میں تھی کوئی رکا دی نہیں تھی۔

لينكن مستيت ابزدى كوارا فطول كي جوري منظور تقى بي نهير

شايداسي ليفاس خيهادب دل مين فرالاتفاكرا كغيبن

اورسادے اپنے اعمال می جینے بینے کر کہدرہے ہیں کہ سہ اور است ایس کہ سہ میں کہ سہ میں کہ سہ میں کہ سہ اور اور ا

المصحيحانقث

این بردی، گریا فدکی نگر تونی الحالی بردی و گریا تر این بردی هم تعدید شاره بحی بم دوماه پرشل ررب اگرت اور تمبر اس کے بعد سے بہیں امیدہ کے بہرشارہ بریا وقت کے ساتھ آسکے گالشرط یہ بجلی کے امراض رو حالی کوالشرف مجھا فاقد دیا تمام شہر وں کاحال کیماں نہیل س کوالشرف مجھا فاقد دیا تمام شہر وں کاحال کیماں نہیل س کو طیک طور پر نہیں بھے سکتے - بہاں آ کھ جج لی جتی ہے۔ مجراد مجسب کھیل کہ است شدہ کا بیوں کوئی دے کر بریس مجراد قالہ بجلی فائب ۔ کا بی بے چاریوں کا اوپر کارانس آوم اور نیچ کا نیچے ۔ اب بیشکل بی ہے کہ سارے و و ن آوم اور نیچ کا نیچے ۔ اب بیشکل بی ہے کہ سارے و و ن گومروم ہی بروم کی نہیں یہ خاک سازم تو دو کے کر لیا ط

ظیک کرے تو شاید ظیک بہوجائے لیکن بسادوق ت وہ آلکل سے تشک کر قامے ادر بعض اد قات توظیک ہی ہیں و کر تار ونا بھی شکل ادر بنسنا بھی۔ اب بہی دیچے نیچے کے طاق نمر کی تصحیح میں ہم نے غیر معمولی استمام کیا تھا کر چھینے کہ بعد مطالعہ کیا تو اچھی فاعی فلطیاں موجود۔ اِن فلطیوں کی تعجم کا اب بطاہر کوئی تنج نہیں کیکن طلاق تمبر چو بکدا کی اہم تمبر ہے اور بے شار صفرات اسے محفوظ دھیں تھے اس سے مہر ہے اور بے شار صفرات اسے محفوظ دھیں تھے اس سے ہم ذیل میں تھیجے الما غلاط "کا گوشوادہ بی تھے کے دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد تریا مرکز آتو گیا اسے بھی فلیمت ہی جائیے۔ کھانے کے بعد تریا مرکز آتو گیا اسے بھی فلیمت ہی جائیے۔

| محشيح                                    | غلط        | اسطر   | 46 | صفح |  |  |  |
|------------------------------------------|------------|--------|----|-----|--|--|--|
| بته                                      | بتر        | 79     | 1  | 44  |  |  |  |
| اگر                                      | خالى عبك   | 19     | ۲  | 79  |  |  |  |
| R                                        | 1.         | 71     | "  | "   |  |  |  |
| ×                                        | یہ         | ۲٠     |    | 27  |  |  |  |
| بلاشبهم ديش اور                          | بلا شبه ور | بهاملا | j  | 141 |  |  |  |
| غالب                                     | مافك       | 71     | ۲  | 01  |  |  |  |
| توى الحافظه                              | قوالحافظه  | 9      | ۲  | 47  |  |  |  |
| متعربت                                   | 1          | 11     | 11 | 4   |  |  |  |
| پایاجائے                                 | يانى جائے  | 79     | "  | "   |  |  |  |
| اوراس                                    |            | 19     | ۲  | 99  |  |  |  |
| سيان مهواسيح                             | بياناين    | 4      | ,  | 119 |  |  |  |
| ممانعب                                   | لخالفت     | ٣٧     | 1  | 144 |  |  |  |
| جيوا كمر                                 | فجعوا      | 14     | 1  | ١٣٢ |  |  |  |
| مهفىءايجا مركالم علامس كجدحروب ممط بيكيم |            |        |    |     |  |  |  |

معنی علی ایر کالم عظیمی کی حروث مق کے بیں - میچھ عبارت بوں ہے:-" طاؤس کا بھی ۔ با دج دائے زیر ورع اور کٹرتِ تحدیث کے تفقہ اور اجتہاد میں م درجر لیم نہیں کیا گیا ۔" کے بیس روسے و زیرنظر شارے کی قیمت صفحات کے اتنا مالک دور اس تین و بے رکھی گئی ہے۔ آگے انشام اللہ دور و رکھی گئی ہے۔ آگے انشام اللہ دور پوٹ و دوب سے گذرے ہوئے و جوب سالوں میں ہارے دینی بھائیوں نے برابر قدر افزائی فرمائی ہے اس کے اب بھی دہ وصلہ بڑھاتے دہیں گے اور بیولٹا ہوا بین معالی دور کی در برجیلٹا ہوا بین معالی جراغ فی الحسال مذہ کے گا۔ بقائے دور تو بیرصال خدا کے جراغ فی الحسال مذہ کے گا۔ بقائے دور تو بیرصال خدا کے جراغ فی الحسال مذہ کے گا۔ بقائے دور تو بیرصال خدا کے جراغ فی الحسال مذہ کے گا۔ بقائے دور تو بیرصال خدا کے جراغ فی الحسال مذہ کے گا۔ بقائے دور کی تو بیرصال خدا کے حدا کے دور کی تو بیرصال خدا کے حدا کی حدا کے حدا کی حداث کے حدا کی حدا کی حدا کی حداث کی حداث

نهایة انتقیق داردیشی مسندا بو کرصدیق

سواكسي كېنېس ـ

بنى چوگام مبارك حفرت الوجر حديق سف فود
حضورهای السطلبولم سے سا وه سب كاسب كما و خود
خوشى كا بات مي كدا يك مستنداور دقيقدس عالم
عند مسلام و به باك الروشي كامفيد مسلساتر وع كامفيد مسلساتر وع كامفيد مسلساتر وع كامفيد مسلساتر وع كامفيد التحقيق كام مي آب ما من كرا مي ما كور مي ما كور و اور المحال المحمد المحمد بالمحمد المحمد المحمد بالمحمد المحمد المحمد المحمد بالمحمد المحمد المحمد بالمحمد المحمد المحم

مكست بخلى د دوبندديد بن

#### بريجي قيت كالمنالم

تجتى محض ايك كارد باري نهيئ شنهي بسيح اسي متح اس محمعا ملے میں ہم صرف کارو باری مصالح موسب مجرانبس سجعة بكراليه اقدامات عبى كركدرت بن جنبين كونى بھى كاروبارى ماہر حماقت اور خوركتنى كے شواكوئى نام بنيين ديسيسكما - إن اقدامات كا در العي احسان ظار مین کی کردن پر نہیں۔ بہ توسمار ۱۱ ورالٹ معاملہ سے۔ جو میں نیت سے جب جب ہم نے کیا ہے وہ تمام کاتا ا فرد عمل میں درج موتار ہاہے۔ نیکی کا اجرا در مدی کی با دانش سل کری رمهی شعب البته قار مین می کانگراهیا ہماری کردن بر مع کہ وہ ہر طرح کے بدیتے سر لفی الا<sup>ت</sup> میں ہاراما تھ دیئے چلے جارہے ہیں۔ کہاں پر راگ برنگ اور لارت در آمش کاعهدِ زرین ادر کہاں تجلی هبیما خنتك اور مولويا نه برجير- فدرت كالإعجاز يسح كهربياب تك منصرف زنده مع بلكدائيا باريرك أخرى ماتس تك زيده ريخ برتمصر بيمي ييمين يت كاروية بهي يقين دلار البيئ البنى انس كا وفريب ووددور ميداس كامريش الموت مِنور مترفع نهين مجوا-

# صلى الترعابية

مین تبی دست هون کیابتی کرون بیر محتفره هو چکامیرے ہی او ہام کی بوچھارسے چور روشنی کی نہیں کوئی بھی کرن یاس نہ دور

روس ما ما ين وي بن مرتبي المرور زهر سے ياك نه سينه رنتجيت ل نه شتور ائے کہ تو وادی ظلمت ہیں ہے بینارہ نور مخصکو معلوم تو ہوگا کہ مرا آئیسنہ مخب کو معلوم تو ہوگا کہ مری دنیا ہیں شخف نعت بھی لادن تو کہاں سے لاؤں

صرف الفاظ كيموتى بين مرے دائن ميں

صرف ایمان کے دعوے میں مرے ہوٹری

بي مرحشون كي معراج دردداورسلام

ایک توریخ نرف نقرف شاہی کاغرور میں ہی دست ہوں کیا بیش کو ت برج ضور

ے گرتبری فرت کا نقاضا کچھ اور ہے گرتبری اطاعت کا تقاضا کچھ اور

ہے مگر تیری شریعیت کا تقاضا کھ اور ہے مگر تیری شریعیت کا تقاضا کھ اور

ہے مگر عشق کی غیرت کا تقاضا کھ اور

دل عقیدت کی شب تا ہے خالی تونہیں ہے مگر عش کی اسلام کی اسلام کی کا شعور مینے کا شعور

میں ہی ست میوں کیا بیش کرو تیرے صور

وه مگرتصت ماهنی مصبور کچرهبی ب موج عصیال محتبیرون بچانچرهبی نهبین میں نے تجھ سے مجی پیانِ و فا باندھاتھا مجھ کئی شمع جنوں مسسر دہموا سور بقیں یا د آوآج بھی ہے نعر ہ گلبسیر کی گونج الیں یا دوں کا گر ذکری کیا بھی پہیں مبنوں اضاف کو طوفان ہوس ہے دوبا اب کوئی قول وتسم عہدد فانچر بھی نہیں مبنوں کے اپنی حقیقت مستور میں تھی دست ہوں کیا بیش کرد تیر چھود

خونِ الصامتیت کانہیںہے دستور مین ہی دست ہوں کیا بیش کرو تیر حضور

میں کسی اور کوالنرام نہیں دے سکتا اپنی تاریخ کو خود قت ل کیا ہے میں نے تو نے جن انہا ہے میں نے تو نے جن نہر بیلے میں نے تو نے جن نہر بیلے میں نے دل کی دنیا ہے تھا و بریتاں سے آباد صرف ہونٹوں سے ترانام لیا ہے میں نے کھا چکی ذنگ مرے ذوق عسل کی شمشیر راست خود ہی تب ہی کو دیا ہے ہیں نے کھا چکی ذنگ مرے ذوق عسل کی شمشیر راست خود ہی تب ہی کو دیا ہے ہیں نے

ندمت در کی خطاہے مہ زرانے کا تھرو اے کہ تو وادی طلمت بیں ہے میں اڑہ نور اے کہ توڑا ہے ترے فقرنے شاہی کا غرور میں تبی دمت ہوں کیا بیش کرو تیرے تھور

مامرعماني

معمر القراف (القيامة)

كياانسان يرجدر إ ج كهم أس كي بديور كوجمع نكريس المسي مي كيون نهين ومم تواس كانگليول كي بدر بورك الميان ير بورك تعيك بناديني برقادر بايد مرانسان جام تابيد مي آركي بواعماليال كرتاريد في بوجيتاي "أخرك "ناسه ده

ملاه آور کی دو دسلیں ہوتم کی صورت ہیں ہیاں کی گئی ہیں صوف دو باتین تاہت کرتی ہیں۔ ایک بیر در ایک اطاحمہ رکھی قیامت کا بہلام حلہ ایک سینیا مرہے۔ دوسرے بدکروت کے بعد دوسری زندگی صروری ہے بنداس کے بغیرانسان کے ایک اطلاق وجود ہونے کے نفاق اور فطری افتا ہے اور ہے اس مرضروں اقع ہونے والاسے کیونکہ انسان کے اندر میں اور نے اس مرضوں واقع ہونے والاسے کیونکہ انسان کے اندر میں موجود گا اس برگوانسان کے دیر کے اس برگوانسان کے دیر کے اس برگوانسان کے دیر کے اندر میں اور سے اس مرضوں واقع ہونے والاسے کیونکہ وہ بہل اندر میں ہوں کہ سین ہوں کہ بیار کیا ہو ہوں کہ موجود گا اس کا انکار کرتے تھے وہ با زبازیر کہتے تھے کہ آخر ہے کہ ہو میں مسللہ کے جن کوگوں کو رہے ہوئے وہ بازبازیر کہتے تھے کہ آخر ہے کہ ہو میں اندر ہو کہ بوسیدہ ہو کہ بین اور ہر انسان کھرو ہی کوئی سیندہ ہو گا ہو ، کوئی در ندوں کے بیٹ ہو سیندہ ہو کوئی سیندہ ہو گا ہو ، کوئی در ہو اب انسان کھرو ہی تعلق میں کہ ہو جودس ہیں جارت کیا ہو اس کا ہما ہو کہ ہو گا ہوں کہ ہو گا ہوں کہ ہو گا ہوں کوئی سیندہ ہو ہو اب انسان کھرو ہی کوئی سیندہ ہو گا ہوں کہ ہو گا ہوں کہ ہو گا ہوں کوئی سیندہ ہو گا ہوں کوئی ہوں کے اس کے میں کوئی کے انسان کھرو گا ہوں گا

کلک یعنی بڑی بڑی بڑی بڑلوں تو بھی کہتے تھار، ڈھانچ بھر سے کھٹوا کر دینا تو درکنا رہم تو اس بات پر بھی قا در ہیں کہ تھارے نازک ترین ابنرائے جبم حتی کہتھاری انگلوں کی پوروں کا کہ بھر ولیا ہی بنادیں جبسی وہ پہلے تھیں۔
ھیں اس چھوٹے سے فقرے میں منکرین آخرت کے اصل مون کی مہاف حہا فت تحقیق کردی گئی ہے۔ ان اوگوں کو جبنرا تخرت کے انہا دی اور آخری کے انہا میں بلکم ان کی اس ایکار کی اصل دہم بیسے کہ آخرت کو ماشند سے کہ آخرت کو انہا ہیں بلکم ان کے اس ایکار کی اصل دہم بیسے کہ آخرت کو ماشند میں اور آخری بابندیاں عائد ہوتی ہیں اور آخری میں کہ بابندیاں عائد ہوتی ہیں اور آخری میں کہتے ہیں کہ بابندیاں عائد ہوتی ہیں اور آخری میں کہتے ہیں کہ بابندیاں عائد ہوتی ہیں اور آخری میں اس کے اس ایکار کی امریک ہوتے دہم بیں اس کے در اس کے در میں اس کے در اس کے در اصل میں اس کے در اصل ان کو اس کے در اصل ان کو اس کی میں اس کے در اصل آئی کی تھیں ان کو سے باروا آزاد یاں برتنے سے ندرو کئے ہائے کہ ایک دن ان انھیں انہوں اس کے در اصل آئی کی تھیں انہوں انہ

قیامت کادن ؟ محرص دیدے چھراجا تین کے اور چاند بنور بہوجائے گااور چاند ہورج ملاکرایک کردیے جائیں ہے اس وقت بہی انسان کے گالا کہاں بھاگ کرجاؤں ؟ ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پنا ہ نہ مہوگی کھی اس روز تیرے رہ ہی کے سامنے جاکر تھیزا ہوگا۔ اُس روز انسان کواس کاسب اگلا چھلاکیا کرایا بتا دیا تھی گا بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانت لہے چاہے وہ کتنی ہی معند رتیں بیٹ کرئے ۔۔۔۔

برایمان لانے سے نہیں روک رہی ہے بلکران کی فوا مشاتِ نفی اس میں انعہیں۔

زئین یکا یک انتی چل بڑے گی اور اُس دن چا نداورسونج دونوں بیک وقت منزے طلوع ہوں گے۔ اور ایک تعبیر اِمطلب برجی لیاجا سکتا ہے کہ چاندیک لخت زمین کی گرفت سے تھوسے کرنکل جائے گا اور سور ج میں جا پڑے گا۔ تمکن ہے کاس کا کوئی اور مفہوم بھی بیجن کو آج ہم نہیں بھے سکتے۔

م المراف الما الما المبين برما قد الله مروزيه به براهامع فقره بجس كرى معنى بوسكة بين اور غالباً وه مسب مواد بين - ايك معنى الموسكة بين اور غالباً وه مسب مواد بين - ايك معنى السر خاس كراس فقره بين المريك المراب على المريك المراب على المريك المراب على المراب على المرب كراس في المرب المرب

اور وکچے زکر ناچاہتے تھا گراس نے کرڈ الا تیمیشرے عنی بر بن کہ وکچے اس نے پہلے کیا اور وکچے بعد بس کیا اس کا پر، احساب تاریخ وا داس نے سلمنے رکھ دیا جائے گا۔ تر تھے عنی بر بس کہ چنکی یا بدی اس نے کی دہ بھی اسے تبادی جائے گی اورسن بئی ماہدی سے کرنے سے وہ بازر ہا اُس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا۔

خلا العنی آدمی کا نامر اعمال اس مے ملئے رکھنے کی غرض درحقیقت برنہیں ہوگی کی مجرم کواس کا ہرم بتا یا جائے؛ بلکہ ایساکرنا تواس دجہ سے صروری ہرگاکہ الفہاف کے ترقاضے ہرمرعد الت جرم کا تبوت پیش کئے بغیر ہورے نہیں ہوتے ۔ ورنہ ہر انسان خوب جا نتاہے کہ وہ خود کمیاہی ۔ اپنے آپ کوجانے کے لئے دہ اس کا لختاج نہیں ہوتا کہ کوئی دو مرااسے بنائےکہ دہ کیاہے۔ ایک جوٹا دنیا بھرکو دھوکہ دے سکاہے، لیکن اسے و د قرمعلی ہوتاہے کہ وہ جھوٹ بول دہاہے۔ ایک جور اور سلامی ہوری جیبا نے کے لئے اختیاد کرسکتاہے۔ گراس کے اپنے فس سے توبہ بات فنفی نہیں ہوتی کہ وہ چورہے۔ ایک گرہ اور میں بناور سلیم کی اپنا اس کا اپنا اختیار کوسکتاہے کہ دہ بن اگر ان عقائد ہر وہ کیوں جا ہواہے اور ان کی غلطی جھنے اور سلیم کرنے میں در اصل کیا چیزا سے دوک دہی ہے۔ ایک فالم ایک بدر این ایک برکردار ایک جو انواز ان کی غلطی جھنے اور سلیم کرنے میں معذر ہیں ہوئی معذر ہیں ہے کے خود اپنے خسمیر ماک کا تھے ہوئے کی گؤشش کرسکتاہے تاکہ وہ اسے ملامت کرنے سے باز میں جو دوس کو میلم تو ہم حال ہوتا ہی ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیاہے ، کس کا حق ماراہے کس کی خصمت خواب کی سے کس کو دھو کا دیا ہے اور کس نامی کر طریقوں سے کیا ہو حال کیا ہے ۔ اس لئے اگر سے کی عدا است ہیں ہی تھے اپنے فدا ہے مرکا فرز ہر میافتی میں اور کس و فاجر اور جوم خود جا تا مہو کا کہ وہ کیا کرے آئے ہے اور کس حیثیت میں آج اپنے خدا ہے میا منے کھڑا ہے۔

جمال مصطفاع درد قربینی کانعتون کادل کش مجموعه در من و متر لعیت انگریزی ایگریش - قیمت مجلد ۲۵ رام میم ایک روب می محتبه تجلی دوب به در بوب به در بوب به دوب به دوب به در بوب به در بود به در به در

ایک صفاحت ایک صاحب لکھا: - " آپ نظریر ارتفار نمبر می شیر اجدی مرج تنقید کی ہے اس میں الانعام آیت ،> کے منمن میں آپ فرایا کہ " نا وعبدالقا در کے ترجبہ می طل عدل کا ترجمہ چھوٹ کیا ہے عفی الترعند" -

ہائے پاس تاج کینی لا مود کامطبو عرفیہ اس بی شاہ تھنا کا ترجم اس طرح ہے۔" اگر مدار دے سارے بر لے قبول ندموں اس سے "مولانا اس فعلی قبول ندموں اس سے "مولانا اس میں ہے" اگر مدلے میں دے تو قبول ندموں اس سے "مولانا اس فعلی کا فرجمہ ہے" اور دیدکیفیت ہوکہ ) اگر دنیا بھر کامعا وضری دے ڈائے تب بھی اس سے ندلیا جائے "سرولنا مودودی کا ترجمہ ہے " اور دیدکیفیت میں دے کرچھوٹنا جائے آورہ بھی اس سے قبول ندکی جائے۔

ہم نے چندصا حب علم لوگوں سے دضا حت جامی کہ نماہ صاحب رحمۃ التّر علیہ نے کلّ عدال کا جرتر جم کیا ہے دہ لورا ہے۔ ہے یا چیوٹ گیا۔ ان سب کی دائے ہے کہ نہیں جھوٹ لہے۔

' مَنْ الْبِي اسْدِعلَ عِلَى الْسَكَاجِوابِ عَايِت فَرِ الْبَيْنِ لَهُ كُلِّ عِلالْ كَاتْرَجْهِ مِنْ دِرجِهِ الل ترجِهِ مِن عِهِ مَنْ مِن عِلَى عَلالْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ہے نیکن ہارے سامنے جرموضح القر ان ہے (مطبوعہ کتنب خاندر حمیہ دیوبند) اس بین ترجم رہے ہے ہے۔ " اور اگر مبرلہ دے گاوہ تفسی تھی ایکناہ کا نہ لیا جا دے گا اس سے ۔"

#### منظر سنج کی سی شخص سیطر سنج کی سیخت مراسلهاوراس کاجواب

نفا) بور- مارج ن سمئة. محتری! اسلام علیم - تجتی مارچ وابر بل سمئة تسانے میں آپ کا جواب پپرها د جھے آپ کا مدعات جھنے میں اس د جہ سے دستواری بیف آئی کہ آپ اگست صلاع کے تجلی میں قول صحابی بیر لفظ " عدیث " کا اطلان کر ھیکی ہی دملا خطہ مہوم سے دھ و و و میں بہر حال شطر بچ کھیلنے کی محافقت میں حضور صلی الشرعلیہ و لم سے ارشادات بھی محوج د میں مل خطہ فریا تیے :۔

عن عبل النّه بن عروان حفرت عبد اللّه بن عروات النبي مل الله عليه وسلم روابت المرني الله عليه وسلم وابت المرني الله عليه اورجوا والكومة والغبيراء وقال كهيل اوركوب اورغبراء سعلم مسكوهم المراء وقال معلم المركوب اورغبراء سعلم مسكوهم المراء والمراء و

"قاموس بر المحاسي كرفيه كيتين نرداوز طمريخ اور تجيد اور تطريخ اور برلط كواور برسم في نوع بر بوجيد اور تجيد المحتاج بركتاب اللباس المالية المحتاد المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتا

ك من لعب بالمنود شيرفكانما صبغ بداه في محم خنز بير ودمه - درواهم ، كله ملون من لعب بالشطر بنج والناطم اليمناكالة كل عم المغنزير-

وقوله في الحلامث الديء بعدوالى حدمت بس حضرت الو "الدخاطئ أيعاص والم موسی ای تول من خاطی تا طلب ہے گنبگارا در اس سی سرط مکرم باطلاق فاشمل ماييكون كهيلنا اودبغيرش طكعيلناشال بالشحط وغيرة ولالحدايث ے۔ برحدیث اگرجہ موقوت دان ڪان موقوفا لکن له مروع حكما فان مثله لير ليكن حارث مرفوع محمكم مي سے کیونکہ ایسی بانٹ فحض رائے يقال من تبل الرائئ وسالى عنه صايعضلاه انهر وقرع كى بناير نهس كى جاسكني اور حقيقة أ رمرتاتي عنقرمي انهى وحضرت الإيوكى سے ایک دوابت آئے گی جس سے اس بات کی ائد بلونى به كريس وريث واقعى مرفدعي -حضورت بنسوب قول يافعل كومسنون كمن برآب كالمترأك بہت عجیب، کیونکہ اس کی بہی تعریف تجلی میں کی جامکی ہے۔

«مىنيان دېي چېزېاد گېجس كانساب هنوژ كې ذات بامركات سے تاب مرحائے "رغلی اکتوبرعالی منسی مسلم واقعى اس مين" اورگنهگار"كے الفاظ زائد ميں جس كيلتے سي آسے اور تارتين سے معندت فواه ہوں۔ در الله جس د تف میں نے آپ کو خط لکھا اس وقت مشکوہ کاعربی ننخ مراجعت مح لئے سامنے موجود نہ تھا۔ میں نے لور محما كادخا ندمتجارت كتب والول مصشائع كرده نرجمه سروتا نقل كردى كرافسوس كريه نرج فلط نكل دينى كترف سأمل مين استيم كي باحتياطيان عمومًا بافي عاتي بي -

بكل ك زير حث شارع بي كوليجيِّد اس مع مفات هم وا ۱۹۴ م دور ۲۴ برسورهٔ احزاب کی آیت منهم

يولكهى كَنْ هِي : وَ اللَّهُ مَنْ أَبَا اَحْدِهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فترآنين و نهي بعد ملا برولكن ترسول الله جهاب جبكه معيع ولكن رُسول الله بعد ولكن رُسول الله بعد ومالكر مرن ولا ينبع مرمّن شي جها ،

ہم ان صرب صلی اللّٰہ علیہ ولم کے وہ ادشادات بران ایس کر کر اللّٰہ علیہ ولم کے وہ ادشادات ہیں جن میں منطر نج <u>کھیلنے کی ممانعت اور اس کی ہوا</u>تی ہیا

کی حمی ہے۔ اب اے جلنے مصرت علی محقول کے معالی اب مرح میلئے مصرت علی محتول کے معالی اب خص دائے کا الهارگیاہے ہوت کے تحلی نظری- اہم احدين نبل في السيح ترين قول فرار د باب- حيامي ابن قدامه ملى للصفى مين ١-

مفرت علی رفنی المنازعند نے فال على رضوالتي عنه ـ فرايا شطر بح جريب مين احل الشطريج مب المييئ وصر على دخى الله عند على عبد آيك كذر البيادگور بر توم ملعبون بالشطريخ بيرا بوشطري كليل مع تفي توفرماما بيركيا مورتيان مبن فقال-ماهن والتماشر التى انتم لها عاكفون؟ جن يرتم متكف بوج اما المك بن منظر خ فرمانے ہیں مشطر نج قال احمال - اصحوماني السطم نع قول على ونى يرك باركس مستزياد الله عنه - دا لمغنى جانع صحة ول صرت على كام. م في لكمام " مين جبرت ميكددى علم ميكراك قول صحابی کی محض اس سے قول رسو آج کے در بھے میں کھ د بأكَّه وه مشكرة مين ذكر ميرات - حالانكه إلى علط فهي كا مورَى منطقى جزاز مروج دېنېن تھا۔"

اس اعتراض كاجراب شكوة مي شهورث رح ملّا على قارئ طفيَّ كَارْ با ني سنيةً -

قولما" الشطرينج" في الفاض مخترت على ما تول-الشطريج الشطريخ بالكسرولايفتح قاموس میں ہے۔ مشطر یخ ش ادله و لعبده وعرد ونه از ربیس ندکه دیرس مشهولیل والسين لغظ فيهر ہے۔ س سے (سطریخ ) بھی بولا ما تاہے۔

مسرالا ماحم تعنى عجيون كاجوا " ماسكواله عاجم" اى خواه حقيقنا برخواه شكل و قسارهم حقيقترار صرفا والنشرل لهمرمنهي عنهر صورت کے اعتبار سے اور ک سے شاہرت مردع ہے۔ 44444

کامکم میان کیا گیاہے نردخشرا در کھیل ہے۔ اس برعمواً جوا کھیلاجا آ ہے۔ لہذااس حدسیث کے جوالہ سے شطریج "کی حربت نکالنا درست نہیں۔

جامع صغیری منفولد روایت می ب شک لفظ شطریخ معلین بهاست نزدیک بردوایت درایت محفلات ب کی خزیر کی مورت قرآن کی نفس صریح سے معلوم بهوئی ہے۔ کوئی بی نے اس میں حرام و تحب نہیں آن جاسکی حب تک کم

وی بی داری در با در در اوس بین بی جاسی جرب مک است این اس می حرب مک اند اس می حرمت و نجاست ایسی بی قوی نفس سے نابت نیم مهد در بیر آب کی منقولہ روایت گویا بیہ بنار ہی ہے کہ تنظر بج کسی ان در بھنا ایسا ہے جیسے شزیر کا گویشت کھانے والوں کو

دیکھاجائے۔اس سم کی مبالغہ آدائی کو" وعظ "کے خانے میں دکھ سکتے ہیں قانون شریعیت سے اسکا کوئی تعلق نہیں۔ نیزاس طرح کی مبالغہ آزائیوں کی نیبت حضور کی طرف

درست بھی نہس ان جاسکتی حضور کا عام طریقہ یہ تھاکہ جو اُمورواٹ یارٹند بدطور مرحم او منوع موں ان کا مکم

د صاحت عما تومتعار بار بیان فرمات تھے۔ کیسے ممکن مخ گرشطر نج "کح خزر مجیبی شدید تمانعت وکرام ت رکھتی ہو ادر صحاح سستہ بین حضور کی دد چار حدیثیں بھی ۔۔ بلکہ

ایک حدرت بھی اُس مے سلسلہ میں منقول نہ ہو عقائد مقرعیہ سے لئے آپ مزور بنیادیں بسئا کمریں توثون سے

كرين هم مبرهال أيض عفائد كوشعيف روايات اورظاف درايت تفورات ع حوال كرنا تنبي ساجة

دس) المغنی سے جورواہت آئے نقل کی اس اربے میں ہم پھرد ہی کہیں گے جو پہلے کہہ چکے ہیں سطرنج نافیعاً جواہدے نہ عادۃ - سلطور قمار نہیں کھیلی جاتی للکوانی ذاتی

راسے مقادہ میکور مار این میں بہت ہی دائی دلجینی اور نشش کے لئے تھیلی جاتی ہے۔ اس براگر بھی کوئی جانھیلے تو یہ ایسا ہوگا جیسے جاری لوگ سکہ اُچھال کر ارتب

كرينة بي مسكّا اصلاً جيكا الديبين اس كان مع دريد الركي لوك جواكليل ليت بون بوبائد جود سكون كا

درید، افره و به اسیل کید مهون و بهای خود دستون کا عام استعمال حرام نهیں برسکتا۔ اسی مح شطر مج برا اگر کی

مالانگر مجع مال کمر من و لا يَسِمِ مُرَّن شِي عرالِطَهُ بوسورة انفال - ۷۲)

اسطح مالا بروا أفو قَصَمْ قَاهِمُ وَن جِدالمَ اللهِ اللهُ ا

تجستي

(۱) ابداود کی منقوله روایت میں لفظ کو به ہے۔
جب قا دس کی تشریح مے مطابق اس کے متعدد معنی ہیں
وکیا دجہ ہے کہ بہاں لاز ما مشطریج "ہی مراد لی جائے نرد
کیوں ندمراد لی جائے۔ یہ تو ہوتا نہیں کہ اگر کسی فظ کے کئی
معنی آتے ہیں توجہاں بھی دہ لفظ استعمال ہواس کسائے
ہی عنی مراد لئے جائیں۔ آپ زیا دہ سے زیادہ یہ ہسکتے
ہیں کہ تو ہہ کے متعدد جمل معنوں ہیں ایک معنی شطریج " بھی
ہیں۔ مربر ابر کا احتمال موجود ہے کہ بہاں قائل کی مراد
موجود ہیں تو اس سے خاص شطریج کی حرمت پرات لاال کیے
موجود ہیں تو اس سے خاص شطریج کی حرمت پرات لاال کیے
کی جاسا سکتا ہے۔

دیسے بھی ہم صفرت قطب الدین دہادی کی اس اے
کودرست نہیں بھتے کہ نقارہ حرام ہے ۔ اس کی حرمت کے
لئے کوئی شائی دلیل موجود نہیں جب کہ حکمت کے کئے متعاد
دلائل موجود ہیں۔ نقارہ محض اعلان ہے۔ جہاد ہیں آدام کا
ہشتعال بعض مواقع برضروری ہوجا تاہے۔ شادی بیاہ کے
کے اعلان میں بھی اس کا استعمال جا نریے ۔ یہ الات کو بیقی
میں سے نہیں ہے۔ اسے حرام کہنا غلوا ور تشد دہے۔
میں سے نہیں ہے۔ اسے حرام کہنا غلوا ور تشد دہے۔
میں سے نہیں ہے۔ اسے حرام کہنا غلوا ور تشد دہے۔

برایری عبارت قل کرے آئے مانسہ برج مامیت بیش کی س میں شطریخ سکاذ کرہے ہی نہیں نقط مردثیر بأبين أ فلان المراش ككس صفح مرب عبادت أن في م "مظامرت" كالقل من أوأفي علدا ورصفح مب لكورياً" پر مرتحاة كي نقل مين اس سے گريزكيوں فرايا؟ خير يجاب بنئ الماعلى قادى بإصاحب لقاموس ياكوني اور مزرك أكرشطرنج كو"مسيح الدعاجم" قراردي تو پچھن ایک دائے ہے۔ فرآن باحدیث نہیں - بی<del>را</del> مرآم غلط بے کیونکہ واقعے نے فلات ہے۔ شاید آسی کے الفیل کے الف ظاہرے کہ کہنے والوں کے نز دمک بھی تطریخ کاتم ارمونا امروا فعد تهبين بلكه ايك نجازى الدسطى اطلان سے يدر سرى اقوام سيحس تشبة كى مانعت مديث مين أنك دواس طِح كَانْتُتِهُ بِرَكْرُ بَهِينِ الرابِيةِ نَشْبَةً بَعِي مِرْمُ بِهُونِ لَكِين و إي فط بال مينس كيرم الودو الركوك مب حرا الرار ياجائين عيمرابك قياسى كشبته سع جويلك درج كي مورت وخرابهت أبت بوسكى عداس كالنكارتم فيكب كيلهد كياتم شطري كي تصيده خواني كمت أرسم بي مي الني والفاظ الريل مين لقل كية الغيس بعرد مراكيخ إ

" مدنت بن طريح كى ممانعت آئى بريه بمارى

أوكسميون كى بازى لكالس أواس سے بجائے و خطري أو فرار مهين بن حاتى حضرت على فير التركي دختيس بهون - ان كي مر مرتولاز ما اعتادكرنا مؤكاكدان سيجفوط كاتفع نهين كحاجا شكتى ليكن رائ كي معامله مين ده حرف أخر نہتں ہں۔انھوں نے اگردا تعی شطریخ کوج سے کے خانے مين ركمت موتوميرا كيب خلاف واقعه بات ہے۔ يا تِ الخين تطريخ كليك والول كالتجربهبين تعاكدبه لوك محف تفريحاً تكيينة بين مبيول كى إرتبيت نبين كمرت يا كالم الخيركسى ففلط اطلاع ديدى تهى كيشطريخ جواسے \_ حقائق وواتعات می صحابی کے بدلنے سے نہیں بدل سکتے۔ اور شطر مج کھیلنے دوالوں کود کھ کرنقولدروایت کے مطابن حضرت على فأف جو كي فرما يا وه بحكى قالدين شرعى كى وضاحت بنهين كرتا - إنس سيمعلوم بد تاسيح الفرن يے پہلے شطر بنج نہيں ديھي تھی - دنعتًا پہلیٰ بار ديھي توطعن ا تحيرت مطيقك جنب ساء شاد فرما يأكد ارب هني يركيا مورتیاں می ہیں جن برتم مھک بٹرے برد ؟ بظاہرات کل أميت قرآن كي ميم بي رحوزت ابراييم على السلاك الي باب اور اپنی قوم کو بتوں کی بیتش کرتے دیکھ کر سی فقرہ كُمِنا تَعَا - اسْ مَحِ وَابِينِ مِنا لَمَبِينِ إِدِلِ مِنْ كُرِيمٍ نُهُ وَ ائنے آبا واحداد کوان ہی بتوں کی پوجاکہتے پایا ہے۔ صاف ظام ربيع يه شركيميين كأمعا مله تقايمور تولول كى جبادية كى جاري عنى عقائد من توحيد كانام ونسان نهقاه كميتطرنخ نه بيجاب نهاصطلاحي اعتكاف اسكا عقامدوشيه سيحوني تعلق بي منهي اوراس كمهرب اقل تو مورتی " کے ہم معنی ارتے نہیں دوسرے انبر جھیکا إ برشتش كے لئے نہيں مرا تفريح كے لئے مرو الے - المذاقعة المرتضرت على فسنطرنج كلحيلنه والون كومخاطب كريم محات ابرآيم والانقره دمراديا تماتواس كايطلب كوكي وت

بى دركتلى كىتطرىخ كالكيل بعي مورتيون كى يوجاكى

كالمنوع وحرفم بوكيا حضرت على منظريج كوناخسائز

معتق میں رالگ بات ہے۔ الفیں دائے فائم کہنے کا

دوده نهیں ہوگی۔ یا کاجل کا دنگ سیاہ ضرور ہوگالیکن ہر
سیاہ چیز کاجل نہیں ہوگی۔ علیک ہی معاملہ سنت کا
سے۔ اصطلاح نقر برجس چیز کومنوں کہا جا تاہے وہ
لاز ما وہ ہوتی ہے ہو حضور کی ذات بابر کات سے نسوب
ہو۔ لیکن ہروہ چیز جوضور کی ذات بابر کات سے نسوب
ہولاز آ سنت نہیں ہوگی مثل حضور نے ایک بارا نے
اد پر تہر ہرم کر لیا تھا یا ایک بارا ہے کھوٹ ہو کمر بھی
اد پر تہر ہرم کر لیا تھا یا ایک بارا ہے کھوٹ ہو کمر بھی
مینا ب کیا تھا یا ایک بارا ہے کھوٹ ہو کمر بھی
تھا کہ نرا درما دہ کھی دوں کا ہی نا ایک اس بارا ہے ہو کہ بارا ہے ہو کہ بارا ہے ہو کہ بارا ہو کہ بارا ہے ہو کہ بارا ہو کہ بارا ہو کہ بارا ہو کہ بارا ہے ہو کہ بارا ہو کہ بیرا ہو کہ بارا ہو کہ

علاده اس مع ده چیزی هی سنت نهین بین جن کا تعلق امور عادید یا فاص زبان اور خاص احوال سع بو-مثلاً آپ روم کی چادر یا فارس کالباس بین چکمین م مگردم وفارس معملوسات کااستعمال سنون نهین قرار یایا - اسطح آپ متعدد چیزی کھائی بین اور بیسرب منون نهیں بیں -

آدمیر فی است اور ایری کی کے بعد آب اکتو برختی کا خیلی کی براهیں اور ایریل سی کا کی کی تضاد کہم نظر نظر کی کی تضاد کہم نظر نظر است کا بھی کی تضاد حراً دھری کی خیار میں کہ است میں کہا تا اور عافیت اس سی عبار نیس ڈھو نٹر لا نا تفقہ نہیں کہ باتا اور عافیت اس سی کہا نے کہ اس کی کہا ہے کہ بعد نہاں کو لی کہا ہے کہ بعد نہاں کو لی حام کے اس کے آگر میں دیکھی۔ اگر میں میں کی میں اور اور کی جی برا ہی مرقا ہی کہی ہیں دیکھی۔ اگر میں دیکھی میں دیکھی۔ اگر میں دیکھی۔ اگر میں دیکھی میں دیکھی۔ اگر میں دیکھی۔ اگر میں دیکھی میں دیکھی۔ اگر میں دیکھی دیں دیکھی دیکھی میں دیکھی دیکھی میں دیکھی دیکھی

(۲) اپنی ترجی فاطی پرمدارت چاہتے ہوئے آئے خواہ نواہ برکشش کے کہ مادب محلی کی جی تحط اتن علم میں نہیں۔ تاہم ابود لعب کی چوا قسام حدیث کی روسے تمنوع ومکردہ ہمیں ان میں ہم حال بردزش ہے۔" کیا تشتبہ والے قول سے انسے زیادہ بھی کچھے نا بہت ہو سکتاہے ج

ئىپ در امل غلوا ورتىنددى رومى بېرىم يىپ نواه مخواه مطریخ کولیم منز رومبیا با در کوان بر مصرین به به مرکت منز میرمبید به مرکت منز با در کارکت سے اس کا بور نہیں ۔ اضی میں کھ لوگ اگر علوسے کا کے گئے ہیں تیضروری نہیں کہ آپ آور ہم بھی ان کی ہیری کریا۔ وريث ك لفظ خاطي كالرجه عاص بعني كنام كار بان لیا مگر کیا بهاری مذکوره عباریت سے بیرواضح نہیں کہ شطر بخ كا "كناه" بهو ناجمين مى تسليم بى دوري دوري ما كار المين مي روديك مېوگى تواوركىلىموكى - بار بىرمات مان كوسم مېركزتمار تنهیں کہ اس کی حرفرت کھی خنزیر یا" مور ٹی کوجا"جیسی مهورة خرصاحب مرقاة نه بقى توخاطى كاترجب عامیں کرمے بر تنہیں کہا کہ برگناہ زبردست برہ گناہ ہے سرك بالكل خزير بالشرب خرصبيائ يأب والمخواه بات كوظول دئي جلي جارتيج بين- أب كوشايد برهيي بادنهیں بر ماکن *خبر و احد سے وکھے* تابت ہو اسے وہ قیر كافائده نهن ديبا جكرتران سے نابت شده امور تقيني ومطعى بين وتحليص مكن مع كرقرةن في مريحاً جن استياء كوحرم وتجس كهامهرونسي بمي حرمت ونجابيت كمي أسي جيز كي الني بهي تابت موجائة جس كاحرمت قوى ترين درائع مصمعلوم نه بروي برد-

ره) میم نداگر برکهانقاکه \_\_ "مسنون و بی چز میری جرکی جرکا انتساب مفتور کی دات با برکات سے میونانب بهوجائے" تو بالکل درست کهاتھا۔ آئے شابرنطق نہیں پڑھی اس کے "ما خاص من وجر" اور عام خاص مطلق" کا فرق نہیں سیجھتے اردد میں جینے کہ دورہ آول فراً سفید موکالیکن برسفیہ جیز تازه نمك ياشي

ناظرین کو یاد بہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر مرحم نے عہدہ صدارت مہند شبھالتے ہی مندود ہرم اور جمین مت کے دو غرم بی پیشوا کوں کی بادگاہ میں عاصری دی تھی اور ان کو دم چھوئے اور آشر با دھاک کی تھی۔ اس تھی کو اسکر فین طریق محدمجیب حمار وائس چانسلر جامد ملیراسلامیہ کی ایک تازہ نقر مرینے اب کھولاہے۔

" بيراسك كد ذاكرها لي فرقد كي تنك مظرى كو حتم كرياجات تصاور تهبين جاستيه تصريمهمان سندووك تباريما قدارى عزت شكرين-" سيحان النبر إ البير مجرم كودكميل ابساسي مكنا تعاروالنداكم ان بزرك دېنىن ننگ نظرى كې تعرلىك كىيا اوركىيە يى مى يامرے سے معنی لفظ اول دینے کی عادت ہی ہے ہ مولاناا بوالكلا مسيم هدكر مندوسكم انتحاد كاعلمبرد اركون موام کیاافوں کو کی حرکت اسکے قریب قریب بھی کی تھی انھوں نے ر شہی کم ارنیج قدداً لی بھی اس کے قریب مجی گئے تھے ؟ عکیم اجہل خال و داکٹر الفہاری و اکٹرس حکود و مافظ ابر ایم م عبدالحميه وأحبر شفيق الرجم ك قدوا في عميلانا حفظ الرحمان والرم بيبيون نهين بجاميون ادريكرون بشيرس فرين شناسط مسلالون ميركمى الكشف ففي ابني أزات اورايني مكت كواس درحبه ذليل اور وسواكيا فقاب مشسري تفاكلاجي كومبارك ببوده دانسته بإمادانسته دىلىس ايناايك السامانين تقوط آئ بين جواسفاي تهذيب كومنورير أف اسلاى غيرت وجيت كوتي مج ذكھانے ملّت مح دل پر تخوے دینے سے می وقت تھی باز نہیں رہما! (صرق بيرند)

مأركرا يدابنا إربلكا كرلس كباآب اتنابعي نهيس سيخ كديحلى بيصغوات سے اعراب والفاظ كرسهر وخيطاك چونمالیں آنے دھوندی ہیں ان کا تعلق مراحب مجلی سے مہیں بلکہ کاتب اور بریس سے ہے۔ حالانکہ ایکے جس تعمور کی نشاندہی مم نے کی تقی اس کا تعلق کا تب در لیس سے بہیں خود آ مے ہے اور آیے اس اعتراف کے بعد کہ میںنے کارخانئر تجارت کتب والوں کے شائع کر دہ ترحمہ مع روايت نقل كردى تقى "اگره برصفائي تو بوكى كريم ميلفظ من برگار" كااهما فرائي تنبين كياليكن دوسرايد الزام آب برعائد مواكعب رسي ليت توآب كهين اورس بي أور فوالددين بي كبيل إوركا على ديانت كالعاضا تما كأتب كارخانه تجارت كتب شائع كرده اردد ترجمت منكوة كاحوالددية مراك والمانك ديام بيهقى سار ا ما کام توجیلا رہے ہیں اردوکتب سے مگررعب ڈال سے بی عربی والی لکا- اس کے ہمیں شبہ ہوا ہے کہ مرت ہ دغیرہ بھی آ ہے براہ راست نہیں دیجیں ۔فرایا جائے كرآب كامير قصوركيااسي نوعيت كانفاجس نوعيت كى فلطيان آب نے تحلی کی کتابت میں چھانٹی ہیں ؟ أننده كم لئ برك ادب سے كذار ش سے كم اكر ميدان بحث مين كودنا بى آب كے لئے صروري مہوتو يهيكم ومنوع كم محققا مدمطالعه كى واجبى دحمت فرمالياكري مماسے گوناگوں انتقادات برنظر النے ۔ آپ محسوس كرين مح كيد دوسرون كالملى غلطيان يونهي تابت نهين كردي جاتس بكه تحقق وتدقيق مين خون بسيندا كيسكيا جاناسي أتهات متب ديكمي مان بين ين دماغ اوروقت كو بددد نیغ صرف کیاجا الب تب بہیں جاکر تہہ کے مویق

برآمد موسف بین-آب بھی نبی رونس اختیار کریں آو مر*مکنام* 

كە كى اىم ادرقابل ت درخومير آپ كے قلم سے نكل ہى

تبلیغی جاعت و طاق عدد اور حدیث و دی براناراگ و بارسول الدرکانعره و برعات د و برعات د و برعات د و برعات و برعات و برعی برعملی و برعی برعملی و دار خانے کے فارموں کی خرید فروخت و ذبیر کا ایک شالہ و تلک بینی جبیز کارس و حود توں کا ملازمت ادر تعلیم و غیرہ و احبا کے تقافے اور خوا بشات و میل دکاتیا کی سیرت النبی کے جلے۔

#### سنخ آدی دارد منخ آدی کی اکھ

تبليغي <u>جما</u>

موجوده تبليغي جماعت كاج طراتي كادبهاس كا

نیتجدلا محالد بهی به و نامے کہ بے علم یا کم علم ان گوا ورغیر تربیت یا فترلوک واعظ و مبلغ بن جائیں ۔ پھر تصوف کا چومزاج اس جماعت کے اکا بر میں رچا بہوا ہے اس کا نمرہ بھی بہرحال ہی بهو نامے کے ضعیف مغیر منطقی اور نشہ آور قسم کی روایات اور کہا نیاں اس جماعت میں خصوصی میں تی کا مرکز بن جائیں۔ جماعت بلیغی کے موجودہ اس طین میں تی اور ان کی بی متعدد کما میں اس جماعت کے اصاغہ میا وظیفہ بہیں اور ان کی بوری غیرستندروایا تضامی العمام میں ہیں۔

تیمنوں سوالات کا جواب علی الترتیب ہے ،۔ (۱) قابل اختبار روایات سے صرف اتنا معلوم ہوہ ہے کرغزوہ ہوک سے موقعہ برحضرت الو بجر صدیق مانے ابنا سب کچے حضورہ کے قدموں میں ڈالدیا تھا۔ لیکن میہ تہیں معلوم ہواکہ تن کے پیڑے تادکر فاض کا لباسہ ہن لیا ہو جین مکن ہے کی کمزور روا بت میں الیا چھے بھی بھی ہی خوش جہی رکھتے ہیں کہ مرز انجسائی ہو ہے اور مہر میں کی تصدیق الندا وردسول کے بہاں سے ملم کھلا ہو چکی ہے۔ نیز اسی طرح مبر فرقے اور کہ وہ میں آب سی فی ع کی خوش فہمیاں کا فی مقداد میں دیکہ سکتے ہیں اہذا آئیلی خوت والے کیوں نہ خوش فہمیوں کی فعس ایمیں اور خیال ہی خیال ہی جنت سے مہوے نوش کمریں۔

بزرگون سم بهت شواب پیماس سلسله می چلته میں و فلان صاحب خواب میں و مکھاکہ دسول الندوالتراپ فرامیں اور ان بزرگ کی کر برتھ بکی دے کر فرماد ہے میں کہ بے شک شلیغی جماعت ہی وہ واحد جماعت ہے جو جو دھوی صدی میں راہ مرابت اور صراع سقیم پر قائم ہے ۔ حاف اور فرادہ سے زیادہ اسے پھیلائو۔

امك برامغالطه يرسي كرعوام بمجتفع بين حبب خواب مين رسول التُعْتُ فرماديا تواس سي بطره كرتص، بن اور كيما ہوگی عقیدہ بہ ہے ۔۔۔ اور مجیع ہے کشیطان صفوری تنظل میں نہیں اسکتا لیکن اس کا صحیح مطلب عوام نہیں سکتے۔ اس كالمجيم مطلب بيد يكر وشكل وصورت دا تعتررسول السُّصلى السُّرعُلِيهِ وَمُمَ كُنْ عَلِي السِّي اختياء كمر الشيطان كي طأقت سے باہرہے۔ یہ بالکل ممکن ہے اوروا تع بھی ہو اے کشیطا حضور سے ملتاجلتا میک اپ کرے وارد ہوا اور کہد اِ کہ مين رسون يون - يا النيزين حيلون أصحابه كالحبيس مراواكمر ان سيكملواد بأكريرسول الشربي- اب طابيرب كم ج لیگ قابل اعمادروایان کے دربعیر صفور کی شکل وہیئت كوجان يطكي بياوران بي يرعبا حيت به كدكما بول ميس لکھے ہوئے کھٹے کو ایک زنرہ بیکیرسے مطابقت، نے مسکتے مهون اوران كاحافظهي اس حديك وي ميركم مكابون مين برها مروانقته م روانت ستحضرره سكيره بهاسي خش طور بر فيصْله كرسكة بن كربَو بزرك خواً ب من علوه فرابهين وه وا قعته ربيول التمرين باشيطان خبيث دهو كادف مرا ہے۔ ہم تقین کے ساتھ کہرسکتے میں کہ خوالوں میں حضور کی زبارت ع جنة تصمعرون ومعتلم بين الأمين سب الكياب المرقيق وقياس كفلاف ميد يون كرفاط بهرمال الكرفيت وهياس كفلاف ميد يون كرفاط بهرمال الكرفيت وهياب اور دور دسالت كي مديني آو ميراس سه مهين زياده بين فيت فاجتنا آج بم لهود كرت ومعلب بين الكراس دوايت كوضيح وض كريا جاست تومطلب بيه الكرام كالمون اس وقت جب حفواً كوغ دب كيك زياده بين زياده مالى المراد دركار تقى حفرت الإمكرت في والاكرام كالمياس على كرف مين مرت كي والاكرام كافي ومن المراب على المراب على المراب على المراب المراب

اشانی نطرت کا تقاضائے۔ در احسل تعدف کے تیمریں ہے ہی مبائفہ پسندی اور منطق دشنی رکا ڈن والے بڑے نوش پرے ہوں کے بیمسنکر کرشبحان الدرجبر بل بھی اط پہنے اثر رہے ہیں اور سارے فرشتے طاط الحکائے بھررہے ہیں۔

(٢) آيف منا بركام زاخل احد قاديان عداد آيس

قابل اعلابهین بین کیونکری شخص کا عابد و زا بداور بیر و مرف دم بر نادس بات کومسلام نهیں کہ وہ صفور کے بیخے خدو خال بھی ذمین میں محفوظ رکھتا ہو اور حالت خواب میں اپنی قوت تیزی سے شیک کام نے مسک آٹا ر و قراش کا جہاں تک تعلق ہے توظاہر ہے کہ المبس ہم سے زیاد عیسار ہے اور ہماری کمزوریاں جا نتا ہے۔ جب وہ دھوکا دینے آئے گاتو کیوں نہ کے خوش میں اور روشنیاں ساتھ لامے گا۔ کیوں نہ صفرت عمر اور رحضرت علی وغیدہ مے میک اپ میں جنر جی اور جا نظوں کو ساتھ لکا ہے اب میک اپ میں جنر جی اور جا نظوں کو ساتھ لکا ہے اب میک اپ میں جنر جی اور جا نظوں کو ساتھ لکا ہے اب میک اپ میں جنر جی اور کا میان اللہ دف انہ کے رہی تھی '

الدار بحفررہے تھے اور صحائرہ بھی تشریف فرماتھ۔ اسی طرح کے امکانات واحتالات کے باعث علمائے عق اس ٹر تفق ہیں کہ خواب ماکشف والہام کو حجت نہیں مانا جاسکتا۔ میشر تعین کے نابع ہیں اس ہر قاضی اورامیر نہیں۔

فلاصرب کی کا کی الگری جاعت ہی کا کیاروس اور میں کی کی کا کیاروس کا بھی الگری چلاد ہاہے۔ اسرائیل کا کام بھی اللہ کی جاعت کے بغیر و نہیں جا کا کام بھی اللہ کی تکویتی اجازت کے بغیر و نہیں جا کا کام بھی اللہ کی تکویتی اجازت کے بغیر و نہیں جا کی کام کو دغ نہیں عیاشوں سے زیادہ و تبلیغی جاعت کے کام کو دغ نہیں میں میں کہ کا کہ اللہ کے کا کہ اللہ کے کا کہ اللہ کی اجازت کی تاکی دولت رائی کا مطبع ہے۔ کس کا الملک کی اجازت کا تاجے اور نسر مان کام طبع ہے۔ کس کا مت کی اجازت کی تاجی اور قرآن و سنت نے تاکیدواحداد میں اور قرآن و سنت کے تیکھیے مت کے دورو دا بات اور قران کی تبلیغ مت کی و۔ جو کی دورو دا بات اور قران کی تبلیغ مت کی و۔

کتنے ہی احسال اور اور اور عمولات کے ہارے میں تبلیغی جماعت کے پہاں اس طمع کی کل افشانیاں مفبول

میں مبالغ عبن کام می تونہیں چلتا رضرسے کھروا ہے بھی چھلے مالوین کی گھڑی ہوئی مورز دہیں تھیں مدین " کے نام پرٹیں کرے غلو کاشوق نجرونو ہی پورا مہوما آئے۔ پھرکیوں نہ ان سے فائدہ اٹھا یا جائے جب کرعوام بے ملم ہیں سادہ دل میں ' زود اعتبار ہیں اور قبوری شریعت نے ان کے مزاع ل کو ویسے ہی آتنا فار دکر دیا ہے کہ اب مکھی پھرسب اٹھیں مہوجا تا ہے۔ باقی حداد ب ا

طاق عدداور حديث سواكي: انداشفاق احداظي-

ماه دسمبر کانتماره باصره نواز مبوا ایک سوال کا بواب نظر سے گذر (جو بہت مدتک غیر مجمع معلوم موتا ہے۔ سائل فی خیر معلوم موتا ہے۔ سائل نے بچھ ایم معالی میں ایم میں اس کے بیار میں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بہند وس کی کوئی نقل ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے جو اب غایت فرایا کہ مرتب میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ "

مالانگرنجاری شریف کی ج۲ مه مه میرایک دوایت میرایک مدایت میرس الویور ورشی الترتعالی عند سعروی می وی الترتعالی عند سعروی می وی الترتعالی عند سعروی می وی الترتعالی عند سعروی می دان الله و ترویحب الوید و می می دان الله و ترویحب الوید) اوراسی می عقت برقل کها ما می که الترتعالی علی وغیره طاق با دی طسیر می می العلی وغیره طاق با دی طسیر می می العلی وغیره طاق با دی می می می بره می می این این می می می بره می می این این می می بره می می بره می می بره می اس می می که در می می برای می برای می می می برای می می برای می می برای می می می برای می برای می برای می می برای می برای

مُونِي جن طرح جواب ديا كياميم-

جائب.۔

کاش آب بنی د بات کوتفیقت لیندانه انداز میں منتعال فرالیت توسوال وجواب کی فربت بئ آئی۔
آپ یہ تو دیکھ لیا کہ بخاری میں فلاں مدیث آئی سے مگر یفقق نرف با کہ دیکس باب دورکس فصل میس آئی ہے۔
آئی ہے ۔ کیا یہ کہ کی خرورت ہے کہ ایم بخاری کسے کتاب اللاعوات کے باب یک تعافی ما کتا اسم غیر اللے واللہ عوات کے باب یک تعافی ما کتا اسم غیر اللہ عوات کے باب یک تعافی ما کتا اسم غیر اللہ عوات کے باب یک تعافی ما کتا ہم بلکہ مدین کوئی ایسی مدین نہیں جس کا دوراصل اس کا جو فر اس سے اوراصل اس کا جو فر اللہ تعالیٰ کے 19 ناموں سے ہے۔ وراصل اس کا جو فر

ارض وسااور بیجاری کے ماشیہ پرتشان سات طبقاتِ ارض وسااور بیجات صلاۃ اور اشواطِ محکا ذکر دیکھ بیااور بغیر فکروتد ہر کئے اس کونقل کر دیا حالا تکہ بدلاگ انداز میں سوچتے تو فور آئی آئے ذہن میں عبادات و احکام اور حیات دکا کنات کی تنی ہی مثالیں آئی آجائیں جنایں المتدنے وتر دطاق ) کاعدد پند نہیں فرایا۔

سرب بها المرائل كامدادالد تعالى في الكر بولي المرائل من كورك المحرد الكرد الكرد الكرد الكرد الكرد الكرد والكرد الكرد الكرد

فقط ایک یا تین بنا نا۔

عبادات وإحكام برنظر النه ودن كى يا يخ فرهني خازون مين فقط ايك نبازمغرب توتين ركعات بعباتي جارون جفت ركعات بيشمل من مسوف جاندي نف زمين مب كي ذكرة من دس في صدى بنيس في صدى عالیس فی صدی کی مشیر میں انفر و تر آونہیں جفت ہی ہیں۔ أذان واقامت بس برفقرے كوجفت اداكرنے كاحكم دياكيا حالانكرمندكره حديث أكراتني عام مرتي جتني ات می موسی بین ترکیار کاد شاتمی که به فقرے یا تو الهرب د کھے جاتے یا نتر ہے کر دئے جاتے۔ روزے ننس بھی ہیں اور ۲۹ بھی- حالانکہ اگر اللہ کو بہر معالمے میں۔ - ایم سے تم عبادات می کے معافے میں بلا تحصیص تربعدد ينديونا تواس كي كياشكل تفاكه جاندكو التيوس دنون مقيد كرديتا اور قمرى مهينه مهينيه ٢٩ يا ٣١ دن كا بواكرتا ـ سال كى مرت مجى قرآن ميں باره مهيني سيان مونى اورآب مانت بى بىركم باره كاعدوها فى نهيش جفّت بيكي اس سنتابت بواكه ارض وساع طبقات كأسات بونا فقطايك كوينى دا زيرجس كااس بات سيكويي لعلى نهين كم الملكركو وتركبندم بأجفت - أكمراس سوتعلن ميونا تو اسعكون روك سكتا تفاكه تمام بي نواميس فطرت اورتمام بى مظامر كأننات اور جمله الحكام وعباد آمين طاق عدد كا

النزم دسنرمائد۔ آسبیرت کامطالعہ فرمائیں تومعیام میرکاکہ رموالہ صلی السّد علیہ و کم کے جدید الم برکوجن او کو سنے فبر میں آمادالان کی تعداد چار تھی ندکتین یا پانچ حالانکہ اگر عن السّد و ترکی محبوبیت والی حدیث آنی ہی دسیع المصداق ہوتی جسنی آنیے تبجھ لی ہے تو کیا وجد تھی کہ صحابہ اس اہم موقعہ ریر

دتر تو بھول جائے۔ ہارے جواب کا تعلق جننے سے تھا۔ آپ کو علم ہی ہو گاکہ مختلف غزوات مے مواقع پر السرکے رسول صحا بر کریم سے ال دامبائے تعاون کی ایس فرماتے رہے ہیں۔ اس امیل بربے نشار صحا بیٹنے اپنی اپنی استبطاعت کے مطابق امیل بربے نشار صحا بیٹنے اپنی اپنی استبطاعت کے مطابق

(١٧) جرسائين كرناماً نزم يانبين؟

(١٧) بزر كان دين كي روحين ها ظروناظر بي يالمبي بين أميد المراب باراء مسأل كوهرورهل كرك واب فرماتين هے۔

#### جهاب.

اسطح كسوالون كاجواب مم كياس باردي چکے مگر زیدہ ہیں تو ہزار باراور دیں گے۔ نئے نئے قارمین سارع بحط جابون سے باخرنہیں اور بہارے جابات المجى كتابى شكل مين آئے نہيں ابدا حوال مجى نہيں دے سكتے كدد ماں دمكيولو- برادر اين اسلام بارے بياري بها نئ بين- الخمين مباده اوى اوركم على كى منا برلوك بهكاي

توسم بار باد توكس هے۔ (1) ياعبدالقادى شيئًا يله كا وظيفه الساكم الترك يم كراكركم يسمحي اسلاى حكومت فائم ميرتوه واليما ولميفه طرهن والول اوراليانعره لكلف والول كومرتدوسوار دىكران سيتوب كأميطالبكرك في اورتوبه مركرين تو گردن الرادع كار غلط تم كي تعليا ي كور مركر كركوني اگر قرآن وحدیث کے آب دار موتی چیپاند دیمے گئے بوتے تیب و قون سے بے و قون پھیاں <u>بھی ایسے وظیف</u>وں مِ عَكُوس فَهِين أَسكَبًا تَعَا مُكرِفِلط فَسم كى بيرى مريدى العد بكرا بور تقوف ماده دل ورخد الرمت سلاليل عدلود اغ پرچها با اركران كاعل خراب كدى وه بيايك كياكرين جب فلان حفرت اورفلان شاه ما

ادرفلان قطب الادليارا ورفلان وإعظاكل انشاني فوا رے ہیں۔ قرآن کی آیاتِ ناطقہ سے بچھر کارنہیں۔ حفنوار كے نامت شده ارشادات سے كوئى دميي المين

لأمين مح دهو بلوه هو نظر ده كمزور روايات جن كا حسب تزب كيمرشتبه منطق وه نظرائيس كي تبن كالمرير

نهين- دلائل سفرج مو كف توضيب اكت داوي

قَدِم كُلُون ب كياكمي تاريخ بس أفي ديكم أكف إمازه سامان پش كرت موئے ي معروت صحابي في وتر كا برا لمخطارهما ببركتي مثالين البي موجود بين كدموا ونط بعلور "چنده" بيش كف كئ -ان مي ايكم يازياده كرم 49 يا الكِ سواكِك كاعدد نهين بنا إكياحال كمعنا بي سيطره كر المنداوررسول كيسندكالحاظ ركصف والاكون ببوسكناي بارے جس جواب پر آپ معترض موسے میں وہ جند مى سيمتعلق توسع ميم عرد مرات مين كداس معاصل مين طاق عدد كانيال ركف العص صرات كابيا قياس توبه سكتائع شرىعيت اس كے لئے كوئى بنياد بہيں ديتى جب مدیث کو آپ بیاد سایام ده دعاد تبیح سے باللرے اسام شنی سے تصویس ہے۔

علامے صوب ہے۔ یا در کھئے۔ قرآن در دریث کی سے تشریح تفہیم جہاں براكار توات دمي فلط شريح براكا برعداب عي فقابت كواسى لئے قرآن اور حدیث میں طری تعمت كماكيا ب- احاديث كاصرف مطالع كريدا برخص كوفهم حديث كالبل نبين بناديتا عظارى ادر عكمت مين وزرق بعيد عطاروں کے یاسب شک دواؤں کا دخیرہ موجود موظم مگراس دخرس کامیحواستعال حکماری کراسکے بی -كى فقىي عكم سے بارے بس آب جلد بازاند طور پر برنیصلہ مركز شدين كه اوبهوية توفلان حديث كي خلاف مي -اليا كرنااي كوهى اوردوسرون كويعى عبلكاف يمم معنى موكا-

مانين ندمانين آب كويداختيا يسيم سم نبك وبإحضور كوسمجه المعانبيك

د ہی برا ناراگ

معولاً في- زنام ندارد) كيموه رسمير، (1) خرداركري كه خليفه يأشيخ عيد القادرجيل في شيراً يُشْرِجا مُزْمِع يا نهين ؟ بمذرب حنفي علم صرماتين - تأكيد ہے۔ بھر بانی اس کا جواب مطابق فتران وحدیث فرائیں۔ (٧) اور يه بھي فريائينے كه عور آوں كوزيا رہے قبور كرناجائز

مررون سے بڑھ کر کو ٹی شے دلجیبی اور مقیدت کامر کز مے بی نہیں ۔ فلاں بزرگ کے مزاد کی میر کات ہیں۔ فلا بزرگ کی درگاہ میں دعابہت ھلد مقبول ہوتی ہے۔ فلان بزرگ فرامرادین برلات بین - فلان قبر شریف سے فیوص و برکات کی ہریں جاری ہیں۔ اس طرح کے خوشنادء مرطرت مرج مين عرسون كارياب مع - قواليال جل ربي بي - مزادول بر دست بسترون و معروض بدور می سے بسیکروں کتابیں الکھدی می بین جن مين مغالطرد في والاظام وريب مواد فوب مح كياكيام. تايدالى نے حمين شرفين ك حكومت نے يہ خركت اختياري كرقبرون كوحويا جافا تودر كلين محي تحيك كيااس ني وجائز چيز ناجائز اورحرم كالمسلا در دازه بن گئی مواسے پابندلیوں بیں حکمتر ماہی اچھا۔ بچھلے بزرگ اور اولیا را پنا اپنا وقت پوراکر کے دنیا مع جا جِك - ان كى عقيدت وتحبت يه مع كريم مجي ان كى عمح دین پرعمل کریں نہ برکہ اپنے دل پسے ان کیلیے طرح طرح كيانوق الفظرت كرامتين أور صلأهيتين كقطن وأكياروين دنيايس نهيس بعثك مين-وه توسرجان كبال آرم ورات محبستر مرمحواستراحت بهون كي شاعوا نتخيلات اورويم برستانه تفهورات كي ذربعهان كى روحول سے دابطرقائم كمرنا اور مارد چا مهناا ورمرا دین مانگناانسلام نهیں اسلام سے دُوري ہے۔اس معلی میں جی انسان کا کہانہ ما نٹا چاہمے خواہ اس کا کرتہ مخفوں تک ہو اور عمالے کے پیج پوراگنبد بنادے میوں - کتنے ہی عامدر ابر لوگ السے گذیتے

غلط عفیدے پھیلائے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عورتیں مجا اب تو مُردوں کا قبروں بر عاضری دینا دین دایمان کے لئے خطرہ بن گیاہے۔ دس آمین آمیم بازورسے کہنا اختلافی مشلہ ہے۔ دونوں نسرتی تل برمیں۔ احناف کو چاہئے اپنے مسلک بم عمل کرتے رہیں اور زورسے کہنے دالوں کو تمراق تصور زکریں

بثين اوراكح بهي ببين جفون نيكم علمي بالم عفت لي كارد مبيهت

ا ما المحتمدة - منكراوليام وغيره وغيره - المحتمدة البيد المادر المحتمدة البيد المحتمدة المحتمدة

اُور برجی یادر کھو۔ اگرشاہ صارحہ الٹیٹ کوئی قول یافعل ایسا کیا ہوگا ہو قرآن ومذت سے خلاف ہو توان سے جی ہاز پرس ہوگا۔خدا کی عدالت میں مرب مزرے سنول ہیں۔ انبیار تک اس کے خوف سے بیار نہیں رہ سکتے۔

قبرون کی ریارت و آج مردون کیلیم مجی فقنه بن گئی ہے۔ الکدیے دسول نے قبروں پر حاضری کی تغییب فقط اس مقصد سے دی تھی کہ موت کو بادر کھر کالزندگی مراحل قبر فراموش نہ ہوجائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرایا تھا کہ اپنے مرحومین کے لئے دعائے مغفرت کیا کہ و ۔ بس۔ اس سے علادہ کی مجی مقصد کے لئے قبروں پر حاضری کی تعملیم قرآن و حدیث ہیں نہیں لئی، گرتھوٹ کی ادر میں نے ایک بوری متر بعیت ایجا دکر لی ہے جس میں قروں اور

دور شوافع دفیره کو چاہئے کہ اپنے مسلک پڑل کرتے رہیں اور آمستہ سے کہنے والوں کو کاشنے مددور یں بس اس کے سواکوئی را و عافیت نہیں۔

دم) ماضروناظرفقطالترم برركان دين كاروي فالتونهين مين كدونيا مع خاكدان مين جكراني اورم طرالاني مِن جَن لُوكُوں في كلي سلمانوں كورو حوں كے حبكر ميں بهنسايات اعفول نے در اصل ايك ايى بعول بعليا ل میں پینسا دیاہے کداس سے شکلنا بی شکل -عیسائی حضرت عياق كو خداكا بطياكت مين اوراس عقبار على نبوت س النعون ف كت بوركا أننا براده عرفكاد بايت ريارى ُ رُومانی "كتابرن كا دُعبر اس من أُدُها تهانی بھی نہ موگا مكردونون كاعلم كأم اورطريق استدلال ببهت بشابري مفروضات بى مفروضات كاطهير- ببازجبساكه فيلكير يهلكا أنار يجليع مغسزندادد يمسلانون كوعجوبه بريتى كالشوقء وه توا بإنشوق بوراكئه جائين كمزهفين دنين وايان عزيني ہے اور جائے بين كه آخرت خطرے ميں نه پڑے ان محلے عافرت اور سلامتی کا واحدر استرب ميحكه صرف النعف أمدي تمين جوقر آن سے يامف طوترين ورثنون سيعها فصاف نابت بول سي كما بيب الكرافقين رويون وغبره كي هكرس متعلق بحه حدثنون حوالے یا بزرگوں کے اقوال طرآئیں توان برہمی آتھمیں بن کرے مجروسہ ہرگز مت کریں۔بے شار حدثیں اور اقرال تحطيار مانون مين كوع كيّ من ان بين سع كنه ہی کرپ قدیمیں درج بھی ہو گئے ہیں۔ان کا فقطورج بہوجانا ان مطیح مہونے کا تبوت مہیں تصدیق کے يريمنى مستندعا لم كادروازه كط كشائيدا ورمستندعا لم اسى كوسجي جوخداكى كماب اوربرار سيمغيرك ارشادات کومبردوسری بینر برند قیت دیتا مهور دین کا

علم ان دوسرچتروا بحسواكهين نهين عيد- تمام بررك

اوليًار العطاب: ورشيوخ التُداور رسولٌ بي محفل

سين-

بر مبی نوش کرلیج که باعبدالقادی تسینگایشی ا نعرب ان دظیفے شفی شافتی اکلی حنبل کمی بھی زمیب میں جائز نہیں ہیں۔ یہ فقط تصوف کا داتی زم سے جنگی کوئی علمی نبیب دنہیں۔

جاتمی نشان مسنزل تصودی دمد اسے سالکان راوطلب کین بذمین

يارسول المتوكانعره

ممول کے: ۔ از،۔ اسٹرم مشیخ۔ دسمبرسے بھے امنا میجلی میں مولانا حقائی صاحب

کی کتاب مشریعت یا جہالت " پرتہمرہ بغور مراحا۔ بار بار بڑھنے کے بعدیس اسی متبعے مربہ نجا کہ آپنے جسم پر بھی

اس کما کے بارے میں لکھاہے جم ہے۔ مگرساتھ ہی اس مے میں مندرجہ ذیل دو با توں م

واضحطور برمعلوات عام ت الهور بين من أميدكر أهول كم أب ان با تون كا داضح جواب دين مين كونى بس ونيس م كرين مصر اورنياز أكس كونرياده ديرانتظار كرف كامو قع

دي بي المربي الماري الماري المارير. المبي دين هي -

سوال تمبر (۱) يه ظيائ كم يارسول الله كمنول في غلطى برمين كون " يا "هرف عاخر و ناظرك لئے بي آ آ مين عامر و ناظرك لئے بي آ آ مين اور ماضر و ناظر صرف خدا بي ہے گرت عدد كر آبال ميں "رسول الله " كو " حياة الله ي اله ي الله ي الله

بالكل علط م - آپ كى كياراك سى ؟ سوال غبر (٧) قرآن شريف بين متعدد مكروسول التُرْم كولا يَ يُحَالَ النَّوِر " يَ إِنَّهَا الْهُوزَ مَيِّن وغيرو وغيسه كها كيا م - يه هيا سي كه يه آيات التُدتعالى كاطرف سه آن ضورصلى التُدعليه وطهر ما زل يهوى مين اورآن مصرت

بھی اُس وقت دنیا میں کوجود تھے اس کے الله تعسا لیا

جل بشيا-

"جات النبى" ايك المي مساسم و بربات توقابل اعتاد حديثيوں سے تا بت بے كر انبيار عليم السلام ك اجسام مباركہ كوم في نبيس كھاتى ليكن ان مار فون جموں كو محص كى زندگى جى يسر مويد تا بت نہيں ہے ۔ البت صرف سيدالا برار خاتم الا نبيار رسول الترصلي الله عليم وسلم كے بادے بيں السي دوايات موج د بين جن شيعلم موتام كو آب كي ساتھ مندر جر ذيل تفقيلات كو ميسر ہے - ليكن اسى كے ساتھ مندر جر ذيل تفقيلات كو ميسر ہے - ليكن اسى كے ساتھ مندر جر ذيل تفقيلات كو

ایک به کر حذی بی میں بہت سے ایسے بھی دلائل موجود میں جن کی بنا پر بھٹ اہل علم "حیات البقی" سے انکار محسق میں اور جن حدیثوں سے حیات البتی " نامت کیجاتی سے ان کے کچھ اور معنی لیتے ہیں - اس طرح پیشلہ السام سلہ مہیں ریا ہے جس برتمام امت کا الفاق مہو۔

ان مینوں باتوں کو کئی مار میره کر اچی طرح ذہیں میں

عُمَّالِيجُ اور بجر مِهارى معروضات مِسنتَ. قرآن كى بهت مى آيات سع بالكل وأضح اور قطاعي

پرمن درجه ذیل آموز تابت ہیں :-دک رماعود ناخ رائد کا معرفتی سرح

ایک پیکه مرت خداهی ده بهتی ہے جو ہروقت ہو ملہ موج دہے اور منصرف پکار کو منتاہے ملکہ دل ہی دل میں مائی جانے دائی دعاؤں کو بھی منتاہے اور قلب وذہمن کی

ہرم کیفیت سے با خریہے۔ دوسرے مرکز تام اندا

ددسرے برکہ تام انبیاد دادلیاداس کے بندے بیالا بشری ان بیں کوئی فی البترطاقت دصل جیت نہیں ۔ ان سے بن عجزات باکرا مات کا طور مہوتاہے وہ اسی فیت مہد تاہے جب اللہ اسم منا سب مجھے اور ادادہ فرالے۔ تیسرے بیکہ اللہ کے سواکسی اور مہتی ہیں کوئی بھی اسی صراحیت نے شرکم لینا سٹرک ہے جواللہ سے خصوص ہو۔

الشُّراتِي دُات بي مِن كِمَنا مَهُ مِن صُفَات مِن مَعِي كَمِناً مِنْ مِ رِبر دِقتِ مِرْعِكِهُ مُوتِرد بِعِن الورس دعب أبيكار الشير ماد ؟

گذارش کوشن کراس کے بارے میں فیصلہ کرنا تہا۔ اس کا کام ہے - بردصف کسی اور س نہیں ہوسکتا اور جولوک اس دصف کوکسی اور میں ہے کمری کے وہشرک

بروک اور

اون کے ۔

استدلال دکیا جا سکن خلاف عقیدہ نہیں رکھاجا سکتا ہم
استدلال دکیا جا سکتا ہے مگر آن کو دنہیں کیا جا سکتا ہم
استدلال دکیا جا سکتا ہے مگر آن کو دنہیں کیا جا سکتا ہم
عور کیے کے بعض روایات سے ذیادہ سے زیادہ جو بھی شاہت ہوتا ہے دہ یہ ہے درسول اللہ کو کو اپنی قرر تردی نے اس میں ایک طرح کی زندگی جا سکتی ہے ۔

میں ایک طرح کی زندگی جا س ہے ۔ ہو بھی نہیں سکتی ہی پ
زندگی نہیں ہے ۔ ہو بھی نہیں سکتی ہی پ
کومعلوم موگا کرت آن میں شہدا رکھی زندہ جا د مد
کومعلوم موگا کرت آن میں شہدا رکھی زندہ جا د مد
کوا کیا گیا ہے لیکن المنہ کے رسول نے نہیں ہواؤ ہی کی

تاديان كرائين مهاف ظاهريع كرتهدا وكواكر تفيك

عوا کو ورغلاتے ہیں اس لئے اس کا بھی جواب ہم دیے تیے میں ۔۔

ميں۔ قرآنين جو کھرے وہ مب اللّٰد كاكل مے -آب مرائع مرائع سے ديكيت بن كراس بن انبيار سي بي خطاب معالي سي بھی۔ کہیں شیطان کو بھی مخاطب سِایا گیاہے۔ کہیں المناهم مِنْ تَكُمْ مِين كُلُّمُ كُرِر النهِ تَهِينَ مَنْ مِنْ مِكُلُّهُ مَكُور بيان كُرِنْ مِنْ مِنْ وسندوں كوهم د باكبائے كمراس كلام كو أيك بعي حرف مدي بغير مرفي هاكرين ما در كهاكري برُسِلمان مربعي جانتائي كريركب نازل تردا لهن أكوني غلط عقيده بإتصوران كيتلادت سيبيانهين متوا حفرر توبهب بعدمين معوث مرمي حضرت عيني اور مُوسَى اورد بيكر انبيام توان سي قبل كذر عِلَم يها تلك كه حضرت آدم سب مقام من قرآن من نقط ما ابها المزمل ہی نہیں باارم میں ہے۔ باعیسی اور یا حوالی اور یا ابرا صیمر مجی ہے۔ اگر سی مکار نے آپ کریم کا ديام كرايا بما المزمل اوريا يما المداخر أور الاً يَعْمُ النَّبِي كَيْ الله دن مح عَلَم سے بيزنا بت مير اليے كرحننور زنده إدرها حرونا ظرمس توجير سيمجي تأست مِوْكَاكُهُ مِن اِسِ جِي بِمِن اِسْتِهِ عِنْ اللَّهِ وَيْنِ عَلِيهِ مِلْكُمُ فَسُرِّنِ لِلْمُ فَسُرِّن س توفر عون اور كفارس محى متى بهى عكر خطاب م الخيس معى جاحروناظرماننا سوكا

منطق وکم عقلی کی ورمونی جائے۔ حاصرو ناظری منطق وکم عقلی کی حدوں سے گذرکر النولیا کے دائرے میں جانجی ہے۔ اب خداکے لئے وابہات وگوں کی صحبت اور وابہات وگوں کی معروب خلالے اور آپ کو تیا بھی نہ میرس جننا مغربے کا اور آپ کو تیا بھی نہ بیان کو کم طرح اندر ہی اندر کھی کا محروبا الرب کے دین و ایمان کو کم طرح اندر ہی اندر کھی کی تھر یا س بھو تو اس بھی تھے۔ کوئی تھر یا س بھو تو اس بھی اور سے کوئی تھر یا س بھو تو اس بھی اور سے کوئی تھر یا س بھو تو اس بھی اور سے کوئی تھر یا س بھو تو اس بھی اور سے کوئی تھر یا س بھو تو اس بھی اور سے کوئی تھر یا س بھو تو اس بھی اور سے کوئی تھر یا س بھی انداز کی ماحرونا طراب س اور انداز کی تھر کی سے کہ معدالے موالی کی ماحدول کا ناکہ تھو گا

د به از درگی حال مهری جعد د نیاوی د ندگی کها جا آا

مع تو ند ترکه مبت ندان کی بیویان میوه کهانین - اهذا

مابت بهرگیاکه به زندگی کمی اور افرع بی بیرسکت - امی طبح

معنور کوان کی جرین زنده مان لینے کا مطلب بهیں

کمرده د نیاوالی زندگی سط تصف بی - به زندگی تو

اسی دن صسم بهرگی حب محارم نی کا و فن کیا

اسی دن صسم بهرگی حب محارم نی کا و فن کیا

اور صفرت الو بکر صدات فرا با کدان محد مدا آ

ور صفرت الو بکر صدات فرا با کدان محد مدا آ

اس جوزندگی سے دواور طرح کی می شرک تحقیقت کولوری

طرح بی مناسم السانوں کے لئے ممکن نہیں اور د نیا والی

ار ندگی پر اسے قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔

یزو به فی مسلے کی علی نوعیت اب ایک منت کو چلئے مان کیجے کہ صفور کو و ہی زندگی حاصل ہے جسے ہم سب زندہ ہیں جیسے آب اور ہم فی الحال زندہ ہیں۔ قو اس سے جنی حاصر و ناظر کا واہی اور مسر کا نہ تھیں، جواز نہیں ہاتا نہ " یا رسول اندان " کی کھیا کش تکلی ہے۔ جواز نہیں ہاتا نہ " یا رسول اندان " کی کھیا کش تکلی ہے۔ گھر بیچھے ہیں ۔ ہم بھی ہماں دیو بہندہ میں ذروہ ہیں۔ توکیا مہم بہاں مات بھا کھر آب کو حدادی تو آب شن لینے ؟ ما برے نہیں شن سک کے حالاں کہ ہم ادا آ بکا جمالی فاصد میں کم وی میں کے دائرے سے نہیں بڑ حدا ۔ بھر یہ فاصد میں کے دائرے سے نہرار دو ایس کے فاصلے

برے وہ یہاں سے ہاری صداس ہے گا۔
اس سے نابت ہواکہ عات النی کے عقیدے
کودرست مان کریمی ان خرافات کا جواز پردانہیں ہوتا
جر تو ہم برستوں نے محسط لی ہیں ۔ دہی آپٹی وہ نظق
جر آیات قرآ نیر کے تعلق سے پن فرمائی ہے تو اگر چریہ
ان بچر سی منطق ہے جن کے ابھی موتھیں نہ نعلی ہوں
مگر بدعی حضرات اسی طرح کی منطق بازی سے مادہ دل

ما قى رقع تنايدوه رفته و فقط موسكيس.

رما وه تعرج آف نقل كيا آود اصل اسطح كى

بهت چرين يا دلوكوں في طوط كول حضرت شاه عبدالقادر

جيلانى رحمة الشرعليه كى طرف نسوب كردى بي اورنسلا بعد

فسيل ده تقل بهون على آري بي اب اب بهارے كم علم

ورساده لوح سلمان كيساس فريب كو تحيين في حصومت

مولويوں في مسلمان كيساس فريب كو تحيين و معلون اور

مولويوں في الي لغويات كى بمرت افرائ متعدد دج ه

معدد وجوه كى تفعيل يہ ہے كہ بي تود نيا كما فالسكت تھے۔

معدد وجوه كى تفعيل يہ ہے كہ بي تود نيا كما فالسكت تھے۔

معدد وجوه كى تفعيل يہ ہے كہ بي تود نيا كما فالسكت تھے۔

معدد وجوه كى تفعيل يہ ہے كہ بي توب بيو قوف بنت

حضرات خود بی ان دامی چیزوں کو درست مجھتے ہوئے بڑے اخلاص سے دام کو گراہ کرتے ہیں۔ اگر کی شخص کواصرار ہی ہوکہ دا تعی حضرت شاہ صا

نفهلا نه گذر اختے ہیں اور کہیں ازراہ کم عقلی ٹیراعظ **دو**ل<sup>ی</sup>

 مین رہے ہیں شرک کی بدترین قسم ہے۔

بدعات ونوتهات

سول :- اذ:- على محد يسمر-

می بره هنامی به بهارے کا دُن کی می برترفین میں دود می بره هنامی به بهارے کا دُن کی می برترفین میں دود می ماتھ مانگاما تکی بهرت بهدی ہے ۔ جب کوئی در درسے می می درس سے جواب دیتے ہیں کہ جا ترہے ۔ ملک بعفر میں فیرالگ سے دعا ما تکی جاتی ہے ۔ تو یہ لوک حضرت میں فیرالگ سے دعا ما تکی جاتی ہے ۔ تو یہ لوک حضرت میں فیرالگ سے دعا ما تکی جاتی ہے ۔ تو یہ لوک حضرت میں فیرالگ سے دعا ما تکی جاتی ہے ۔ تو یہ لوک حضرت میں میں میں میں ہے میراد ل ذا مداور فور کا مشعلہ تھا۔ ۔ ؟ میں ۔ اس سے بہلے میراد ل ذا مداور فور کا مشعلہ تھا۔ ۔ ؟

اسی طرح فینیخ عبدالقادر میلانی در کبریت مترافیه میں فرمات میں کہ صنور خدار قرمی استے مہدے کہ دد کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔کسی نامعلوم نغت میں۔ محت گاہ کو قاب قوسینہ کہا گیاہے۔ یہ مج

وسی کی کان کا کو فات کو سید ہما ایا ہے۔ یہ ج مان لیں کہ حضور افداسے ابرو کے برابر نزدیک بہو ہے می کر تخت کا مجمعیں ساڑیا۔ ہار ازیان خدااور اس کے

د مولًا پرہے۔ ہُذا اُن ہی کی طرف اُن کی کرکے تسرآن اور حدمیث کے مطابق جواب چاہتے ہیں۔

جواث:-

درددلهبیفر خطاب پرسم ماریا لکھ بیگے۔ چورسیس پل نکلتی ہیں۔ خواہ دہ عبادات سے شعبے کی ہوں یاسماجیات کے دائرسے کی دہ دلیل کی مار سے سرآ سانی ختم نہیں ہوئیں کیونکہ دہ دلیل سے بے نیاز محض رسم وعادت کی جیٹیت رکھتی ہیں۔ ان کا رواج ایک طویل پڑت کار ہیں مزت ہوتا سے اہذا طویل کمت تک ہی ان سے ضلاف آ داز آ کھی ائی

اس سے کمان محرے فاصلے برانیج ماے کا فرکون سی عقل اورمنطق مصرطابقت رگفتاني-خداخ صرت موسئ برا بني تجلي كانيك برزودالا

تھا۔اسی کوخدامے دیدارسے تغیرکرلیاجا تاہے۔اس معنى مين أكر يون كهاجات كرشب معراج من حفوراً التدر كالعف مخصوص تجليات سيهبت قريب بهوكك تقفاله اس كوئى مضائف نهيل ليكن آنيتِ قرآ نيربرحال اس

بھی غیرشعلق ہی ہے۔ خلاصته واب برب كاكرة خرسكي فلاع دركار بيوتونسي ابسيعفيدس اورعمل سے واسطرنہ دیکھیئے جالٹگر

اوررسول ملى مستشار تعليات سيزاب نهر در دو نزاي حالانكه ب عدمفي دمترك چيزيه كيونكر وان وحديث سے اس کی افادیت وفضیلت تابت ہے لیکن اسے بھی اسی طربق اوراسى محل مين استعمال كرنا چائي جس كالمبوت

أتنازُّ صحابه يا اقوالِ ائر سع بلنا بهو يمنجدون مين ملن يد آوازوں سے درود کے دیکیفے اور دعا قب کارستور بدغا مے بیل سے سے حب کر عاضامی سے انکی جاری

ہو۔لیکن دعالسی اورسے مانگی جائے تو بیمتر کیمین ہے خداکی پناه -

> وه جوابات جن كے سوالات حذف كرتيے كئے

> > أردوحطبئه حمعه

اس موخوع بريم باريالكه بيك - مارى موجي تجي تطعى دائدا كجملي لبي سي كم خطب جمد مدر في من برناچاہئے۔ عربی خطبے سے قبل یا بعد اگر مقالی زمان مين مُطَبِّ بيلب نو وقت أيرار هناچا مِيمَّ كرنمازي اسم سنف برجورن ون معاضر بن جوجب شروع كي منتين

برُّ مِعْ كِينِ اس ك بدار دد فطب كامطلب برسي كدوه

ال بھی ہارے نز دیک گراہی میں بتلا ہیں جو تصنور ملی الیّٰر لیرونم کے بارے میں میتقیارہ رکھیں کہ انتھیں بورے عالم غُلِبُهُ وَافْتُ دَارِحَاصِلَ عَ- الك الملك بَنْهَا غُداكَى ذَاتُ

م ده کائنات بی این تمام احکام فرشتون کے دربعہ ا فذكرتا رستام اور أوليا رتوادلياء انبيام تك اسك نطبند، بن بافتيار- بافدت مرامراسك

ا دریہ چومرنے کے بعد مزرگوں کے تھیرفات اورکرا ہا فیرہ کے عقیدے رائج ہو گئے ہیں یہ اُس مجی آھمون کے

یک وبارہی جس نے اسل کا حلیہ خراب کرے رکھندیا، وتخت كاه" آب كي هي من نبين آيا مركياي سجي

ب آگیاکه درسول الته عین الته علیه صلم خدا سے آس قدر رمیب بہنچ کئے مہوں کردو کما نوں کا فاصلہ رہ کیا ہموا سورة مجم مين حي فيتدائي قاب قوسبين ادادي

الفاظ آسُرِيمِين ان يَكِفت كريدً ، بهوت جمشح وبسط ية ابت كريك بين كه بيض وكالدراللدكا فاصله سيان

ين مبور إلمب بكر مضور كأ ورجير بأكا فاصله بيان ماركا ٤- مكراس دبردت كوكياتيج كدكي تضرات في بياهي يت كاغلط مطلب نكالاا ورتيج لوك آج بحياس برسيم فركيبي والانكه ذراعفل شقموجة التدك بارسي

ام مسلمانین کا عقباره برے که وه لا محیدودیم اس کا منہیں ہے۔ دہ کوئی ایساو جود نہیں جس کی طرف اشارہ يرك بدكهديا جائب كداللروة نظرآ دبائي - بعرب كيس مكن ېكەرسىمىي دورسى اور وجودىيى كمان دوكمان كافاصلە

موركما واسك حب بعى أيسى بعى دوجيرون كافاصله إن كريس كاس كالارما يبطلب بوكاكمان دونولاي رخرامک الباطم رکھی ہے جومی دد ہے۔ خداجب محدد

ي من مبين تومذكوره فاصلے كيامعنى و خداتوكتبات میں بندے کی رکے کلوسے بی زیادہ اس مے قرمیب ہرں۔انسی بے حبم دحمت بالاترمہتی سے مارے میں یہ

صوركرنا كدره والنان فكرتشريف فرام دكى اوركوني ادا

ماعت برقجبور میں ۔ ابھی جماعت تو ہوئی نہیں اس کئے اور عورتیں گئرسنبھالیں۔ احکام مثر بعیت کی پا ہندی جا نہیں سکتے ۔ بیر ظلیک نہیں ۔ اس کے لئے دوطرح کی تعسیم مقامی زمانوں میں خطبے کا جو مفادے کے سے معلی کا جو مفادے کے اسے سبھی منزور میں بن کی ۔ ایک دوجی سے انھیں مثر بعت کا طرود کی ا

مفامی زبانون میں خطبے کا جومفادے کے اسے مجھی سیستے ہیں شکر نقصان کا پہلویہ ہے کہ جننا کے السّاور سول پر فرون دواجہ ذار دما۔ مراس ہیں آگر اور

رسول نے فرص دوا جب فرار دیائے اس میں ایک اور واحب کا اضافہ ہوگیا۔ غرع بی خطبہ جب ایسے دقت مقرر کیا گیاکہ نمازی اس کی ساعت پرلام الرجور ہوں

توسیمیا واجب ہی کے درج میں آگیا۔ برنقمان بہت نریادہ ہے -عبادات کا دائرہ السراور رسول کے

نجینچ مپرے دا ترے سے مجھنانہ چاہتے۔ وعطاحچی چنرسے - نمازِ حمعہ کے بعد اعلان کیج کے

ہمائیوسنتوں سے قاریخ ہولو تھرد عظ ہو گا۔ابُدئ محبور تو منہیں مضیں سنسا ہو گا رک جائیں گے۔ بادلِ

ما خواسند سنے دالوں سے کوئی اٹھی توقع دابستہ کرے مرنا دانی کی باسے - اب جوٹر کے گادہ وہی بڑوگاہ چشی اور رضاسے سنے گا- بدائر بھی تبول کرسکتا ہے۔

نوشی اور دخیاسے سنے تھا۔ بیرا ترجمی تبول کرسکتائے بدعتی یا فاسق سے تیجیے نماز

حضور فرا با بن كرنمان برنمائ برنمائ المحتادك في المحمد المراكوني سخص الم كرد دارد عمل المركا

حال جائے بغیراس کے پیچے نماز بڑھ لینا ہے تو وہ میرجاتی ہے۔ یا مثلاً مسی میں کوئی منظر آدمی نماز بڑھانے والا ہے نہ ہوت کے والا میرمین کوئی منظر آدمی نماز بڑھانے والا میرمین یا فایس موجود مولا بجوری اس سے

ئەلىمۇ- مان بارىشى يا قانىش شومۇم چىمچى بىمھى نما زىيوجائے گى -

البتر دولوگ جائے ہیجائے برغتی یا فاسق ہوں انھیں اہم بنا نا جونکہ ایک طرح پرفسق و بدعت کی دھسلہ افسٹول کی اور تکریم ہے اس لئے ان سے پیچھے نما ذکر وہ تحری ہے اگر کوئی غیر فاتن یا غیر مرعتی نما زیڑ ھلنے کا اہل ھائر

سخد ہو ۔ اطریوں کی تعلیم اطریوں کی تعلیم

اسلام کا اصول معاشرة ير الم كدر دروزى كمير

اور عورتیں گرسنیمالیں - استخام متربعیت کی پا سندی
ددوں پر فرض ہے اہذا عور توں کے لئے دوطرح کی تعسیم
ضروری ہوئی۔ ایک دہ جس سے دہ گرداری کوسلیقے سے
علم ہو ۔ دد سرے دہ جس سے دہ گرداری کوسلیقے سے
علم ہو ۔ دد سرے دہ جس سے دہ گرداری کوسلیقے سے
عاروری تو ت واد دیا گیا ایکن سر بھی شرط رکھدی گئی کہ
مردری تو ت واد دیا گیا ایکن سر بھی شرط رکھدی گئی کہ
دہ اسلامی معیا پر حیاا ور معیا یہ اخلاق کے دائرے ہیں
دہ اسلامی معیا پر حیاا ور معیا یہ اخلاق کے دائرے ہیں
دہ کر ایک جو آج کل کالمج اسکولوں میں مردوں کیسیا تھ
عور تیں کو بر معایا جارہ ہے اس کا تو کوئی جوازا سلام میں
عور تیں کو بی جہاں ان کا دا سطور دوں سے بڑتا ہویا
ملازمت کریں جہاں ان کا دا سطور دوں سے بڑتا ہویا

جہاں وہ اسلامی بردے کو نہ نبھاسکیں۔ نمانے کے تجاہئوں کی جو بات ہرت سے حفرات کہتے ہیں ان سے گذارش ہے کہ فتو کی بھی پھر آپ زمانے ہی سے نیج مولویوں اور مفتیوں کو خواہ مخواہ کیوں زحمت دیتے ہیں۔ اسلام کا اپنا ایک مزاج اور معادا ور تصویر

می بین اسلام کا بناایک مزاج اور معادا ورتصور جات اور نظام معاشرت ہے - وہ برحال زمانے کے غلطر جھانات کے آگے گھٹے نہیں ٹیکے گا۔

دامه هی کی بحث

جس مولوی نے برکہاہے کہ خاتور نے بھی داڑھی کا کے بھی حصر بنہیں کا اوہ جاہا ہے۔ حضور نے داڑھی بڑھا کا حکم دیلہے مگر میجی ہدایت کی ہے کہ داڑھی کی مناسب اصلاح کرتے رہو۔ بیرنہ ہوکہ وخشت زدوں کی می صورت بنامے رہو۔ ایک مجھی داڑھی بالکل کا فی ہے۔ اس نے زیادہ بنوتو شوقی سے کٹو ادیجے۔

مولوبون كى بدلى

اگریعض ولوی اپنی اولاد کوغلط تعلیم دیتے ہیں اور غیرامل می لباس بہنلتے ہیں تو بتائے ہمارے پاس کو نسا

ا دا ہے جس کے زور سے انفیس کھیک کردس آخرت میں ا اغلط کا دمولو ہوں کو بڑے سخت صاب کتاب سے گذر نا اللہ

ا پاگران کی دیکھاد بھی میم سب کری قرآپ ہی اسے نہ بچ سکیں کے خیریت اسی میں ہے کہ برائی میں ایک بیروی نزکریں -

لخلنے کے فاریوں کی فریزوخت

و اکنانے سے تی آرڈر اوروی پی فام پہلے مفت اللہ بتے تھ لیکن اکھٹے ہزار پانسو لینے پران کی ایک تیمت روسی جس کا جی جلب بینے دے اور برآ سائی لیا تو اب دوسری بہرت سی جیزوں کا مج ان کی بھی یا تو اب یا خت بیر بروقت اور برآسائی بی باعث بیر بروقت اور برآسائی بی بی فاکر ضرور تمنی تھ فرات بی بی بی بی بی نامی کی کار ضرور تمنی تھ فرات بی بی بی بی نامی کی کار ضرور تمنی تھ فرات

ب بن با سے اہذر اللیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ صرور مند تھ اس ندابطہ طور پر انعیس عال کرنے کی کوشش کریں۔ چانچہ بے ضابط کی کسی ذکسی در جے میں کہیں کہیں وقوع پذیر رہی ہے۔ رہی ہے۔ ایسے بے ضابطہ طریقے ہزریا کچھ فارم خرید ناہے۔ یا

نمانط تہیں بلکہ ذاتی رسوخ وتعلق کی بنا پراسے منالطے امیں مجمع قبیت پر فادم م مجاتے ہیں اور وہ انکی تجارت المیے مثلاً جو فادم اسے یا نیخ بیسے کا بٹرا ہے اسے دس بدرہ میسے میں بیخیاہے تو یہ تجارت ایک بہلوسے الل

دیمی تجارت ہے اور تجارتی نفع حکال ہراکر تاہے۔ اور جرم اس نئے کہاس کاروبا رمیں قانون کئی اور بنی بے منابط کی اور حکومت سے جوری کا عفور بھی شال ہ قانون کئی کواس وقت نگ جا تنز نہیں سیجھتے جب تک

دن ہارے کسی دینی مقصد یا جا ترحق کی راہ ندروے۔

فارموں کا ذخیرہ یا تو کے رشوت دے کرھال بہسکا ہے یا تعلقات سے اجائز فائدہ اٹھاکر۔ ناجائز ف ندہ اس عنی میں کہ بیدفارم حکومت بخسارتی مقاصد سے نہیں چھاہتی اوران کی قبمت بھی لاگت سے زیادہ نہیں رکھتی نہذا الحصن محکمہ کے سی فردسے تجارتی مقاصد کے لئے تجارتی سطح برھال کرنا قانون سے فریب اور مرد یا نتی

اس کا عال یہ نکاکہ اس طرح کی تجارت کمی دیندام وصالی مسلمان سے لئے مناسب نہیں اور نیت اگریکی ہے کہ حاصل شدہ نفع کو نعمیر سجدیا ایم وموّذن کے فقیے پر خرچ کردے گاتو ہا ورتھی براہے مسجد میں آنو خاص طور

برالیا بیبه لگاناچاسیجس کی حلّت ذرابھی شنبین مہو۔ اورا می ومیّو ذن چونکه مسی ہی کے خادم ہیں اس لئے انھیں بھی گندہ مامشکوک بیبہ نہیں دینا چاسیے۔ لوگوں کا عجب حال ہے کہ جس آمری کی کو وہ نور بھی انتہاں سے خالی نہیں سمجت رہے لؤٹو جہ کی دور صورت نکا لہ مدم تعمیسی

حال ہے کہ اس کی خورج کی دہ کوری اسب اسے ملی ہیں کہ عمیر سجھے اس کی خرج کی دہ میں مورت نکالتے ہیں کہ عمیر سجد بال آم دمئو ذن کی شخواہ میں خرج کردد۔ گو بانجس یا مشتبہ سیسے کے لئے سہتے زیادہ موزوں انھیں السر کا تقربان سر تھر سے خادم ہی نظر آئے۔ استغفرانتگد۔

ذبي كالمكيث

چوباکسی تجی ادارے سے ۔ اگرکنٹر کیٹ خواہ مکومت سے
ہوباکسی تجی ادارے سے ۔ اگرکنٹر کیٹر مسلمان سے تواسطان اُ برکوشش کمرنی جائے کہ ذیخ کرنے والاسم الدر مہار تھا ہے
مائل کا یہ کہنا کہ روزا نہ ہزادوں بکرے ذیخ کرنا شدید دستوارہ ع اس لئے ہم اللہ اللہ الرکٹر ہوکھ کرذیخ کرنا شدید دستوارہ ع عجیب باسے ۔ اگر ان کلمات کوزبان سے اداکرنا کوئی الیا کام ہوتا جس کے لئے ذیخ کرنے والوں کوالگ وقت دینا پڑتا تب تو یہ عدد قابل ہم ہوسکتا تھا کہ مبادا وقت تو ذیخ کرنے میں گذرہ الیاسے مزید وقت سے اللہ رشد ھنے

ك لئ كمال س لائس ليكن يكلمات توتيرك علات

لیکن اگر حکومت کی طرف سے اسی کوئی یا بندی حائد کی جا کے مجائد کی جا کے مجائد کی جا کی جائد کی جا کی جائد کی جا کی مباوروں کی گردنیں اڑائی جوں کی توانگر بطا ملم ملاری کا نہ بہو ناجس میں سمان بھی ہیں ملکہ سارا کو شت فیرسلموں ہی کے استعمال میں آئی تیب اس میں کوئی حرج نہ تھا کھا تورڈی کی دیتے جائیں۔ گردنیں کا نی جائیں یا بجلی کے جھٹے دیتے جائیں۔

يلصنى جهيز كي رم

النّدُكاشَرِ ہے كہ وَلك كى دَ بالْجى ہما رہ اَس مالا کا اصلاع بس نہیں ہے۔ اس دبائے فلا ف علم ان اسلام اوردردمند عوام اور ہم وغیرسلم ہورج کے تہری جہاں بھی کوئی اجتماع علمہ شنگ سینارمنعق کریں مبادک ہی مبادک ہے۔ لعزت ہے اس مرد ہرا اس سے سرپر باتوں ہر اوراس کے تمام ہم خیالوں ہر چواط کی والوں سے جہنر یا تلک با جرا انگور ایک جمیع عنوان کی آڈیس نقد یا سازوسا مان با جرا انگور ایک جمیع عنوان کی آڈیس نقد یا سازوسا مان اسلامیہ کے دشمن اور قابل صدر ہرا تی محاورے میں تقربانی ساجی بائیکا طری ہاجائے اور دیماتی محاورے میں تقربانی ساجی بائیکا طری باجائے تربی کوئی مضائفہ نہیں۔ بہت بیس اجرا خریت میں بنی کوئی مضائفہ نہیں۔ بہت بیس اجرا خریت میں بنی کوئی مضائفہ نہیں۔ بہت بیس احرا خریت میں بنی کوئی مضائفہ نہیں۔ بہت بیس احرا خریت میں بنی کوئی مضرف کریں گے۔

ولیے دوسری بهت می نصول رسمی بھی شادی بیا کا جرفیبنالی کئی ہیں۔ ان سب کو رفتہ رفتہ ختم کرنا چاہیے۔ باجا گا جا اور نے سی سجا وط توخیر حرام ہیں ہی بہت می وہ جزئیات بھی حرام ہیں جو ٹی ذاتہ جا نراہی جا سمتی ہیں۔ مثل بہت بھی حرام ہیں و ٹی ذاتہ جا نراہی جا سمتی ہیں۔ کرئی حرمت نہیں۔ آپ سی خاص نوشی سے موقعہ پرشوق سے اپنے اد بان پورے کرسکتے ہیں لیکن شادی بیاہ ،ختنہ اور ولا دت وغیرہ ایسی خوشیاں ہیں جو خاص نہیں عام ہیں۔ ان میں جوروش اختیار کی جاتی ہے وہ بہت جلد سناج میں ذکت وعزت کا معیار بن جاتی ہے دہ بہت جلد بوئ اوا کے جاتے ہیں اور ان برکوئی فاضل وقت اسی طرح خرج نہیں ہو اجس طرح ذریح کرتے ہوئے سانس لیتے دہنے میں کوئی فاضل وقت میں کوئی فاضل وقت میں اور کاعمل ہے اور الفاظ زبان کا بحیا ایک ہی وقت میں بردونوں اعضاء مرام نہیں کرتے ۔

معنی فیرمائزطریق دیج کامعالمه به به که جب کنٹر کیٹ ملٹری سے بے اور نیم علیم ہے کہ دہاں کم اور غیرسلم دونوں بیگوشت استعمال کریں کے توسلمان کنٹر بجر کے لئے جائز نہیں کہ دہ مرغوں اور مکرون کی گردنیں اٹرا نا رہے۔ یہ طریق ذیج غیر جائز ہے اور رکیٹر کیٹر کیٹر کی باجان پر چوکر بعض مسلمانوں کی حرام کوشت کھواں ہائے۔

مسلَّا آنِ آيِرَمُ مُ گُوشَتُ کُعلار اِئِے۔ اگر حکومت کی طرف ایسی کوئی بدایت نہیں کہ کس طح ذیح کہ وتب ترخر جا کز طریقے پر دیج کر ایک طریقے۔ رکا الساگنا ہ میزا جسے مدا پی مرضی سے اختیا رکئے ہوئے۔

الم محبور ہوتے ہیں کہ اپنی عزت کی خاطر وض کیں اور وقع معیار پر فییا فتیں کہ ہیں۔ یہ طراف تنہہ ہے اور فقے کو السّر نے قبل سے بھی زیادہ آجے ترارد یاہے۔ سادگی، تو سط و احتدال، نمود و نمائش سے ہر ہمزا در ایسے شور دشغر سے اجتداب جو بہالیوں کی نیندیں خواب کرے ۔ یہ بالسلامی بردیات کے پاکیزہ مظاہر ۔ لوگ شادیوں میں لاؤڈ اسپیکر کیا گیا ہے ہی مگرمز بیر تباحث کا اضافہ یہ بہلوئر د تبائے نو د کو گیاہ ہمر کو بجر باہے ۔ دیا غی کام کرنے والے پر نشان کہ محالہ جمر کو بجر باہے ۔ دیا غی کام کرنے والے پر نشان ہیں۔ نبین یہ آجے طلقی ہیں کان کے بردے بناہ ہائگ سے ہیں۔ نبین یہ آجے طلقی ہیں۔ کان کے بردے بناہ ہائگ

غورتوں کی ملازمت وتعلیم وغیر

عورتوں کے لئے دوطرح کی علیم منروری ہے۔ ایک فت جس سے انھیں اپنے مذہبی واخلاق نسالفن سے آگاہی مہودومری وہ جس سے آمور خانہ داری کے بہتر نظیم و انتظام کا درس سلے۔ بہدونو طرح کی تعلیمیں انھیں گھر میں مسکتی ہیں آگر والدین لیقیمن اور ذی فہم ہوں۔ میں مسکتی ہیں آگر والدین لیقیمن کماجا آئے بیعنی اسکونوں کا کوں کی سندیں حاصل کرنا 'ڈاکٹری یا اور کوئی بیشنہ سیمنا یا سینے ہرونے کا فرصنے کی فرطینگ وغیرہ۔ تو بیشنہ سیمنا یا مینے ہرونے کا فرصنے کی فرطینگ وغیرہ۔ تو دیسب زدا مدس ہیں۔ ان کے سلسلہ میں اسلام کا بنیادی قطعہ نظام جو لدا ما متر

اسلانی نقطه نظرسے ورت کے دمدددری کمانااد کھرسے باہر کی سے گرمت کو دمت کے دمدددری کمانااد کھرسے باہر کی سے کہ درت کے درت اور بیری کی حقیدت سے جھر پلوفرانفن اس برعائد میں ادا کرنے کے لئے مار درسے نیز عفت کے میں ادا کرنے کے لئے مار درسے نیز عفت کے میں ادا کرنے کے لئے مار درسے نیز عفت کے میں ادا کرنے کے لئے مار درسے نیز عفت کے ایک مار درسے کے ایک مار درسے کے ایک مار درسے کی مار درسے کے ایک مار درسے کی مار درسے کے ایک مار درسے کی درسے کے ایک مار درسے کی درسے کے ایک مار درسے کی کا درسے کے ایک مار کے ایک مار درسے کی کے ایک مار درسے کی کے درسے کے درسے کے درسے کی کے درسے کے درسے کے درسے کے درسے کے درسے کے درسے کی کے درسے کے درس

عصمت مسلسله من اصل کا بنا ایک معیار م جو مجمی بدلانه من جام کا - زیانے کے عالی تقاهروں اور دواج رکے خت اگر عورت کو اسکول کا لمج بی معیار مفت وعصمت کو خیال کیا جائے: بہر جال اسل بی معیار مفت وعصمت کو لاز ما ملح فر رکھن بہر گا۔ جہاں تک ہمادا مطالعہ ہے آج کے دہ گئے جنے اسکول کا لیج بھی جو صرف عورتوں کے لئے محصوص بیں ایسی فضرا اور ماحول سے محروم بیں شریمیں یہ اسکول کا کجوں کے بارے بین آو کی کہنا ہی بہیں جہاں مود اسکول کا کجوں کے بارے بین آو کی کہنا ہی بہیں جہاں مود دن کی محسور العام رائے۔ سے ۔ وہ تو مجھیے کہ اسلامی معید ار حیال در معیار تصورت کی قتل گا ہیں ہیں۔

وَالطَّرَى والدِيكِينَ وَرَنَّكَ وَلَا لَهُ كَرِي الْ البِيخِرُولَ الْمُرَى الْ للبِيخِرُولَ كَالْمُرَى الْ للبِيخِرُولَ كَالْمُرْعِي الْمُلِيلِ الْمُلِيلِ الْمُلِيلِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ارام ول کیک ای ختلف نوعیتوں کی ہوسکتی ہے مثلاً عورت کی کمائی ختلف نوعیتوں کی ہوسکتی ہے مثلاً ایسے مگر مایکام جواسلائی بردے کے ساتھ انجام پاسکتے ایسے اُجرت پرسلائی کرنا کا مصاب بچوں کو میڑھ سانا۔

ہیں۔ اجرت برسائی کہ نام کا رہا۔ جوں کو بچھکانا۔ اور کوئی محنت کمرناء عور میں اگرا بنے شوہری غرمب کی بنا پر اس طرح کے کام کریں تو یہ بالکل حلال ہیں اور ان سے کمائی ہوئی روزی حلال وطیب روزی ہے۔

احباب تقلضا ورخوا بهثاث

تحقی کے دسیع حلقے میں بہترے حفرات ہیں جواپی صواب دبدے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ الد طریحی فال فال خدمت بھی اسجام دے مشل بعض کی تو اہش ہے کہ عام فہم درس مدریث کا سلسلہ ہم ابر قائم رکھاجا ہے۔ بعض چاہتے ہیں کہ بلکے پھلکے اصلاحی مضامین ضرور آنے جا ہمیں بعض کا جال ہے کہ الد طریحی بحقی بہت کر المصاب اپنے بعض کا جال ہے کہ الد طریحی بحقی بہت کر المصاب اپنے یاشی و در شقت سے نجات بل جاتی جو نقد و نظر سے کا استحت کا لازمہ ہے جس کے بغریج نئے وقد و نظر سے استحق کا ارتباع کی گاڑی کا الری بھی خیر میں کا فیصل کا ایک کا الری بھی خدرات ایک کا ایک کا الری بھی خدرات ایک کی کا ایک کا کہ ایک کا کا کہ ایک کا کا کہ ایک کا کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کا کہ ایک کا کا کہ ایک کا کا کہ ایک کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ ک

َ ده جُرِ بَحِیْے تھے دوائے دہ دکان بنی طرحاکیے تھینچ مان کرخیباں کیا جاسکے توغالب کا ایک شغر پہا آگاری

بادآگیائے:-آئے ہے کیئی پرونا غالب کس کے تھر حائر گاسلاپ ہلامیر معبد

وسے اس بات سے شابدا کی انکار نہ کرسکیں کہ اسمبرسے بیانے باک کا کم اس کو بجلی ہی نے دہاہے۔
مسجد سے نفطہ نظر سے ملاملی کی بکواس فواہ کتنی ہی لغو

مولیکن ہزاردں ہزار حضرات جس مبری طمیح اس بکواس بر فریفتہ ہوئے ہیں کیا وہ ہاری خطا معاف کہ دینے محصلے کافی نہیں۔ ہم خشکی میلاتے ہیں مگر ملّا آپ کو" تری" دیتا

سے این تم عنیمت است -سے داری تم عنیمت است -

مُ الكِ بات اور ــــ لكواكياكم أب زياده وقت بحث ومباحثه مين خرج كرت بين حالانكة فيم كي همير

کی طرف خصوصی توجه کی ضرورت ہے۔" جواب بیست کی تعمیر و تخریب کا اگر سیجے تصور سی کے ذہر میں ہم ہوتو وہ السی تجی بات نہیں کم ہسکتا ۔ طوف ان اس اور میں اگر ایک میائے باگولہ باری ہم نے لگے تو افکار وعقائد کی محبوب مسلط کو بچانے کی گوششن کرنا عین

تعمیر سے مذک کھیل کود- ہارے ملک میں بہتری جاعتیا ہوں ادارے اور افراد اپنے اپنے انداز من تعمیروا صلاح کا کا م انجام دے دہے ہیں جماعت بلیقی جماعت اسلامی ماری

علم کونگام دین جاستے۔ ازراہ کرم یرفنصین بھن سائل کا علم مجی لیتے ہیں جن کی روش انفیں مرغوب ہے۔ ایسے تمام حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی خوامشات کا قبلی احت رام کرنے کے باوج دسم معذور ہیں کہ خصیں پورا کا میکیں۔ دراصل ہمارے دوس یہ نبیادی کم تراطاندار

میمیس در اصل مهارے دوست به بیادی ملته لطاندام محررہے ہیں کہ ہرکارے ہرمردے - دنیا ہیں اللہ سنے جہاں جاندسورج سمندر بہاط درخت ہوا بارش سب

مهمان به در این مسدد به ارتباط مین انساندن مین مین سب کاوفلیفتر حیات جدا حدارتها و مین انساندن مین می سب

معمیدان کارادرنسرانفن الگ انگ ہی رکھے ہیں۔ صلاحیتوں کی تقسیم میں فرق کیاہے۔ مزاج وہذات رنگا

صلاقیتوں کی تقسیم میں فرق کیاہے مزاج ومذاق رنگا رنگ بنائے ہیں ۔طرائٹری کی صلاحیتوں سے ہرہ ورایک نشور سے بیٹ میں میں طریق طرائل کو میں دائی

تشخص اگرانجنیری یا آرش میں انگ افران لگے آبر وہ دگھر کمل مرکباز گراہ کی اس طرح اگرنشتہ سرنز کاری

ندهم کادیده گاندگهای کا - اس طرح اگرنشرسے ترکاری کاشنے کا کام لیاجامے تواسے نشر کا غلط استعمال

ہیں گے۔ سم سرالٹر جہام یں یا سروہ ہی ہے سامینہ

" ہم سے اللہ و کام لے رہاہے وہ آیے سامنے ہے خودستانی یاتعلی کی ادن آئیزس کے بغیر م عرض کر رہے کہ ملکے ایک کونٹے سے دوسرے کونٹے تک نظر ال ال

بنائيكااور بى كونى دينى ولى برجهم جودين دلات سے تعدين دلات سے تعديد موضوعات برنقد ونظراور جميحة

ن سے دامے عدد مرافی برصد مرافز ہے۔ تعدیل کا دہ بے لاگ فریفید انجام دے رہام رہو تھے تی

دے دہاہے۔ کیافتنوں کے آگے سیننہ سیر مونا اور ماہل ہ فام و فکار کے سیلاب پر بند ماند بھنے کی کوشش کرناکوئی

چاہتے ہیں دہ تواور دس حکر آب کو مل جائیں گئی مگر بجنی الندے فقال وکرم سے حکم بھے مدینہ خدمت کرر السے وہ

التدفي من والراسي بوظيم بدية مدامت الرد المسيد وه اور كهين نسط كا ما علي كا توبهت كم اور نسنب اكراني

کام کی معنوی قدرد قیمت اور منفعت ادر انزست کا سام کی معنوی قدرد قیمت اور منفعت ادر انزست کا

بهیں احساس و جور نه به آنوعاً جهم درس حدیث یا درس فرآن یا ملکے بھیلکے اصلاحی مضامین بهرت تھے مغیر

بيش كرنے ميں ہميں اس شار بحنت المنج كا دئ مغر

#### ميلادكافيا

مردّم میلاد بجائے فود برعت ہے - اس اس قیام برعت در بارعت ۔ جارگ اصلاحی کا اکر رہے ہیں ان کے لئے اصلاحی مقاص سے بھی برطرز عمل جا مر نہیں سے کہ میلادوں میں شرکت کریں اور قیام کے وقت اس وجہ سے قیام میں شرمی موجا میں کدوسروں کی داشتکی نتاہو۔ روا داری شرمی واخ دلی اچھاوصا ف ہم لیکن اصول فی عقائد کے معاملہ میں استقامت انتہات اور پینگی ضوری کے

### سيرز النبى كيلي

جاعت تبلیغی والے ہوں یا کوئی اور بیرت کے الموں میں کوئی مضائف نہیں بشرطی کم شیاد والی ناریخ ری کوشوری قرار نہ دیا جائے ۔ خاص طور برجاعت تبلیغی نے مارے میں آیت ہی بہ شکایت کہ وہ بڑی مبالغہ آرائی کرتے میں سا دہ لوجی ہے۔ بر بلی صفر آ کھی کم مبالغی آ وائی نہیں کرتے اور اب تو دیو ب دیوں میں بھی بیروگ کے سک المامی خلاصہ برکر حما کیں تقریباً سبھی نسکتے یا نیم بر بہنہ نظر آ رہے مد

میں ۔ جماعت تبلیغی باعلمائے بر بلی سے جوشخص پر نوقع کر ہا ہے کہ وہ کشف وکرا مت اور غلوا در افسان طرازی کئے بغیر دمیں سے مقائن اورا محکام سان کرسکیں سے وہ خوالوں کی دنیا میں رہنا ہے۔ یہ دونوں ممکنیٹ فکراپنے خمیری نیم ممم جہل کوشال کئے ہوئے جہن اہما ان سے معیار علم و تفقتہ کی توقع نہیں کی جاسکتی ۔

بيراعلمار وخطبامه يبرمب ابني اني صواب ديديم كطابق بھرند کھ کر ہی دہے ہیں لیکن اتنا ہی صروری کا بھی ہے لدديني افكارا ودملى مقائق كے خلاف كوئے انترس جوفلنے سرأ بحادي خرمن عقبا تدمرج بجليان كوكيس كشور كوت روالمى يازبان حلم واس كالمعراورد فلط كياجك أب لوشا يمعلوم نهبي بهارس علما وسلف ميس ب شار حضرات متكلم" نے لقب سے مشہور ہیں تعینی انفوں نے دنست كميم إلمسل افكا رسے زبّان اود مسلم مے دربعہ طویل جنگ کی ۔ بحث ومباحثه سے لبرنران کی محيم كتابي لائبر مريون مين محفوظ بين اورنه جلن كننني سيطين كدده دستبرورانك ندر بركيس بايان اسلا مُعَلَّا عَقَا يُدُوا فَكَارِي كَاتِرِنا كَالْتِي الْمُ الْمِيكِينَ للب ودين بي - فكروعقيده درست نيموتوعبادلون لى مثال اليي بى معصية زمين مين ناكار وسم كالبيح وال ئرتونع كى مِلْمُ كَرَعْدِه نفس بإنفائم كَيْ آج قرآن و سنت معافكار وعقائد براندرا وربام ردونون طرب س قدرسلس منگراریاں مور ہی ہیں اور جسے جیسے فتنے آئے ن الصفي رستيمي الخيس نظرانداز كردينا يعني ركمناي لرم نے اپنی محبوب متاع دین کی بربادی بخوسی منظور برلی به تو بری سخت بات ب سیم زنها کوئی برا کارنام نجام مزدك مليل بيرالك باشت يكن إبى استطآ المطابل توممیں دفاع كرنا بى جائيے - بتائج التدك تحربين - دنيا كالشيكه داركوني نهين - برمتنص سے آخرت بن حساب اس كى طاقت وصلاحيت كمعابق بيوكا -م خداکی بارگاه مین اسطرح حاضر مید اجلست بین کترب لك للكك دريافت فرائ كرات بندسي إدنياس كيسا ركة باسع - توتم سجد اس كركروض كرسكس كراسة قاا لأكى مع توفيقيال اورب عمليان توتيري علم بى من بي-ن كى مزاج بجى دے برح ہے نيكن يہ بچى بھے معلى سےكم وقلم توفيع طافرايا تعااست تراغل تيريدي دين كي

تقير في خدوت بن ميس آيد -

لاصل بمرن بكالفظوكا سوتيب أيني والمحررك كراكث رجى بها ياتنها يئن توغوديس كونتنشين ببون يوريا ساكسا يأب حب بھی کوئی وقت پڑاہے ہے نے دکویا ماتہا ضبطكا يمانحب محيلكا الياس بروكارواتب سكنيني بى يرتى يغم كى صهباتنهاتنها يهليها بم مجهد تقدل بى ان يرا يا تنها وكيه سكوتوريمي ديجهو مرانسان ع كتناتنها! أيينے نے اکثرجس کوبردہ کرتے دیکھاتہا ارزا تعاميري يلكون يرماني كالتطراتنب

درماکی اِک بونداکیلی صحوا کا اک ذیر استنها

راو و فابين جا نبازي كادعوى كا إنه آنها سمن ماضى كى تھىويرين كىموكى يىدو كرونونيس اب يدنيا شوق سے تھ برتھ پھينيكة برحلام بنگاموں کی اس دنیامین نہائی نایاسے لیکن مشق مخراني واله كاشكهي اتن بعي رهيب حبة لل جيلك بادة عشرت جا محتدر الزارو أخرة خرموش خردجى ان كى نظرك كھائل كىلا ياروتم فيستى بتى انسانوں كى بھير تودكھي بوالهوسو! وه بيكرعفت بام بدكيابيردة آنا کیے کیے طعن شنے ہیں کم ظرفی سے بے مبری کے کس کار کی ج کیسے نارے کا فی ہے اربابنظر کو

دل نے کتنے شوق سے عامر رہیں ودامنظور کیاہے ساری عروفائ قیمت ان کابس اکے لواتنہا (٤) أيت ١٨ كي تفير من ايك دلجب بحث م يأيت

سیرسیم :
" دُرَا ذُ مَن یَک که هرانشیطن الآیر -- اور

جس وقت خوشماکر دکھا یا شیطان نے ان کی

نظروں میں ان عملوں کو اور بولاکر کو فک بھی

فالب نہ ہوگاتم ہر آج کے دن لوگوں میں سے

اور میں تھا دا حاتی ہوں ۔ پھر جب ساخ ہوئی

دونوں فوجین آورہ اُنٹ پھوا اپنی ایٹر یوں ہر اور

بوں ہو تم نہیں دیکھتے ۔ میں ڈرٹا ہوں السّر سے

اور السّر کا عذاب سخت ہے " در جبی البّد اللہ اس کا تعلق غود کو بدر سے ہے جب اہلِ ایمان کی مدد کو

اس کا تعلق غود کہ بدر سے ہے جب اہلِ ایمان کی مدد کو

سوال بر سے کہ کیا دا تعد اُسْبطان کمی کی برخیم ہوکہ کفار کے ماشنے آیا تھا اور ان سے مکا لرکیا تھا یا تھی قال میں دسوسے اندازی کی تھی اور برمب اسی کی تمثیل دلجیر

مدوح مفرکا غالب دجحان بیت کم نیمتیل بی ہے گفتگو زبان والفاظ کی مددسے نہیں ہوئی ملکہ جودسوٹ گفتگو زبان والفاظ کی مددسے نہیں ہوئی ملکہ جودسوٹ شیطانی کفار کے قلوب میں گذرانسی کو قول نشیطانی کی شیت سے بیان کم دیا گیا ہے۔

ایناس دیجان کا ایک میں مروح نے دونقلیں پیش کی بیں وہ لکھتے ہیں کہ محس بھری البی اور اسم تابعی اور دوسرے محققین سے بھی منقول ہے کرتبطان مجم سوکے سامنے نہیں آیا تھا بلکداس نے وسوسرا ندازی ہی

 . تفسیراجدی

سلسله كيين ديكين

تنجلى نق د نظر نمب

۵) آیت ۲۲ گانفیرس شال دُغرب ادر جنوب مشرق کانفاظ استعال ہوئے ہیں - اگر واد کا تب کا اصف افسہ نہیں بلکہ ترم تفسری تے علم سے نکل ہے تو اس کی صحت میں بہیں شکتے - محاورہ بغیروا و کے ہے -

(4) آیت ہم کے نوشیں ایک نگریزی کتا کے نام دے کرمنفی کی علامت (صب) دی گئی تیکن منفحہ سے مندسے دھگئے۔ پرالندگی ظفرت وقوت کاسے اتنا توانسان کو بھی بہیں ہرسکتا اور میخون اسی ملم سے بیدا ہوا اس اے اس کا یہ کا انہ کال بنیں اور خراس سے میلائم اس کے اس کا یہ کو انہ کال بنیں اور خراص سے میلائم کی جنا پر ایسان کی جملک موجود ہے وہ کی جنا یہ ای ہے کہ میں خویت ایمانی ہے کھی بھوٹ خویت ایمانی ہے کہ کھی بھر وہ کہ کے دو کھی ہوں۔

گذارش برے کہ آبت میں مذکور مکا کے کوجب مودح میادا ور تین فراردے رہے ہیں یعنی فی الحقیقت المیس نے کو ارت میں بلکہ جوشیطانی وسادس کفار سے افزیان دخلوب میں گذرے المعین کفت کو کی شکل میں بیان کو یا گیا ہے تھوں نے حل کی اس الشکال کا کیا ہو تعدد با جیے اتھوں نے حل فرایا ہے ۔ اشکال مرت اس صورت میں بیدا ہو تا تھا کہ منیطان نے دا تعی اپنے مخصص کہ والا مجوکہ میں تو خدا سے فررتا ہوں۔ واقعی کہنا ممدوح استے بی نہیں پھراشکالی کیسا ادر کھردایان کی بحث کیوں۔ ادر کھردایان کی بحث کیوں۔

حفرت على الامتراجي اس اشكال كاذكركيا ما ور اسان الفاظيس عل مشرمايات كريم جونكرم فوت بدول يا كم مقبول تهين اس ك خبيطان كاخداس فورنا اگروانعي عبى بو كه عمل إشكال تهين "

ملیم الامن کا اشکال فع کرنابر مل اور بامعنی ہے کیونکد و آسلیم کرتے ہیں کہ شیطان نے بالمشافہد دمند ورشند ) کیونکد و تسلیم نہیں کہتے پھر استسلیم نہیں کہتے پھر اشکال کیسے بیدا ہوگا۔

مزید بیموال بی می کدخیطان کوالٹری عظمت قوت کا چھلم ہے دہ تو بہت پہلے سے۔ اس ملم سے غزوہ بدر کے دن د نعتا خوف پر ابھ یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ بہوت تو پہلے سے موجود ہو ناچا ہیں تھا۔ صاف معلیم مجدر ہاہم کہ خوف اس علم کی بنا پر بہر انہیں میواجس کی طرف مورج نے دہنائی فرمائی ملکم س محمد میں میں میں میں اس کے ملا سے اس کے بیرا مواج غزدہ میردیس میکوت اس کے ملائے آئی۔ اس کے دکرشیطان کا دسوسراندان کاہے نرکہ بالمشافی منگوکہ نیکا۔
میکن بوری آست برنظر کی جائے توزیادہ قوت کے ساتھ یہ
خیال برا جہارتا ہے کہ یہ فقط غاشب اندوسوسراندانری کا
معالم نہیں بلکہ مخد در مخد بات چیت کا معالمہ ہے ۔ اور
اس خیال کے لئے نقل بھی موج دہے جس روح المعانی سے
معدد حمضر نے بیر قول نقل کیا ہے کہ پہاں وابوسے کومجازاً
قول کم یہ یا گیاہے اسی وقع المعانی میں تحدد مضرین کا یہ
سیان بھی موج دہے کہ المیس مساقہ بن الک الکنانی کی تکل
میں تمشن ہوکر آ یا تھا اور پھر مخدد در مخد مکا کے تفصیل نقل
میں تعبار می اور کی دوخات کردی گئے ہے کہ بدروایت تھنر

اورعلامشیکر احرعنائی بھی حضرت ابن عباس والی ہی روایت بھر میں کہ المیس آدمی کے روب میں آیا گھا۔
دوایت بھر مکن میں کہ المیس آدمی کے روب میں آیا گھا۔
شاہ عبدالقادر کا بھی ہی خیال ہے کہ بدر کے دن شیطان انسانی روب میں جلوہ گریوا تھا۔
ضیطان انسانی روب میں جلوہ گریوا تھا۔
ضیر محمد درح مفسر نے جواب ندکیا کیا لیکن مجت کا

ایک ا در مهلوعی البخی ہے۔ شنیطان کے اس قول پیکہ میں توخدا سے فرر تاہول ہ انھوں نے پرنوٹ دیا ہہ " متناعلم شیطان کو اپنے ڈ اتی تجربۂ دمشا ہدے کہ ہما

دیکیاکری توفرختے مسلمانوں کی مدد کو آگئے میں اور سنے و ظفرے ج خواب بانسینے دیکھاور دکھناسے تھیلیامیٹ مہوے جامہے ہیں۔ تب دہ ڈر ااور بھاگا۔

پھریہ ڈراہنی ذات کے لئے ہی ہمیں تھا۔ اپنے بارکہ بیں تو دہ جانتا ہی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کی چوٹ دے رکھی ہے۔ کم کی کھیوٹ دے رکھی ہے کہ کسی کی مجال ہے اس پر باقت ڈال سکے ۔ ڈر رکھا کہ نے باوٹ ان کی کم نجی صاف نظرا تھی تھی۔

أدركيا دانعي درتماجي ؟

سم آو کمتے ہیں کہ یہ می العون نے جوٹ بولا۔ جبوط اور ویب تو اس کا اور صف جھوناہے۔ قرآنی بیان کے مطابق وہ پہلے تو انسان کو کفر براً بھارتاہے اور جب وہ اس کے بعرے میں آکر ماقبت تباہ کر پیشناہے آو اسر کا ڈرے دکھٹل صاحب میں تو تم سے بری ہوں جھے تو اسر کا ڈرے دکھٹل کے التّد یُنظین اِ ڈ قَالَ لِلّٰدِ انسان اکفٹر مُلَمَّا کُفْمَ قَالَ اِ اِنْ الْمُعْمَا وَ اِلْمَا لَكُفْمَ قَالَ اِ اِنْ الْمُعْمَا وَ اِلْمَا لَكُومُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

يه يم كه اس في جموط إلى - عليه منا تفين حفورا

سے کہتے سے کہ ہم گوا ہی دیے بین آب اللے کولال میں- بات اگرچہ فی نفسہ کی تھی مگر دہ اسے نہیں

انتے تے بلکہ دکھادے کے لئے کہتے تھے اس لئے البُّدنے فرا اكديد بدبخت جبوط مي يسمون كالأرف كروكون كوراه راست سے دو كتے ہيں - اس المح شيطان كايم كمثا سراسر تحفوط بي تما (ادراكر بعض اقوال محمطابن أخرت میں وہ ایسا کیے گا تب بھی جوٹ ہی مردکا ) کرمیں توالٹ ر مع درتا تبول مجود بكواس بن ايان كي جفلت كمال-ايك شبه يهيدا بيرمكنات كرمتعدد حدثنول مين تسيطان ك درف كا دكمرب بشلا مصرت عرفهى ك الم بس حنور شفرايا م كرنشيطان ان سادرتا اورمان محراتا ہے ،اس خبد کا جواب یہ سے کہ ایسے تمام مقامات پر فرم ا ند سين كمفهوم مين سي- الني الكيمون كفيل موسف كا انديشه - اپني جانون كے بيارجائے كا انديشه- يديث ني-مالیسی - ذمهنی از بین محملاً مبط فی مقدر طراره و غیرولک م برسار ب مذب مذب فوف سالگمين فوف تواس مردود کے جمیر ہی میں انہیں۔ معروح کا برقرما ناکہ،۔ " بوسكان م مرشيطان اسى سے دوا بوكم كمين یہیں اور ابھی میری خبر نہ لے بی جاشے یا

بین در در داستان می چیزے ورنشیطان کو معسلایہ طرکبوں مورنشیطان کو معسلایہ طرکبوں مورنشیطان کو معسلایہ اور کی میں خود باری تعالی نے اس کی درخواست کے جواب میں خرادیا تعالی جاؤتیامت کے میں خرادیا تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی حدادی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی حدادی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی حدادی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی حدادی جائے تعالی جائے تعالی جائے تعالی حدادی حدادی جائے تعالی حدادی حدادی جائے تعالی حدادی جائے تعالی حدادی حدادی حدادی حدادی جائے تعالی حدادی حدادی

سیس آب کی ایک موٹی فلطی بھی ہے
" اسدتعالی سے محص طبعی خوف کا ہونا مملی بنیں"
ممکن سے ہجائے" مطلوب" کھا گیا ہوگا۔ مولانا دریا
بادی الیا لیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا افلاطون کا تب بھی
شاید ہی ان کی جا رسطریں شیک کتابت کرسکے سے کیم
عبدالقوی صاحب دنیج حمدق حبدید) پہلے ان موڈ
قل کرتے ہیں بھرکا تب کودیتے ہیں۔ ہم اگر مولانا کے
دورِ شبا ب میں اولنا میکھ گئے ہوتے توضرور المغیں
مشورہ دیتے کہ قلم سے الفہان کھیے۔ تحریر الدی نعمت
سے ادر اس نقمت کی درگت بن جا گر جو فیکھوں

مگوردن کی شکل اختیاد کرهائیں -اب کمی شورے ادر گزارش کا موقع نہیں کہ مولانا عمری ہس منزل میں بہتج میکے میں حب زبان حال شعر دہرائی رہی ہے ہو احباب محصے قطع تعلق کم بیں مگر اب آن شاب زاستان بام اگیا الشراتعالیٰ ابھی اس آفتاب کو بہت دنوں ضیاباشی محامو تعددے ادر ان کاغشیت سابہ ہمارے سروں پر شائم ہے ۔

> د ۸) گریت ۲۵ میں النگرتعالیٰ فریا تاہیے:-" اے نبی مومنین کوفت ال بر اُجعادیے ۔"

بہاں مدوح مفسرے اس پڑٹوکوئی لب کشافی نہیں کی کہا۔ کمر کہا۔ مگر کہا اے نبی کیوں کہا۔ مگر موٹ کیوں نہ کہا اے نبی کیوں کہا۔ مگر موٹ موٹ میں بیا۔۔

منتریت میں مومنین کا لفظ کھی قابل غورہے۔ مسلمین بہیں آباہے۔ بعنی قدال کے لئے تمال فی مہیل اللّہ کے لئے دعوت محض زبان سے کلم شہادت پڑھ لینے والوں کو نہیں دی جاری سے بلکدان لوگوں کودی جارہی ہے جبکی ذرکیاں میں ایمان مع اپنے لواذم ومقتضیات مے دیج جبکا سے۔ امرامی جہاد کا ناکہ لینے والوں کے لئے بہلے

فود مومن ہونا شرطے۔" معماس نوٹ کیا رہ میں ادب ماتھ یہ کہیں گے کہ فکر میج اور اصول تسرعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ملکہ یہ صرف حذیا تی انسا نبہہے۔

ایمنگفت پرکی بہاں برہائے ستم ہے کہ حس مقام برلفظ ایمنگرے کے بہاں برہائے ستم ہے کہ حس مقام برلفظ مسلم اور مومن دونوں نہوائی ایک اسلم اور مومن کہاں ان بیل سے انگل مفائیم برجول کرنا خروری ہیں کہ اس کے وضعی صرف ایک معنی مراد سلنے جا تیں بلکہ وہ مومن مسلم دونوں پر حساد ت مسلم است ۔

قسان میں پاسوں جگر یا ایماالدین آ منوا آیا ہے۔ایک بھی تقد مقسر میر اسے نہیں رکھاکہ اس کے مخاطب حرف دہی اہل ایمان ہیں جو زید دہوتھوئی کے بلند مکمل طور پر دین وسٹر بعیت کی تصویر ہو، بلکتم ایمی ان لوگوں کو تخاطب ماناجا تاہے جواسل مجول کر بھے ہون ورا دہ نیک یوں بابد - دلی ہوں یا فائس یعینی اصطلاح شرعیں جوبی آدی سمان ہے وہ اس خطاب میں داخل ہے۔ یہاں ونیو سے مراد نقط دہ لوگ نہیں ہی جن کی زندگیوں میں ایمان مع اپنے لواذم و مقتمنیات کے رج جبکا ہے۔

قرآن ماصف م- اسمي دنسيون جگد لفظ مسلم بول كو مومن اورافظ مومن بول كرسلم مراديدا گيا هم - الندجب فراما عند الركت حان حنيفاً مسلماً داورا بر الهم توتمام هو ع مذابه بي بزار تحال مدلم تقا، توسلم كامطلب بهول مع بيتا ميمن ندكذ فقط كار فتهادت بره كرسلمان كهلاف والا يحض برسف حبب دعاكم نه بهری توفی سلماً قوم به می سلماً فهری و بی بهوتام جواصطلاحاً مومن کلم - اسی طرح دسيون مشاكين قرآن بين موجود بين اور ثومن بول كرتمام مومن وسلم مرا دلينا تو اورز با ده مسلوم وستم ب- با ايعا الدين آمنوا مرا دلينا تو اورز با ده مسلوم وستم ب- با ايعا الذين آمنوا که کر جنت بی احکام دي على برسرز دوارت کو دي گي خوا ده ماکنا برگارسم "بهويا" مهالي مومن"-

جب یصورت حال ہے کہ کسی جمی آبت میں لفظ سلم بالفظ مومن کو محصوص و محدد دعنی میں بے بیٹھنا اور دوسرے کو اس سے اطلاق سے خارج کرے کرتہ سنجی کرنا آخر کیسے معقول موسکتا ہے ۔ ممدوح نے جو نکتہ اخذ کیا وہ ای مفروضے پر تو منی ہے کہ السّہ نے لفظ مومن استعمال کہا توسلم اس خارج موصحے ۔ بیشرو حد فلط ہے لہذا اس برمبنی نکتے کا علط مونا بھی ظام رد باہر ہے ۔

اس استدلال سے مریٹ کرنود کیے کے مالڈد ماہلہ ہر غور کیجے۔ کیاالٹرک بیعراد تھی کہ جوٹوگ اسلام قبول کر چکے ، ہیں ان میں سے نبی صرف ان افراد کو تلاش کرے جو مرایا عرف مال فنيمت ياحرث الهوري ياحرث قوى عصبيت منهور

حین بیت رکھنے والے اہل صرات جب مطنی ہو جائیں کہ جہاد کا وقت آپہنچاہے تو پھرد عوت جہاد جارسلالا کودی جائے گی صرف اولیار والقیار کو نہیں۔ ایک جور یا زائی یا تارک جہائی مسلمان بھی اسی طرح مدعو مدکا تیں طرح نکو کا داف ہراد۔ اسے بھی تواب جہا دیے گا اگر حسن نیرت سے اس نے دعوت نبول کمر کی ہے۔ بعید نہیں کہ ہے قواب اس کی ساری براعمالیوں کا تدادک کرنے۔ حدیثیں اس برگواہ ہیں۔

نُوَدْ مِالنَّرْمِيوِ دِي اپنه نا پاک عزامُ سے مطابق میغ یا مکتے پرحملہ اوار موجا میں تواسینے وقت میں پیٹرطھا مو تهين كي جاميكتي كرجها زكانام ويهي سلمان ليس جواصطلاحاً بريتن كا مل كم جاملين - بدونت توده مي كدنسات و فب أركو تعيى نعرهُ جها دلكات بنوت أله تعرف المونا واستيم ادرديب وكمان كيأدن أميزش كيغير لورك وُلُونُ و يقين كے ساتھ مان لينا چلسين كرنفر جهاد بج هي حرين كا حريب الهوكي معينك مالك دري مع ميدان وغا مين كودد اور منط جاءً ما حمله وركوشاً دد- أس وقت يه نهين ديجها جائي كاكم إن كما تدمومنين كالمين اور صلحاً وواتقيا وكيشمل عني عام دنيادا أسلمانون بهم-اس وقت آواكي فاسق في قيادت جي داحب القبول يو كا إكرت رائن وحالات بيطينان دلارم مون كه اس جنگ کی حد یک بیرفاس فحلص سے اور خرمین کا احرّام ادردین کی کچھ فیرٹ اس میں بھی یا ن جاتی ہے باراخال بدع كمعدوح مقسرك بهال جهاد اوردعوت اقامت دین کوایک بی مقهم میں اے کم اظهار خيال تسرماديا- دعوت اقامت دين توبي تك اليع بى لوگوں كورسائے جرحتى الوسع اسلامى كرداركا تموتر بيون اور فودر القنيحت ودكيران رانصيحت كى كهاوت ان برهمادن مذام يلكن دعوت جهادالك جيزيم-

اسلام بن چکے ہوں اور محصوص طور سران پی کو جہا دکے گئے

ایست کا مقدود تمام مسلمانوں کو جہادی تقین ہے جہادی تی

ایست کا مقدود تمام مسلمانوں کو جہادی تقین ہے جہادی تی

بحر لوگوں کا تو کام بنہیں ہے ۔ اس بی اسکر حصر لیتے ہیں اور
کوئی بین اسرار دایتی مسالحیں اور مشالی اولیا مرکا مجرع نہیں اور

مواکر تا ۔ اس بی ہر معیسا رکے افراد شائل ہوتے ہیں ان بین فوج
کوئی بین مور کر تاہے کہ صحابہ نے جو جہاد کے بین ان بین فوج
مومن کا فرد فرد اس معیار کا تعاجس معیاد کو مدوح نے تکوت جہادی منا میں دسیا ہے۔
مجادی سرط قرار دیا ہے تودہ خوابوں کی دنیا میں دسیا ہے۔
مجام دین میں ایسے بے شار اسر در جا کمیت سے در جا جہات کے تقدیم ورات

ایمان لائے وی طور بران سے جبکے ہوئے تھے ۔ نیزان ہیں سے ہر
ایک مثنائی قسم کا عابد و ذاہو تھی نہیں تھا۔

اورجها کادردازه سندتونهس میوکیا - گرمدوح کی عائد کرده در ازه سندتی کرری ہے - کیا دہ جگیں جملیی حلیی حدیث کام سختم ورمین اورطوین زملنے نک لای گئی میں میں اورطوین زملنے نک لای گئی میں میں اورطوین کی تقریب کی کھی مسجو العلی کی حرمت برکٹ میں اور عیم و فرخ کی بازی لگا دم دیں تواسے جہاد نہ کہر میکیں ہے ۔ حالا تکد اسوی و کرداد کا وہ معیار تواب ہواجس کاعنوان تقوی ہے ؛

می بات یہ ہے کہ بہادی احداد دو حیروں برہے:۔
حین نیت اور نبیادی احکام دین سے واقفیت ۔
حین نیت کی شرط تو ہم گیرہے۔ بعنی ہر ہر لنکری برلازم ا جاہے دہ کما نڈر مہوچاہے معولی سیاہی۔ جہاد ہور ہا ہواور بعض شرکاری نیت درست نہ ہوتوان کے حق میں بہ جہا نہوگا ۔ دوسری شرط صرف سر ہرا ہوں کے لئے ہے ۔ جوافراد نیادت وسیادت کا منصب منبط کے ہوئے ہوں افعین اس شرط سے تصوف ہونا جاہئے۔ مونف کو برحی تصود کرتے ہوں۔ یہ بھی آگیا کہ ان کا مقعد و

منامب بوقد پراس کا تونین آگری دنیا دار کوهی م طائے توخوٹ اخبیب ۔

فلاقم کلم برکه آیت سیمینین سے مراد تا اور اسسادیں جدافل اسلام تو علے تے بحض وہ افراد نہیں جو احت د مقوی کے معیار کامل پر بورے انرتے تے۔

> (۹) آیت ۳۸ کے تحت ایک نوط ہے:-"مرشد تعانی ٹی نے فرایا کہ تعلائے احتہادی ب نبی معموم کا کے لئے جا کرے توشیوخ غیرمعمیم میمنعلق انتماع خطاکا اعتقادکس درجہ غلوے فہیں ہے۔"

بات باکل برخی خطات اجبادی ابیاء سے باریا صادر بوقی ہے ۔ قرآن اس کے نظائر سے خالی نہیں یک میکن خیال آ اے کہ بے جارے مولا نامودودی نے قرآئی صراحت کے ماقع شا بد کہیں بھی ابیاء سے خطاء اجبادی کے صدور کی بات میر دفام نہیں کی ادر بھی زیادہ بی محتاط اور مرموز الفاظ سے کام جلایا ۔ گراس کے خلات دیگر افزامات کے ساتھ عصرتِ انبیا مرکے انکار کاالزام بھی ادر نہیں ۔ جے دیکھو ایک بانس کا جمند الکام کاالزام بھی ادر آریا ہے کہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں یں بہیں اس سلسلے میں ایک مقصل ضمون بھی لکھنا پڑا ( انبیار وصحار بنبیادی عصا مدی روشنی میں) اور بعض اور در دمندوں نے بھی اس رکیک اور مغالط انگیز الزام کے در میں اپنا بہت سا وقت خریج کیا۔

حالانگردومرے ملماء وٹیوخ کے ہماں اس طرح کی باتیں پہلے سے موجود تھیں جن کا نمو مذکیم الامتر ہ کا مذکور افتہاں ہے ۔ ہمونی بھی چاہئیں تھیں۔ اندیار علیم السلام دوران کی ذات وصفات شاعری کا موخوع نہیں ہیں کہ بے پرکی اٹر اسے جاؤ۔ واقعہ داتعہ ہے اور سے ان سجائی سجائی۔ انبیا و بشر ہی تھے اور لشرکے خمیر میں مہرو و خطاسے۔

هدود و تیود به نشک برحی - انبیار در مرے انسانوں کی طرح فلطیاں نہیں کرسکتے اور احتہاد کی جو خطاان سے حسا در ہوتی ہے اس ہر السُّر فوک بھی دیتا ہے - سیکن انبیاء کو اس مین میں معموم کہناکہ دہ نادانستہ خطاوں اور احتہادہ رائے کی لغرشوں سے بھی بالا ترقطے از تسمِ شاعری ہے ' مقائن کی ترجمانی نہیں -

ٹوٹس نعیرہے مودودی کہ اسے ایک کی صداقت بیائی پر ہزاد ہزادگا لیاں لی ہیں۔ ہادے بس بیں ہوتوان گالیوں کو اس سے ہم چھیں لیں کیونکہ ناحی طور برنری ہوئی مرکا بی مطلوم سے مق میں برلحاظ آخرت سونے سے بھی

بڑھکرتمیتی ہے۔ مشکمہ سورہ انفال کا بھرڈھشم ہوا۔ اب بس سورہ تو بہ باتی ہے۔ اللّٰہ نے توفیق دی تو اس پرتھی بھرہ سم ہی ریاہے۔

مکتوبات محددالف فی صربت خواهمد تام الم علم میں ایمان ومعرفت اور شریعت وطریقت کا مخینہ سمجھے کئے ہیں میلیس آمدد ترجمہ کی صورت میں نیس بر ھئے۔ مجد ملد اول بندرہ اور ہے۔ ملددوم العادہ موہ

ملدسوم - پندرة رویے-فضار بن نماز النج الحدث ولانا محدد کر باط<sup>ی</sup> فضار بن تمار کی تنهدرکتاب علی ملاوت مے

تعبوف کی حقیقت (شاہ دلی الندمی ۔۔۔ مرہ مولانا عبیدالندر معی اور ان کے ناقدر مرم

مكتبر بخلى - ديوبندا ديدي)

# مین طلا قول با رئیس آیات اورامادیث ورسی بیشور

<u>قرآن</u>

سورہ البقری میں ارت دکیا گیاہے۔ انظلافی مَرِّنَانِ فَامُسَالُوْ مَرِّمُوْوُوْنِ اَوْمَسُورِيْعُ بِإِحْسَانُ دطلاق تَوْسِ دوي بَا ہے۔ اس کے بعد یا تومیاں بوی کورچوع کمکے ددک میا جلئے بھلط یقے سے یا تعلی طرح چیوطوریا جائے،

ہم بتا بطیع ہیں کہ متر کا دایک مرتبر، اور مرتبک دو در ہر کا استعال فرب ہیں ایسے مواقع برخبی ہوتا ہے حب کوئی فعسل الگ الک کیا جائے اور ایسے مواقع برخبی ہوتا ہے حبب اوقات مافرن زہو۔ اس کی مثالیں جمیم قرآن سے دے کئے یہاں یک اور مثال ذہن ہیں آئی معجزہ نتی القرکے بارے میں بجاری بی تین جمت لعت جما بیول سے روایت مقول ہے۔ بہلی عبراد اللہ ب

قال استق القرعائة مى النبى صلے الله على على الله على الله على على على على على الله على على الله على ا

بیت کرے دانوں کی دہا ت کوداد کا تحف نہ دیاجات سکی تحف بیت کرے دانوں کی دہا ت کوداد کا تحف نہ دیاجات سکی تحف بیث کرنے کے بیش کرنے کے در تو ا بیش کرنے کے بعدیم ادب کے ساتھ گذارش کریں گے کہ بزرگو ا اگریمی بات ہے تو بھر پیمی تو تابت ہواکہ طلاق سے رجرع ایک طلاق کے بعد نہیں بہر بحق کید درطلاقوں کے بعد میر بحق ہے۔ ادائے نے فہایا می طلاق بڑی دافع کرتاہے کہ آپ کا استدلال محض ایک خانطہ ہے جیہ ود ہے جیے آپ فریق تان کے خلاف مطور حمد استعال کررہے ہیں۔ دد اور دوچا راکر صاب کا حج فار مولائے آوا ہے ادر بھگاند دونوں کے لئے صحیح مانے ایساز کیجے کرجب دھول کری تو چار دھول کری اور جب ادا کری تو کہ رہ کر دا ور دوگین ہوتے ہیں۔ ادا کری تو کہ بن کر دا ور دوگین ہوتے ہیں۔ ا

الديزرگان كرام ادرمقال نكاران عظام! واحد مجاتى يه كه قرآن طلاقون كى ترتبي نبين تعدا دسان كررما ہے۔ وہ يسان كرم ب كىشى طلاقون كى مروكوى رجوع ربتائدا دكنتى طلاقول كے بعد نہیں رہا طلاق تورو کا حق ہے وہ دکاے در بعی ماصل کرنا ہے۔اسے وہ الگ اگ استعال کرے یا دفعتا کرولے اسس کی مثال الميي **عميية آپ اپنة تين روبو**ر) *وَتِين مُخت*لف وَتَوَل مِنْ هُمُّ كري ياكي مي وقت بي أكي مي سود اخرير واليس و واو ن صور تولي يرروبي آپ كى بلك سے خارج بيجائيں گے۔ فرص كيجه آپ اپنے مائر طور بركما بوء بزارروب كناه ككامون يور فردية بِي ياان كا ارجائ فرير كرموك ما الكرك درة بي أوطل كام نبي بوا منزا وربول ن اس مد دكا مدلكن موع بوك ك وجيد ية وكون بنين كيكناكدية المفيضره وصب يالس كون حصة إبعى أب كى وك را- رقم توكى اس راب كامق تصر معنحتم موراس إسى طرح تن طلاتين وفعة أور والناب شكا موزع ہے گا مے لیکن جب دے والس توآب کائ حم ہوگیا۔ یہ بات الترك رسول اكب ك فالح كال تالى تعى كم طلاق مي ملد بازى مت كرويسوح محمر دواوراكب سے زائرونى بى تواكب اكب ماه معدد و تاكتبي سوج علي كا اور رجوع كا موتد رس ياليي يابي بي المراوريون يدايت فرات بي كفعلي ع مت كرو بيد غلط كامون ي مت الواؤ - اب أكرآب مراب كو نظرانداز فراكوتما بطين طلاقي محونك ويتعبي تواس كاكرامطلب كروع يامزيكي طلاق كاهى آب ك ياس كيري الى ريفول جي كى راه ي جويسًداب في الرادياده فوافركيا والسبراب كاحتاك دونو بعالات كياني اوران يفرق كماسوائ مطايرا مرار کے اور کوئی معنیٰ ہیں کھتا۔

پیش پیش برنین ربوع مرمعا طبی قبول مصاف انکار-نامت مواکر براستدلال بی درست نبین - اگر درست موتا قراس سے یغلط نتیج کیسے برا مرم کیا مقاکر فقط ایک طلات کے بعد رجوع مکن نہیں دومی کے بعد إجا زت ہوگی -

ہارے بزرگ اگریکہیں کہ ایک طلاق کے بعدرجرع کلجاز مہمی اورخارج ازقرآن دسل سے شلاصرے اآن میجا بریافیاس سے میانتے ہیں تو ہم میع عرض کریں گے کہ میرصفورکو ہم نیاز مندوں کے اسس طرع کی بیت میں میں کہ تین اعظی طلاقوں کے دقوع کا شوت ہم صرب آثار اور قباس سے فرائم کرتے ہیں۔

علادہ اس کے آپ کا استدلال اور آپ کے د تو سیس ایک ذمن داور سے۔ آپ کا دعویٰ یہ محصل واحد می بن طلاقیں بلاقی منہم اس کی استدلال تقاف اکر ماہد کر حرب کوئی شخص اپنی بیوک سے یوں کھے کہ تنجہ برطلاق ہتج برطلاق " تو تمنیوں کو ٹرجا ا جا ہے کوئی بیری طلاق اسی دفت داخل کئی ہے حب دوطلاقیں ایک بیا ہے کوئی بیری طلاق اسی دفت داخل کئی ہے حب دوطلاقیں ایک کے دیدائی کر کے ڈالدی کئیں۔ عین دی ترقیب ہے جو آپ نے قرآن سداخذ کا اس ترقیب کے بائے جلائے میں آپ کا یہ کیے جا اُلکیک

اب آیے قرآن کے دوسے مقام کی طرف وسرآن کی اس ورت القلاق ہوا سے اس کا آغاز ہی اس ورت القلاق ہوا سے اس کا آغاز ہی اس ورج ہوا ہے کہ السب الرح ہی ورد سے السب کا تعام ہی سالان کو تعلیم دی جاری ہے ۔ ارشا میں کو فعطا ب کر کے قام ہی سالان کو تعلیم دی جاری ہے ۔ ارشا ہوا کہ طلاق اس کا میں ترای کی در تو فالت صفی ہی در نے اس کا فسیر رستانی کر نہ تو فالت صفی ہی در نے اس کا فسیر رستانی کر نہ تو فالت صفی ہی در در اس طریق ہی میں تم یہ بوجی سے حب سے کہ کہ در کے والت صفی ہی میں میں دی میں در اس کا فور فلک ۔ ان آیات کوجی کا تی جائے کی میں جم قرآن میں در کھور کے اس کا فور فلک کے ان آیات کوجی کا آپنے ہی اور خلا کے ایک کو کی کورٹ کی در ان ایات کوجی کا آپنے ہی اور خلا کے کہ فراد سے ایک کورٹ کورٹ کے در ان کا میں در کا کہ کرائی کورٹ کی کورٹ کورٹ ہی اور خلا کے انداز کر در ان کا میں کہ کرائی کورٹ کورٹ ہی ارکز کے انداز کر در ان کا میں کہ کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کی کرائی کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کرائی کی کرائی کا کرائی کی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کرائی کرائی کرائی کورٹ کورٹ کی کرائی کی کرائی کرا

آب بہاں مم مولانا نمودودری کے الفائق مستعارلیں گے وہ ادرث اوفرمائے ہیں ا

مه يه دونون مقت ان لوگول كنويال كامي تردير كرت بي جواس إت ك قائل بي كتمفين ك مالت بي طلاق دینے یا بیک دقمت بن طلاق دیرینے سے کوئی طلاق سرعص واقع ي نبي بوقى اوران وكون رائے کو می علط اُست کردیتے ہیں ہی کا خیال یہ ہے کم بكفقت تين طااق اكم بي طلاق كرهم مي بي يسوال يه بي الربرع المان واقع بي بن مولى ياتن طلاق اك مى طلاق رحب كي عكم مين مي توريم كي كا خرصرور" ای کیا ده جاتی ہے کہ جواد الرکی صرود العی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا وه این نفسس نظم کرے گا، اورتم نهیس جانة شايراس كالعدامة موافقت كاصورت بدا كرد، بردون باتي امي موريت ي باي موشكني بي حبرمسنت كے خلاف طلاق و بیفے ہے واقعى كونى تفقمان بوتا موص برآ دبي كوجيتانا برك ادرتن طاق بيك وقت في مطيف رجوع كاكونى امكان باتى زرتها بو- ورز ظا برسيم

کر موطلات دا فع ہی نہ ہو اس سے صرود امٹر ہر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس بطر قرار پائے اور جوطلات ہر حال رجی ہی ہواس کے معداد لاراً موافقت کی صورت باتی رہتی ہے بھر ہے کہنے کی کوئی حاجبت نہیں ہے کرشا پراس کے معداد رفقت کی کوئی حورت پیدا کر دے۔ دنیج احراب جائج ہفت ،

یتقریرکلام مشرح و تبعیرہ سے بے نیاز سے لیکن ورہے کہ ہارے معین کم تعلیمیافتہ قارئین اس کے تعین الفاظ کا مطلب نہ تھی باس سے سم تھید وضاحت تھی کئے دیتے ہیں۔

آمٹر تعالے بہ برایت فرار ہاہے کہ اول تو تہا رسے لئے یہ مناسب کہ ایک دفت میں ایک ہی طلاق دو تاکہ دجوع اور مخت کا امرکان باقی رہے دوست کا امرکان باقی رہے دوست را لیے احتات میں طلاق دو کہ عدت کا منار تھیک تعمیل ہوسکے۔ شاہ حیض میں دو گے تواس کا مطلب رہے کا حورت کی مدت براہ جائے کہ بعب درگے تو بات شتیہ ہوجائے کی کہ عدت کا شار طب فرل یا حینوں کے اعتبار سے ہو یا جمل کے اعتبار سے کہ والم حین ہے اس جائے سے موت کا طام ہوجائے اور حالا کی عدت معلوم ہی ہے کہ دھنے تعمل ہے۔ حالا ہوجائے اور حالا کی عدت معلوم ہی ہے کہ دھنے تعمل ہے۔

حبے مردوں کے لئے تطور مدایت صرف میں امور بیان ہوئے ہیں ۱۱ ہودو کوان کی عدت کے نئے طلاق و د ۲۷ عدیت کا تنفیک فعیک شما رکرو ۔

۳۱ ، مطلقه کو گفرسے نه کلالوا لا بیکه و محت کی مرتکب مو ۔ مم کب کہتے ہیں کہ آیت کا مذکورہ نصت مرہ ان تلیوں مرکب کے انسان کا کر انسان کی میں منتور میں میں میں میں کا میار

ادر آیت کا جرمفهم بیصنات بران کررہ بی دہرا کھوں یہ سیمی کے بین کرتین المحلی طلاقیں دینا گذاہ ہے۔ لیکن براگردا تع زمیوں توسی تلفی کس کی بوئی اور هدود المئی سے تجافیہ کہاں ہا۔ یہ طری عجیب بات ہے کرتین المحلی طلاقیں دافع کرنے کو انترا در رسول نفو کری حالانکہ ان صفرات کے دعوے کے مطابق یہ دافع ہی نہ موسکتی ہوں تو کیا امثرا ور سول عبث اور العی برایات بھی جاری کرسکتے ہیں دفعو فو یا مشرمن ذیک

فلاصدیہ کھیا و تعلیم نے تشراک سے بادکل بھیج ان دلاکھیا اور بھی استدلال صحائد اکھیے میں اور بھی استدلال صحائد اکھیے ان دلاکھیا

یسے نومرف طلاق تغیر العدۃ سے اور میچے مغیوم ہی ہے کہ مرقر ای خلاف درزی کرنے والا گمنر کا را درعذاب المی کاسٹحق ہر کا ظلم اکالفنا قرآن محیدیں بالعوم امٹری نا فرمانی کرکے اپنے نفس کی ھی کمسنے اور اسے ہاکت میں ڈولف کے مغیومیں آیا ہے اور بہن غہوم مان بید ہے۔ اس معیمی قانون حکم کا استخراج صحیح بنہیں ا

در بولاناها مدی کے الفاظ بین ان صفرات کی ما و مبیکائی یہ کھمٹ بین مطالاتوں کے بطرے دربات میں بحث کرتے ہیں گئی ہوا کی برائی ہوا کی برائی ہوا کی برائی ہوا کی ہوا کی ہوا گئی ہوا کی ہوا گئی ہوا کی ہوا گئی ہوا

دوسری بات پیسب کر نف نابی نفسه کاتعلق متعدد بعی کی گرسعب سے پہلے اور مطعاً شعوص غور راس امرسے ہروال معرایت کے مطابق ملاق دو درز اپنا ہی انتقبان کردگے۔ اسس

باے آگیا۔ اگرکسی می صورت میں اکٹھی تین طریکتی ہیں توکیعے ما نہائی دان کے نزدیک مرخول پرا کہ بھی نہیں پڑے گی ۔ کاشش حوالہ الماجا آ در کیکھتے کرسند تحدیدی ہے ۔

### رسول ملاکے فتویے

سيدالانبياء رسول امترصطا مترعليه ولم كارشادا

باركه كواصطلاحاً فتو كانبين كهاجاتاً ان كى تعليمات دن كانام اى قور سر معين هي الكن بهان مج بكصحار دنيه وكفت ادى البين كرره بهي السلط المحافزان كريحت احادث كوهي له ليتح بالكوري معلوم موالد يعل وهر وصية الكركم ترتريب كروها كي مغراه بيعل وهر وصية الكركم ترتريب كه وهاكمين برو دينغ جائيس اكر ولوگ بورى بحث نر بره كيس مده مي الكيد نظريين وكيوليك بورى بحث نر بره كيس مده مي الكيد نظريين وكيوليك والمحافزة والسلامي هي محالفت من ورجين اور واسل كالحوالد ساعة ساخة و ميرب كاناكم مي المحت اور واسل كاحوالد ساعة ساخة و ميرب كاناكم مي المحت المحت المحت المحالمة على المحت المح

#### حصنوررسالت مآث كافيصله نمبرك

صحابی سول معاذبی میان کرتے ہی کورو امٹریے ارشاد فرمایا کہ جومی حص برعت کے طریقے سے ایک یا دویا میں طلاقیں دے گااس کی برعت مہم اسس پرلازم کر دیں گے ۔ ددا خطبی می بی بوت طلاق کا مسنون طریقی حصور کے یہ بیان فرمایا ہے کہ امس طہر کے رمائے میں دو حالت حین میں طلاق دینا برخت ہے اور طہر میں می نین طہر دربیں دو حالت حین میں طلاق دینا برخت ہے اور طہر میں محمت کے بعد طلاق دینا بھی برعت ہے حضور منسر المہم ہی کو جشمنص نین طلاق میں دینا بھی برعت ہے حضور منسر المہم ہی کو جشمنص ہما دی قصیرت کی فطراند از کرتے ہوئے طاق دینے میں برعت کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اس بریم اس کی برعت لازم کر دیں میں بوعت کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اس بریم اس کی برعت لازم کر دیں میں میں طریقہ

کامکم جاری رویا جائے گا ۔ چا پچھی احادیث بی وا تعربان ہوا بے
کر صفرت ابن عرض فر ضلع ہے اپنی بیوی کو حالت جین بی ایک حل ان دیری قوصنوں نے اسے جاری کردیا ۔ البتہ ایک طلاق جوجوجی بیق بی اس برخوال اس کے رویا کا بھی کا میں برخوال بیس کہ جا ہے صفی بی طلاق ہوجیت کمی بوطلاق بین کہ جا ہے گئے ہوگئے تو برخوال کی بیجا ہوب کوئی خوال کی دون بیٹ کی کی وجوب کوئی خوال کی دون بیٹ کی کی وجوب کی ہے ہوگئے ہو ان کردی دہ ان کا کیا وجرب کی ہے ہوگئے ہو ان کردی دہ ان کوئی سے اور صفی ان کی میں میں میں اس کردی ہو اور دان کا کی وجرب کی جوبال ہے کہ اس اجرا یا احداث اور کوئی ہو کو جاری کردی ہے اور دان کی کی اس اجرا یا احداث اور کوئی ہو کو جاری کردی ہے اور دان کوئی ہو کہ کوئی ہوگئے ہو کہ میں بھی کردی ہے اور دان کوئی ہو کہ کوئی ہوگئے ہوگئے ہو کہ کوئی ہوگئے ہو کہ کوئی ہوئی ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہو کہ کوئی ہوگئے ہوگئے

#### حضور بولاكا فيصله نبر (٢)

صحابی بیوام مصرت دکاندسیان کرتے ہیں :ایخوں نے اپنی بیوی شد آلیت کوطلاق بنتہ دی
پیرصنوس کی خدمت میں حاضر موسے اور پیرص کہ کہ کہ میری
میں نے طلاق بنتہ دی ہے انٹری قسم کھا کہ کہ میری
مزیت ایک بی طلاق گئی وصفورس جوایا ارت او
فرایا کہ کیا واقعی تم اسٹری قسم کھا کر کہتے ہوں
د کا نہ نے موس کیا ہے شک یا سط اسٹر میں اسٹری
تسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک یا سط ادادہ متعالی مولی اسٹری
رجوع کی اجا زہ مرحمت خوادیتے ہیں ۔
رجوع کی اجا زہ مرحمت خوادیتے ہیں ۔

رجرع کی اجا زهم من فرادیتین .

دیه صریف ابوداور در نرنری ابن مام دواری حالم ، ابن حبا
اورد أفرطنی سب نے روایت کی ہے ہے۔ اس کے ابن حبا
افرد أفرطنی سب نے روایت کی ہے ہے۔ اس کے ابن حالی شکوہ شریف
منطق کے بین بال خطار و با بالحقیم و المطلاق حصل ثانی )
محلی برا سانی جوسک ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں آمیں دی
می برا سانی جوسک ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں آمیں دی
منا با مفرط لاق بیت دی تھی بعنی یا تو یوں کما تھا کہ تھے بیطان میت میں ماعدد
یا مفوط لاق بوش می تین بار زبان سے سی ال کے تھے تین کاعدد
معلیم ہے کہ بن الحقی طلاق بی تی میں موتی ہیں المراکم کی میں معلیم ہے کہ بن الحقی طلاقیں تین میں موتی ہیں المراکم کی میں معلیم ہے کہ بن الحقی طلاقیں تین میں موتی ہیں المراکم کی میں

#### رسول المركا فيصله نبرده

صفت عمرے صاحبزادے عبراً مشرابی بیری کو غلطی سے حالت عمرے صاحبزادے بیٹے جس مصفور اس پرنا رافن مالت عمرا مشراب عمر اسلاق دے بیٹے جس مسلسلہ میں عمراً مشراب عمر معنور سے دریافت کرتے ہیں۔

معود سے دروانت رہے ہیں۔
یارسول اسٹر! اگریس نے بین طلاقیں دی ہوں
قور اسے کہ کیار جرع کرنا میرے لے جا کر ہوتا ہ
حصنور سے جواب دیا ہیں۔ اس صورت بی ہوں
مجھے جواب دیا ہوتا (دارطی بیبھی طراقی
مصنف الو کوابن الی شیبہ مصنف عبدارزات۔
مصنف الو کوابن الی شیبہ مصنف عبدارزات۔
مصنف کا حوالہ اس کے ضروری ہیں کہ جم کو لہ
صفحات کا حوالہ اس کے ضروری ہیں کہ جم کو لہ
کیا دوں میں طلاق کی بحث شخص کال سکتا ہے )
مالکل واضح ہے کہ ایک ہوقت کی تین طلاقوں کے بارے
بالکل واضح ہے کہ ایک ہوقت کی تین طلاقوں کے بارے
بالکل واضح ہے کہ ایک ہوقت کی تین طلاقوں کے بارے

مون توصور این کی کرید طریقه صدای نافرمانی اورگذاه کا موجب موتا یو حضورت اس تابت شره صدید که ارسیسی قبل و تال کرتے ہیں دوسوائے اپنی بے خبری یا کی نوی ظاہر کرنے کے اور کوئی خرمت انجام نہیں دیتے مولانا حامظی صاحب ہے اس بارے میں جو کی کہاہے اس کی حیثیت ہم دلائل سے دافتح کرائے ہیں ۔

#### رسول الشركافيصله نمبردس

حضرت عالیته بنی بیان فراتی بین کداکیشیخف نے اپنی بیوی کو تین طاقعین دیں مطلقہ نے کسی اوٹرخس سے محاد کر لیا۔ اس کے بارے میں رسول اسٹر صالحات م علم فیسلم سے دریافت کیا گیا تو اک میں اسب و میا کہ صرف کا ت سے بیلے سؤ ہر کے اور طال نہیں ہوگئی تی حرب مک کہ دوسراسٹو ہر ہو دیکا ہے۔ نہوئے حرمار میباسٹو ہر ہو دیکا ہے۔

كارى مروي كالطلاف أبارم لجاز اطادى الثلث سلمتربيث يمثا لينكاح وبادلانتق المطلق تدانأ لعطلقها آب ديكي رب إي كرحب كوني شخص ايك سالة تعطياقي دے ڈاٹ تھا تواسے ان بِی الفاظ میں بیا ن کیا جا یا تھاکہ فلان خو ئے تین طلاقیں دی " ایساگونی لفظ بولٹ صروری ہیں ہ<u>متے تھے</u> حب سے واضح موکر تمن الگ الگ دی کمکس یا الک ساتھ ہاں الگ الك اوقات كاطلاقوك بيان بوتاتوالفاظت اسكاطرف استياره كمنة والوطرح بلارب يهارنعي وأفعدي سان موربا بدكر يخفو نے بیری کو اکم علی تین طلاقیں دی تقیب اور حضورت الحقیق دافع مایا بخارى وسلمكى روايات كايابة توسب ومعلوم ي عرص رواست يريه رونون أستاد فن منفق بون وه محبت كرروم اعلامين سمي مِّا لَى بِدِهِ وَالطَالِ عِمِنْعَ الباري لِي اور عَيْنِ عِرة القاري إلى السمويين كى شرح كرنے ہوئے خبلا مجى ديتے ہيں كذ نبن طلا قو سے مراد بيا ولي بى دقت كي من طلاقين بن - اس إخمال كدي كوني قريد تبين أمكن يريينوں الگ انگ دِنْتُولِي دِيكَى بِول اس اور بات باكل من بوفئ كحفوركا فيصله المطى تبن طساةول كتيناي بوس كاتما ہ: کہ ایک ہونے کا ۔

### رسول التركافيصد نبرده،

عام الشعبی کمتے ہیں کہ میں نے فاطر مبنت قسی سے گذارش کی کہ اپنی طلاق کا واقعہ مجھرے سب ان کیئے ۔ اعفوں نے جواب دیا کہ میرے شوہر نے مین جاتے وقت مجھے تین طلاقیں دی تفییں اور رسول انٹرنے الفیس تین ہی قرار دیا تھا۔

دابن ماجه: باب من حاتی تلاتانی محلی واحد، بر صدر برش ماجه: به باب من حاتی تلاتانی محلی واحد، بر صدر برش ما برش مرد است به وی که حاصل رب کابی به که خاطله بدت ویس کوانهی تین طاق بین در واتیمی ایسی وی کسی اور مورواتیمی بین می ما با به به بین در واتیمی ایسی بین سے ظاہر ببنیوں اور کم علموں کو دھوکا گلک به کرتین والعاقت به انعمی بین در اور ما مولی کمی یوف اوت ہے کہ تین طاق اس انتمی میں دون اوت ہے کہ تین طاق اس انتمی میں دون اوت ہے کہ تین طاق اس انتمی میں دون اوت ہے کہ تین طاق اس انتمی کی دوایت میں بین دون اوت ہے مقدل دی میں دون اوت ہے مقدل دی تعلق میں دون اوت کے مقدل دی تعلق میں دون کا فولون علاج نبین کی تعلق کی دوایت میں بین دون کا فولون عمل دی میں کا کوئی ممالی دون کا فولون عمل دی میں کا کھنگوں ہم اس بر سیجھے کم آئے ہیں در اوق کی ممالی دون کا فولون عمل دون کا فولون عمل دی میں کا کھنگوں ہم اس بر سیجھے کم آئے ہیں در اوق کوئی ممالی دون کا فولون عمل دی میں کا کھنگوں ہم اس بر سیجھے کم آئے ہیں در اوق کوئی ممالی دون کا فولون کا فولون کا فولون کا فولون کا کھنگوں ہم اس بر سیجھے کم آئے ہیں در اوق کا کھنگانی میں دون کا خولون کا فولون کا کھنگوں کی کھنگوں کے کہ کھنگوں کی کھنگوں کے کھنگوں کی کھنگوں کے کھنگوں کے کھنگوں کے کھنگوں کی کھنگوں کے کھنگوں کے کھنگوں کی کھنگوں کے کھنگو

#### رسول التركافيصل نمبر (٢)

صحابی سون صفرت عباده بن صامت بیان کرتے بین کہ ان کے باب نے اپنی زدھ کو سرار طلاق ب دے دیں معرصفور کی خدمت میں آکر مسئر پوچھا تو صفور میں جواب دیا کہ تین قوعورت برطرکت فی موہ فلم کے خالے میں رکھی کئیں۔ اسٹر جائے قواس طلم کو معاف کرنے چاہے تو مذاب دیے۔

ظم کومعانی رہے چاہے تو مذاب دے۔
دمصنف عبرالزاق دارطیٰی دار تعلق بسیم طلق بعض آبائی۔ ابن تیم نے معتقف سطان جدی .. فاضلی ابی نقل کمیا ہے اور ابن اہمام نے معتقف ہی سے ان ابا کا طاق فانعلن عبارة نقل کمیا ہے اور ابن اہمام میں مورد دی مجی ایسا ہی نقل کرتے ہیں قرین تیا یہ ہی ہے کہ دا تقریبا دون معامل سے کہ دالد کا ہوگا بیر صال معامل کا مرب کے ایک مرز ارطاق بیں دی گئی توصفور سے کہ ایک مرز ارطاق بی دی گئی توصفور سے کہ ایک مرز ارطاق بی دی گئی توصفور سے کہ ایک مرز اردیا چی سے ۔
ادر فاصل کو کم عز قر اردیا چیک ہے۔

#### رسول المركافيصل نمردى

صفرت على كم ما مراد مصفرت من أن ابني بوي عائشة خشعيد كوان لفظون مين طلاق دى اذهبى فانت طانق ثلاث ادمي جائجة ربني طلاقين بي، عاكش مي كمي معبر من مصفرت من كم علم مين آيا كه عاكث كوان سر تعبيط جائد كابر الم مهم تو آپ شدت الخرس مدر بيك ا در حسرت سركها -

اگر ایند داند ما حرکی کے ذریعہ اینے عبد المحبد رسول استر صلی استر علاق سلم کا فیصد عجم نک زہینی موتا کہ بوئمی آدی این زدم کو انتقی یا الگ الگ تمین طلاقیں دے دہ فغرطلا کے اسے بین کا میں لاکھا توقیق آئین ختعہ کو والیت اج دراز فطنی صلاح

#### رسول الشركافيصله نبردم،

ممم المومند جمض ماک مدلقه بان کرتی بین کدرسول الله این ارث دفرمایا حربی محص فی این زوهر کوتین طلاقی دے دیں تواب دہ اس کے لئے مطال نہیں ہوکئی حرب تک کدیظ تقد کسی اور منے کل کرے مہمتر زمولے دوارفظنی)

رے ہمبر سر ہوے ، رار ہی،

یویا بارگاہ رسالت سے ایک عام صابط شرعی کا اعلان ہوگیا

میں طلاقتی میں شکل میں ہوں ایک ساتھ یا انگ انگ جصنوں نے کوئی
قیر نہیں لگائی۔ قیر لکا اندار ایسوں کہ انفیس کلام دی میں اصلف

کاحن کہاں سے حاصل ہوگیا۔ اس طرح کی دوایات کی صدافت ہے میں
طرح کی باتیں کی جاتی ہوگا تھ کہ کہ اور آئڈ ہوئی کرنے کوتریا ر

ہیں۔ ایک دوم ہم روایات کی بات ہوتی تو گلان کیا جاسکیا تھاکہ شک

گرنجا کش موجود ہے دیکی آئی دوایات اور مجموع اور حجمیا
معروف محدثین دفقها اور مجتمع ہیں واسا تدہ کا اتفاق السی کجا کشر

کی تھی کر تلے۔ مقابدیں فران ٹان جو مواد میش کردہاہے اس کا مال کمپ نے دیجی بیا صریف کی مِرتک تو اس کے پاس کس أيدا بنعباس والى روامت بي حبك مصنون بي مرسحاً اصطراب ا در مراور به مجره مرت عباس كا اس ك خلاف فتوى دينا توكويا عام كما دت كاعتبا رسي مى مست كوا دحييت دالامصمون م بعنى خودابن عباس تين كوتونكان ربيبي فينوب دررب ہیں میکوفرین نانی ان کی روامیت کو دانتوں سے بیٹرے بیٹھا ہے صالاتھ ابن عباس كے تام شاكردان كابي مسلك بريان كرتے ہي كائين تين موتى بن إكبيابي منفط ايك شاكر د بعض و قع يراس كفلات حکایت کرگذرته بی پیمان می ک دوسسری حکایت وروایت سے يرا زرازه موتلب كمتلي حكايت كانعلق على بيولون سينهي ملكك بولي سيمقاجفين هجيبن سيقبل طلاق ديرئ كمي مور إبذا انفيل غلط كو كين كريجائ يقولي استنهل آتى بركافري مركور كوكم فهمي يا غلطانمي کامرنگستخصاصک ۱ سطرح اجاع امت کی نبیا دینینے والی منعد د احادمیث کے بالمقابل اس فریق کے پام ایک بھی حدیث الین ہیں **رہتی جواس کے دعوے اورمِسلک کی تائیرکرتی ہو۔اسی لئے امسس کا** وعوى الثفات كاستح نهيس ا وراجاع ميراس وعوساس كوئي دخنه نهیں بڑا۔ دافتوریے کیم سبے شیخ حضرت شاہ دلیا دیٹر الد ملوی<sup>رم</sup> مجى ا زالة الخفادي مركوره ا بن عباس والى روايت كوطا وُمسْس والى سندسے اضكال فوى "كامور درگرداست ميں اور اس كے مسلسلہ میں دو عارمترین کالیں نادلیں فل کرتے ہیں جوسلک جہورے مطابعت إودفرني ثانى كيمساك سيمنازعت دنخالفت دهمتاي (اوم زالمدالک طَیْس )

صحابة كفتوب

فوي عب إلتان سعوة (١)

ه ایشخص مضرت عبدامتران سعود کی حرمت بس حاضر موا اور آباکسی سے اپنی زدھ کو آکھ طلاقیں دے فرانی بیں اس مسعودے دریا فت کمیا کہ دیج مضرات

اس بارے میں کیا کہ رہے ہیں ؟ اس شخص نے چاب دیا کہ دہ تو کہتے ہیں کہ تہا ری ہوی تہا رہ ما کھت گئی ؛ ابن مسود اور لے لوگوں نے بیجے کہا۔ بات اسی طرح ہے "

ابن سعور کے جوابسے کینی نشائرہی ہورہ بہے کہ اس وقت کے دیگرا بل افتار بھی تین کے وقوع ہی کا فتو کی دیتے تقے۔

قىرى ئى الله ابن عرض ٢١)

د بخارى تركيف كمّا رابطلاق باب من قال لامراته انتظام م

سلم شریف میں فریدانف فایہ ہیں۔ روسین طلاق سے فورت صابع جائے گی اور تم گنام گا رہوگے کیونکوتم نے اُس طریقیہ سے فرار کیا جسکی مواسیت استر نے عور توں کو طلاق دینے کے معامر میں دی تھی "

ابن الی خید اوردارتطی می اس کرے کو اپنے الفاظ میں بیان کتے ہیں ان کا استعمال کا الفاظ میں بیان کتے ہیں دفتے الفاظ میں بیان کو ایست چار محملف میں بردوایت چار محملف سے دوجود ہے۔

الرمسلم اورد كوكتب وكوركاس زار الكوك كوالوظ وكعاجا

اورد کموفا رکھنے کی کوئی دو نہیں تو یہ ایک بانکل سلمنے کی بات بن جاتی ہے کہ حضرت ابن عمر کے بیان کے مطابق رسول المتران بین طلاقوں کا بیان فرمار ہے ہیں جو غیر سنون طریقے پر دفت جراحد میں دیری جائیں۔ اگر مسنون طریقے پر دی گئیں تو ضراکی نافسرمانی ادرگناہ کا سوالی کمال پیرا ہم تاہے۔

لیکن غور کیے تو فور تجاری والامتن کی اسی صورت واقعہ برصاف واللت کردہا ہے۔ اس لئے کہ الفاظ بین لوطلقت من الاحت من اللہ اوم تابین اور طلقت من اللہ باری رسول الشرائے میں بی دوطلاقیں دی ہی تو یہ معاملہ باری میں الشرائے کے جعد یہ کا تم دیا تھا) بہت سے بہت اس ما ترجم بول کیا جا کہ اگرتم نے ایک باریا دوبارطلاق دی ہے در ترجم کرکے کہا جا سکتا ہے کہ بافترہ کے باریا دوبارطلاق دی ہے در ترجم کرکے کہا جا سکتا ہے کہ بافترہ کے باریا دوبارطلاق دی ہے در ترجم کرکے کہا جا سکتا ہے کہ بافترہ کے ایک بین کہا گرت کی طلاق دی گان کا مطلب یہی موسکا ہے کہ اگر تعمیرے دقت میں تعمیری طلاق دی اللہ تعمیرے دقت میں تعمیری طلاق دی اللہ تعمیرے دقت میں تعمیری طلاق دا

دی " گو یا یحم دسول کا تعلق تین الگ الگ دقتوں میں دی ہوئی طلاقوںسے ہوگھا کیپ وقت کی طلاقوں سے نہیں ۔

جنائخہ مولانا حا مرعلی صاحب دوسروں کی فقل میں ہی ہا ۔ کی تھی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ" طلقت ما تلٹ کامفہوم میں بار طلاق تھی ہوسکت ہے "

کی به افعال کی به افعال کی اسلامی به با افعال به به به افعال کا فرینی کی ده یا قوع بر زبان جانا به به به با جان بوج کرمغا سطر و در را به در در بان جانا به باز شد ند که الدف محضرت اس محر کامفیزی می موتا که دو و تحقول می دو طلاقین دینے کے تعربیر رب کا مفیزی بی میر بیار میر نوان کے الفاظ پور میر نے فیا دن طلقته انالتاد در کے تعربیر کر توان کے الفاظ پور میر نے فیا دن کا دو ات کا دو قسری اندان کا دو قسری اندان کا دو قسری اندان کا دو قسری اندان کا دو قسری ان کا دو قسری اندان کا دو قسری ان کا دو قسری در کی دو کا دو قات کا دو قسری ان کا دو قسری در کی در کا دو قسری در کی در کا دو قات کا دو قسری در کی در کا دو قات کا دو قسری در کی در کا دو قسری در کی در کا دو قات کا دو قسری در کی در کا دو قات کا دو قسری در کی در کا دو قات کا دو قسری در کا در کا دو قسری در کا دو قسری در کی در کا دو قسان کا دو قسری در کی در کا دو قسری در کی در کا دو قسری کا دو قسری در کا دو قسری در کا دو قسری در کا دو قسری در کا دو کا دو قسری در کا دو کا دو

#### التدك لتحازادي

حصرت بلال رضى الشرعة فليفتر رسول عباس عاصر بوت اورع فن كياكه ميسه وسول الشرعي الشرعية ولم كوفر مات بهوث منائع كريمن كاست انفن عمل الشرك واست مين جها دي يضر الدي يرفض كها كدات بلاك المسترك واست مين جها دي يفتر الدي يرفض كها كدان كدات بلاك الشرك واست مين جها المرون بهان المسكدة أن الشرك واست مين المواد والمرون المسكرة بالمالة المرون والمرون المسكرة المواد المرون المسكرة المرون كالمرون كال

اس کے بعد تحفرت بال فیشام کی جانب کو جگرگئے اور ان کی آخری ا ذائیں ان ایا ہمیں ہوئیں جب حضرت عرض می گئے تو ان سے ا ذان کی درخوامت کی تی تو اعد ان کی آخری ا ذان دی - اس پر معی ابتا کرم اس طرح روئے کہ انسانیمی بہیں روئے تھے اور تصرت عرض مرتب نہ یا دوروئے -اس طرح روئے کہ انسانیمی بہیں روئے تھے اور تصرت عرض مرتب نہ یا دوروئے ۔ حضرت بال صملک نما میں انتقال فرما گئے اور دشت کی مرزمین میں دفن ہوئے -

تین اور بری کافرق واضع ہے۔ اس سے یعی بتاجل کی کومٹری اور مرتاب کہنے ہوئے اس سے یعی بتاجل کی کومٹری اور مرتاب کی موادر انگ انگ اوقات نہیں بلد محاور ہے کے معابوم میں موسکتے ہیں۔ وردی کے معابوم میں موسکتے ہیں۔

توی حصرت عار<sup>ه</sup> (۳)

وکے اعمن سے اوراعن صبیب نے اورصب ابرا اس سے روایت کرتے اس کر مفرت علی منے باس ایک فض آیا اورکہا میں سے ابن بوی کوم اطلاقیں دے دریاں حصرت علی سے جواب دیا کہ یہ بیوی بین طلاقوں کے ذریعہ تجہ سے صرا مہرکی اور مع حدایہ حبدہ ۲۔ مت المقاب الطلاق ۲۱) تعدیم احداد مع حدایہ حدد ۲۔ مت المقاب المطلاق ۲۱) تعدیم احداد حدد دا میں شرح معانی الا فار صلاح اس سن کری حار میں مقدم المقداد

ابراً ہم محرین شرک بن انی تمرید ردایت کرتے ہیں کہ ایک شخص صفرت کی آئے پاس آیا اور کہنے رکا کہ میں ہے: ابن بیوی کو گرفی کے ورخوں کے ربید بطلاقیں دے دی ہیں صفرت علی نئے ذرا بایا ان میں سے نمین نے تو ماتی کو تھوٹورو۔ (مصنی نے عبرا برزاق)

مُصنّف عبد الرزاق مي مي تين ممتاز محاريا أن ان مسعود اور زيرن نابت كايتوى فعل كيا كباب كه الرصحت سقسبل متكوم كوتمن طلاف ، توتين بي طرحائي كي ورصلا كم يك لفظ دے ديں ده باره زوج يت ميں ندائسك كي - أور اگر الگ الگ فقر دل اي تين ي مين تو پېلي مي طلاق سے وه صرام وجائے كي اور لقير دو كيا رجائي لگ اب كويا صلا له كے بغير مي دوباره اس سے نكاح مكن ہے .

ا وردلائل عقلب سے نا بت مورا مو تواصول فنك مطابق التقويت

یا ننه ردایات میشهادت اور نمک کاکام نیاجا *سکته*. فتری حفت عثمان (۲۷)

معادیه بن ابی بی بیان کرته بن که ایک فیمن صرحت عمّالیٌّ کی فرمت بن آیا و رکها که میں نے اپنی بوی کو ہزار طلاقیں دیدی پس آب نے جواب دیا بامنت مذاہ بشلاف دئیری بیوی تین طلاقوں کے ذریعیہ بچے میں میرا میرکئی ،

( دا، فتح القديرج م إر حاريًا هنكا (٢) هنجم القراك حيد ههي تجوالرسن دنيع بن الحرّاح )

معشّف عبرالرّزاق بي بي واقعه دوسري مندسي موجوده د خال ابراهيم واخبرف ابوالو بريت عن عنات بياخا، ابن يرم ن الحلّى ايدا ورسندس دوكيع عرج عفرب برقاد عن معادية بن ابى يعلى اسى واقعدكوبيان كيا د جلد واصلكا)

محوط سنة مين كرعب الموقاة من الفيع عما . بلار مي بعيد نبي كروه

يركم بينيس كرعبوارزاق شيعت عمية بارباد كيمات كواكر

صحبت سے پہلے اپنی منکوم کوئین طلاقیں در والے تو اس کا مسکم منری کیلے ، کسیدنے واب دیا کہ ایک طلاق دینے سے قرمنکوم بائیہ ہر جائے گی دنینی انسی مبراکہ رجوع نہیں کرسکتے الدیہ دو بارہ نکاح کرسکتے ہیں برطی بحورت راضی ہیں اور تین طلاقوں سے انسی حرام ہو جائے گی کر صلالے کیفیرطال نہ ہوگی۔

(مُوْطا ا ٢) مالک عِلَا وَی دَمْرِا صِفطا ق)

سن الدداد دی اورسن سعیر بن مفور می معرب عمروک سائدسا مذعلاه محفرت الوهریده اور حفرت این عباسس صی امتر عنهم کافتوی نفل کیا گیلے کم غیر مرخول پرڈائی کیکی میں طلاقوں کو دہ عنظر آر دیتے تھے کے حلالے بغیر حلال بی نامور

سُعِينِ فَصُورِكَا نَامِ جِوَنَهُ عَامَ ظَوْدَ بِيشْهِرَتْ بِياً فَدَيْهِ اسْ لِسَعُ چِنْدَتَوَا دِ فَى الْفَاظِ حَوَالِهُ تَعْلَمُ بِي -

ریمی صدی بچری کے علا اس بی و بالیم میں کو میں انتقال فرمایا۔
پورانام ہے سعید سن منصور ب شعیرہ تنگا نیست ابدعثان بعض دیگر
محرانام احرصیا کا برسے کا فی روایت کرتے ہیں۔ ان برج میں بھینا
اورانام احرصیا کا برسے کا فی روایت کرتے ہیں۔ ان برج میں بھینا
ک گئیں ہی کئی تعدر ان می کئی ہے۔ امام احرا ور ابوحا نم جی اساتذہ
ان کا آئی کرتے ہیں ان کی لے شارر دایات " ثلاثی میں بھی محصن
تین واسط ۔ الی سندی محرثین کے بہاں بڑی قدر دقیمیت

آسته فسبل کامنشارینهی کروزی پرکلام نهی کیا جاسکت عجر به خشاد فرد به کرجید دیگر توی شوا برد و دین اوان ک روایات نظر انداز دینهین کی جاستحتی دامام ماکست براه کرستا بر اور مؤتر اورکون چاہئے۔

فتوي صرر أبن عباس (2)

(۱) ابوداو وسرنون می تطلیقات نکش کے زیر عموا ک محفرت ابن عباس کا انگر تصیلی ارمضاد نقل کیا گمیلیے ۔ انھیل مے است ارتفاد کی شاب مرد در ایمان کرتے ہوئے کا میں میں الآیے کی شاب مرد در ایمان کرتے ہوئے در ایمان کرتے ہوئے در ایمان کرتے ہوئے درایا کہ اس آیت کے نزد اسے پہلے میں تقالہ کو کی شخص جائے ہوئے درایا تھا۔ جائے ہوئے دور حبت کا حق دکھتا تھا۔

کمت فن برئی را وی کے بارے میں کسی بزرگ نے برکور ماکہ فالک دی میں فی المحیات میں تھا۔ بالشیع کی قو باس تھی تو تعیمی فن کا روں ہے بالکل علط طور پراس کا ترجم بیش فرما دیا کہ فلاں رادی شیعہ تھا ما لائے اس تذہ فن نے بار بار حبلابلے کے خیر داراس کا بیمطالب سے لیلینا سند بر مورات نے ایم او حقیقہ تک میں شیع کا قول کر دیا ہے۔ تعین حضرات نے ایم او حقیقہ تک میں شیع کا قول کر دیا ہے۔

عبد الزاق تحفرت عمر کاتیا ندی شان رکھنے داسے میں الفادر شاگر دہیں معرک ردایات ان سے زیادہ شاید بھی کو یا دہ ہا اسے کو یا دہ ہوں کے اللہ کا اس المفول کو یا دہ ہوا گا کہ اس کے تشیع کا صوردار بعدان کے اس تول سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیس یا جہات نہیں کہ حضرت علی کو حضرت مدل وحضرت مدل وحضرت علی کو حضرت مدل وحضرت علی کو حضرت مدل وحضرت علی کو حضرت مدل و حسن المسلم و حس

دہے میں اور این المسیّب تو یہ تو بخاری دُسلم سب کے بہاں اعلی وروئہ تقام ہت پرفائز ہیں۔ اسطرح صفرت عثمان کافتوی اور ساکت بوت کے درخ سے تعلق کے غیار ہوجا تاہدے۔

فتوى حضت رفره،

اگرچپسیدنا حضرت تحرکفتو کی نقل فردن آبیا تی کونکه ان کے بارے میں فریق ثانی بھی سیم کرتا ہے کہ انفوں نے تین طلاقوں کے نفاذ کا ارفی رجا ری فرما یا مگینا س فاط آبی کی اصلاح کرنے کو کہ روار سیاسی دمرکا ری تھا فوی نہ تھا طحا دی میں ان کا بینتوی موجو دہے کھھے یہ سے قبل تکور کوتنی طلاقیں دیری جائیں توثیوں بڑجاتی ہیں۔

اس على مراري المرادي المرادي

علاده از می صغرت فرنخ نے الا موکی اشعری کوجو ضایح برفر بادیا مقال میں یہ الفاظ ہیں جس نے تین بارانت طالق فیکھا تو تین طلاق ہی دکھا اخرے یہ ایونوں سعیدں ب منصور ، فوجوا معد نے میں میں اور رض بدر

**فتوی صفرت کروین العاص (۲۱)** می می شخص به مفرت کروش به دریافت کیا که اگر کولی آدمی

اس آمیت نے قانونِ سُرعی کی اطلاع دی کے طلاقیں تولمس و د ہی ہی جنسے رحوع ہوسکتاہے تین سے رجوع نہیں ہوسکتا۔ فارلی فوریہ ہے کہ آیات طابق نازل ہوئے نسے قبل تواس

ک بحث بی زختی که طفاق سنت کیاہیے اور طلاق برنی کیلہے۔ یہ

سىپ توبعيى سليخ آياكم تين الكُ الك الكرون يوطلاني ديني چام يي - المزاا بي عباس عبي زمان كا حال بيان ورج بي اس

وَّتُ دُوتِينَ مِا رَفْتِي هِي طلاَّقِينَ دِي مِا لَيْهِ بِس كَنَّ الْكُ الْكُ دَّنْوَلِينَ مِعِي دِي مِا تَيْ بِول كَي اوربيكِ وقت عِي - أيسي كوني وهر بوجو در يُعْتَى

كراكب في وقت من تعدد طلاقين دے والئے كو آدى تحت التھے

اب اگرا بن عباس بیر کمتے ہیں کہ آبسندے اس طریقے کومنسوخ

كركي حق رحبة ت دوطلا قون بي محدود كرديا اورتبي طلا قسي معلط بي تي نوگويا ده په كهررسه بين كه تين طلافس خواه الك لك قتون

میں دی گئی مہوں یا ایک ہی دقت ہیں فرآن کے تی رحدت منسوخ

كروبا ريمطلن يمتحاقرت نهين نكالاجا يسكتا كدنسخ صرف اسصور

میں ہے حب الگ الگ دِقتوں میں دیگئی ہوں ۔

ر در، الوداؤري بدانوبيان بوله كد اكتفى ك

بیان کیا که ده بوی کواک م من طلاقی دے آیا ہے۔ اس عباس

چپ رہے۔اس نے دربارہ کہا۔ا بن عباس ناخو<sup>شک</sup>وار کھے میں

بوئے میں سے ایک مصرحما قت کے مقبولات پرسوار ہوجا آہے آ در میں دیا

چیخانے کراے این عباس اے این عباس! حالانکرانٹر<u>ے پہلے</u>

ہی فرا دباہے کہ تو محص امتر سے ڈرے گا کوئی ٹرکوئی را وکھ ک

چائے گئی۔ توا مٹرسے نہیں فردا اب میرے یاس تیرے سے کوئی

عنی است کا ارد مری ہے۔ توسا خدای نافر ان کی اور نیری ہوی

کچه سے صراع کئی۔ (تفسیر بنجر برس میں بر دوایت اورد ہے)

(۱۳) مسی نے بیوی کو سوطلاقیں محبور مک دیں اور ابن

عباس سے اس کے متعلق فنوی برچیا گیا تو اعفوں نے جواب

دیاکهٔ نین طلاقول سے توعورت صرابہ تنی اور بافی موجب عداب

بنين كران ك ذريعيا متربي تسخر كما ككيا -

(مرکطانام مالک بردانطنی طحاوی مجت طلاق ی

اسے ابن عباس کیے شاگر بقل کرتے ہیں۔

٢١) على دى أيك ا دروا تعنقل كرت بيل كدايك بحقيج

صاحب نے تجاکے بار میں ابن عباس کو تبایا کہ وہ وفعت تین طاقیں دے بیٹھے ہیں ابن عباس نے جواب دیا کہ ترے بچپا نے خِداکی صم عرول کی اور شیطان کا پیر دیٹا لہذا اسٹرنے اس کے

ے طوری مصروں کا درصیفان کی پر کونی ہر اندرے اس کے کوئی راستہ کھلا نہیں چیوٹرا۔ (۵) کسی صاحب نے صحبت سے بل می سنکو مرکز مطالقیں

ری) کی مان سبات سبات بال و در این از بانتری او محدوی می محصد است. جمال می میرم چاچا ایک در باره علی مرکس از بانتری بوچھ اسکت

ہیں۔ دافعہ کے را دی این کی کی بیان کرتے ہیں کہ ہی ان کے سساتھ حضرت ابوہر رہے اور صفرت این عباس کے پاس کیا۔ دونوں صحابی

کا جواب ایک بی نعسا۔ " ایٹے عفس تویے خودمی اس گنجا کش کوختم کردیا

ہے ہو بچھے ماصل تق یہ لینی بجائے اکید سے تین دے مٹھا ۔ اب کیا بو جھتا بھرتا ہے ۔ (مؤطا ایم مالک بسنن ابی داؤد )

فتوي حضرت الإسريرية (^،

ادیری روایت بنهدے اور ابن عروبن العاص کے فتوے کے میر رشتہ ابوہ ریر کا فتوی علم میں ایکا مزیر توثق موطا اور طادی میں بیان شدہ روایت سے ہوتی ہے جواسی کے مثل ہے۔

فتوي صفت أنس دو،

ایک دفت میں دی گئی ٹین طلا قوں کے سلسادیں صفت ایس مجئی فی فتو کا دیئے تقے کہ اب طلائہ کے بغیر کوئی صورت مجر می جلائی کی نہیں د طحاوی ،

فتوى صفرت مغيره بن شعبه ١٠١٠

ا مام بیرتی ابن سن بیرسند کے ساتھ قلیں ہو ابی عامم کا یہان فل کرتے ہیں کر میرے سامنے اکیٹ مفس کے معیرہ سالیے شخص کے بارے میں چھاحیں نے خطر غضب میں بودی کو اکدم سوطلانیں دے ڈائی ہوں یمغیرہ نے حواب دیا کہ بمن سے تو میوی حرام ہوگئی اور ، 4 فالتو رہیں ۔

ر ایری روری . مانظ این میریدواری ما نشد اظامهان میں سرروار فقل کی

ہادر کوت افتیار فربایا ہے کوئی ردو قدم نہیں گا۔ فتو کی حضرت عران بی میں نام (۱۱)

ابربراین ابی سند برند کسافته روایت کرتے بی کھائی دسول عران بن حصیر فسے ایستی میں کے بارے بی سوال کیا گیا حس نے ایک ہی محلیس بی بوی کو تین طلاقیں دیری تھیں اعفوں نے جواب دہا کہ تیج فسی گذام گاری ہوا دراس کی بوی تھی اسس پر حرام موکئ ۔

فتوى عضرت عبدالرش بن عوف (١٢١)

اور دارطنی نصحابی سول صرت عبداله کم با من مون کے ما من اور دارطنی نصحابی سول صرت عبداله کم بات کی مان تما صر برت الاصبح کو حضرت این عوث نے بین طلاقیں ایک حملی دی سعی می بین میں منافع کی میں میں معلام کے میں میں معلوم کا عمل ہے اصطلام کا استان کی کہ دو انتخابی میں مالات کا میں ہے کہ یہ وفتو سے میں بادہ تو کو گواہی ہے اس بات کی کہ دو انتخابی میں طلاقوں کے سلسلی دی رائے کہا یوں کے سلسلی دی رائے کہا یوں کے سلسلی میں درائے کہا یوں کے سلسلی میں درائے کہا یوں کے سلسلی بیتو دراصان طعی مت اون سرحی مقالم تین انتخاب میں میں اوران کا تعداد اون کا تعداد اوران کا تعداد کی اوران کا تعداد اوران کا تعداد کی اوران کا تعداد کی مطابق صحاب فقی سے تھا دران کا تعداد کی اوران کا تعداد کی اوران کا تعداد کی ساتھ کی ساتھ کی اوران کا تعداد کی ساتھ کی ساتھ کی اوران کا تعداد کی ساتھ کی سات

ام المومنين صرت عالشير كافتوى دسور

حصرت عالا المرسم مردى مرتف مي سير الطبع الدادم كما بدكران كافتوى كيام وكاران كافتوى بي عقاكد المعلى تي طسلاقي تين بي موتى بي -اسع صاص يد احكام القرآن بي الوديد إليابي

ما کی ہے: المنتق میں اب مهام ہے: نتح القدیر میں ابن عب المدبرّ ہے: استذکار میں اور زجائے کتنے الجام ہے: پی ابنی کما ہوں میں میبان کیل ہے رہاں تک کہ شیعی فقہ تی کمثاب الودی السعا پر میں ہے کے کے والہ ہے جن صحابہ کانام لیا گیاہے ان میں صفت ر عالم شیع کانام موجود ہے ۔

نواسترسوالحضرت سيكن على كافتوى ( ١٩١١

اس فتو سے کا اندراج ہم مسول اللہ کے فت دی سی کری اسلام کی اندران ہم میں مسول اللہ کے فت دی سی کری ہم کا کینہ دار نہیں کہ کہن گے ؟ حوماصل فتو کا ہے دہی اسس کا ہے دہاں ہم نے دار فطنی کے والد سے بیش خدرت ہے داردیتے ہیں دردان طنی الی سندکو خودد اقطنی سے حسن قراد دیا ہے ہیں ادردان طنی والی سندکو خودد اقطنی سے حسن قراد دیا ہے ۔

حريث آخر

محدد و دقت سن تقیق کا بوحق اداکرنا نقا وه بم نے
اداکردیا ۔ بعینہیں کہ بم سے بھی نادائت کچولفرٹس بوتی مول ۔
ہاری کمی بھی نفزش کی نشائد ہی کوئی صاحب فرائیں قومر اور
انکھوں پر دلکن ہاری نفزشوں کا حاصل یہ بہرحال نہیں ہوسکتا
کہ اجاعی مستلہ غیر اجماعی بن جائے ادر صدیث دا تا رکاسا وا
ذخره دریار در موجائے ۔

طالب حتكمى صنتى نهيهوتا

مكتبه مخبلي ديوبند ديوب



## كامياب كركاح

داہن نے آتے ہی گھرس نہایت ہی سیلنے سے رکھ
رکھا و قائم کر دیا میاں جب گھرس آئے سہ سیلی سے رکھ
اس کا استقبال کیا ، مبطرح کی زمیت و آدائش مہر دن
اپنی شوہرے لئے کہ دو کھا کو د نیا ہیں صرف اپنی داہن
ہی خوبھیورت اورخوب میرت معلقی محک کے اولا د کی
بروش دہلیم و تر مرت میں وہ میلیقہ کہ محلہ مٹر وسمیں
اس گھرے بچے مثالی بچ کے جانے لگیں ۔ شوہرے گھر
اس گھرے بچے مثالی بچ کے جانے لگیں ۔ شوہرے گھر
اس کھرے بچے مثالی بچ کے جانے لگیں ۔ شوہرے گھر
اس کھرے بی مثالی بی کے جانے لگیں ۔ شوہرے گھر
اس کھرے بی مثالی بی کے جانے لگیں ۔ شوہرے گھر
اس کھی ایمانی ہیں اس دلہیں برا بینے دراکہ میکھی جانے
اور نے بھائی بہن اس دلہیں برا بینے دراکہ میکھی جانے

نیاگرباکر دوسرے دشته داروں سے بھاؤاور بہاؤ کوکسی سانے پر قام کردیاگیا ہو خیزجرات اہج آخر سا دو دخائے آئبی نی نین سے جاری ہوں۔ مراکین کو کھا نے کھا جائیں کو غرب ہو آئی ہے دیجہ اس کے غرب اور بے سہارا لیں مگر راہ خدا میں کچہ ذیجہ اس کے غرب اور بے سہارا مندوں کو دئے جائیں تو ہہ ستففار انا بت الی اللہ یہ بیب کام بوں و چنلی غیبت کا موقع ہی ندائے کھر کوشیع نبوٹ سے ایساد دشن کر دیا جائے کہ اندھیرے کا نشان باتی نہ ہے سے ایساد دشن کر دیا جائے کہ اندھیرے کا نشان باتی نہ ہے خاندان کی ہم ترین خوبی یہ ہے کہ الندوائی ہو ایک دو مرب بید کھرکے افرادے درمیان محبت دچا ہمت ہو ایک دو مرب بید کھرکے افراد کے درمیان محبت دچا ہمت ہو ایک دو مرب کے کہ کی مرزیا دی کی مرب اور نہ کرکھ کو کہ کی مرزیا دی کی مرب اور نہ

دین حقیق اپنے انے والوں کو بنیان مرصوص کیفنا ما بناہے۔ یعنی سید بائی ہوئی دبدار۔ اس مفبوط دبدار کا سکے بنیادوہ خاندان ہے جوعورت مرد باہم مل کروج د میں لے آئے ہیں۔ خاندان کی اساس عورت مرد کے تعلقات خراب ہوئے سے درہم برہم میوجاتی ہے ایلیں تعلقات خراب مرٹے سے درہم برہم میوجاتی ہے ایلیں پھردیکھئے با زار کی زیزے اور گھری زینت کا مقابلہ ہوتو سکون قبی انشا رالٹر ہمرمومن کو گھرمی میسر موگا۔ حقیقات نے اساس کی محرب سے میسر موگا۔

حقیقی شن طہارت پاکیزگی شعرائی اور لیقمندی
میں پائی جاتی ہے۔ ملت کے بعائی بہنوں کا خیال اس طرف
آئے قوالمنا داللہ تھرکوجنت بناتے دیر مذکلے گی۔ اللہ دن کو
الله الله تعلی ہے کہ الک معہ، اق یہ جی ہے کہ آگر مر
الله کالہ خداور نالبند کا خیال رکھیں ہے اور اسلام سے
متام ہوئ پاکیزہ طور طریق این ایس می توجار سد دلوں کو
متام ہوئ پاکیزہ طور طریق این ایس می توجار سد دلوں کو
متاب ہوں اور مناجاتوں یا صرف نماز روز سے کو نہیں کہتے بلہ ہر
متاب میں اسکی میں واضی میں اللہ کو راس برداری کرنا
دیمن میں اسکی میں واضی میں اللہ کو قران برداری کرنا
دیمن میں اسکی میں واضی میں اللہ کی فران برداری کرنا
دیمن کورکون اور دوج کو آسودگی جاس ہوگی۔ میاں ہوی کے
دیمن کورکون اور دوج کو آسودگی جاس ہوگی۔ میاں ہوی کے

درمیان کمری حبّت ٔ م<sup>ن</sup>فاقت ٔ دابشگی ادیغخواری السّرکوبیع*ار* لپندسے - آپسجی اس سے غافل نر<sub>یج</sub>ی -

زلزله درزلزله

الْ بَجَمَ الدِّينِ احْيِاتَى - فَاضِلَ دَيُومِنْدُ

منهور بر ملوی مناظر ولانا در شدانقا دری کی تاب نمالن له کادندان شکن جواب- اس کی پھیلائی مہوئی جھی غلط نہمیوں کا بر دہ چاک کر دینے والی فبوری شریعیت کے رسناؤ س کی تحریم وں سے جیران کن انکشافات سے لبر رز کناب بریس میں جانے سے لئے بالکل تیاد ہے۔ کمار کم رتو کا بی سے خریدار خصوصی سہولتوں سے کئے فوراً خطوکتا بت کریں۔

قیمت اندازاً میسی میروایی نمیجر بال بکد بور مبارک بورد اعظم کمره میاں بیوی بیں رجش پرداکردے اور لیں باتی تمام کام رفتہ دفتہ میاں بیوی فود ہی کرڈ استے ہیں لیکن کامیاب شکام خالے گھریے افراد البیس کو اس محا ذہر دفن کرکے دہتے ہیں ۔ آئی کامیاب گھر لیزندگی کالشخر خود فرآن پاک بیں دہت اعلیٰ نے ادفنا دفرایا ۔ قرائ ہو اللہ اگ ندی تشاشک کوٹ ہے ہا کا لہ کے حامر الشرکی نافر ان سے بچ جس کے نام برسوال کرتے ہوا در قرابت کے تعلقات کو بھا ڈرنے سے بچے در کرو۔

آدی کے لئے پوراآدی بن جانے کے بغاراتسی بیوی مطرح اپنی زوجہ مطرح اپنی زوجہ کی دین اورد نیاکی مسرتوں کا پوراخیال رکھے۔ حدیث ترفیت میں ایجا آدمی اسی کو کہا گیا ہے جوابیت اہل وعیال کے لئے خیر بی خیر بی خیر میرد

اپی دنیت ک<sup>ین</sup>شمیں با زادی حد تاک آداکش کرتے ہیں۔

غفر ملوزندكي والحجب الن دائرون مين البيع جواسي كالفلة

کہتے ہیں تو انھیں مٹری مایوسی موتی ہے اس کا علاج بہ

بے کہ ہم محمر ملوفضا کو نہایت ہی حوات تھری اور پاکٹرہ رکھیں

# مدير نداكى كأمراساله دراس كاجوا

(تالریخ ندارد)

محتری دمکری اسلام علیکم در حمد الله دیر کاترا سیک مجلس با بیک کار بین طلا قول کے مسلے بردامپور
میں آنے ہوگفت کو کی تھی میں برابر اس برغور کرتا رہا اور
اب طلاق تم بر کے مطالعہ کے بعد بھی اس برغور کیا۔ آپنے
میرے دونوں مقالوں براجا لا جو مجھ لکھا ہے اس کو بغور
مرون سے کے بعد بھی مجھے اپنے موقف میں کسی شب یا کی مضرورت محسوس نہیں ہوئی ۔ میں اس خطیس جو کھے ہم
عرض کر دیا ہموں اس برا ہے موقف میں اس خطیس جو کھے ہم
عرض کر دیا ہموں اس برا ہے موقف میں اس خطیس جو کھے ہم
عرض کر دیا ہموں اس برا ہے خار میں تو منہے سے
حال میں شائع کر دیں تاکہ قارئین تجی بھی کیری تو منہے سے
واقف ہوسکیں۔

اس برانے جواعر افن کیاہے اس کا حال یہ ہے کہ قانون میں عذر قانون میں عذر قانون میں عدر قانون میں عدر معتبر میں اور اگر اس طرح کی مقروعنہ جہالت جس کا ذکر میں نے اوم کیا ہے گئی کی اسے تسلیم بھی کر کی جائے وادی کی کا جہائی ک

نعلی تاثیرس خرد کاوف کیے بن سکتاہے۔ اس بات کو بھانے کے لئے آپ مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے بھری ہوئی بندوق داغ دے اور گولی کسی انسان سے سینے بین لگ جائے تو وہ زخی ہو ہی جائے گا۔ بھولے سے داغی ہوئی گولی ہے اثر بہیں رہے گی۔

داغی ہمری گولی بے اثر بہیں رہے گی۔

ادرا آنا وصحابہ کو اے سے جات میں نے لعمی ہے اس کا

ادرا آنا وصحابہ کے والے سے جات میں نے لعمی ہے اس کا

مقالے کے آخر میں حراحت کے ماتھ یہ لعمار ہیں ۔

مقالے کے آخر میں حراحت کے ماتھ یہ لعمار ہیں ۔

میں اور برمقالے میں واضح کر حرکا کہ اگر کوئی تخور بھی جات کے ماتھ یہ لعمار ہیں ۔

حدالے تو تین طلاقیں واقع ہم جاتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

دی در اور میں طلاقیں واقع ہم جاتی ہیں ہیں ۔

میں خمر مرحراحت ان الفاظ میں کی ہے ،۔

میں خمر مرحراحت ان الفاظ میں کی ہے ،۔

میں کے مر مرحراحت ان الفاظ میں کی ہے ،۔

"جولاک یہ جان کر اور ہے کر کہ میک ندید یہ یہ ۔

"جولوک یہ جان کر اور ہے کر کہ میک ندید یہ یہ ۔

"جولوک یہ جان کر اور ہے کر کہ میک ندید یہ یہ ۔

ان صراحتون سن معلم مواكدميري وه دونون عبارتين

جنعیں آپنے اپنج بھرے میں نقل کیا ہے دو مور توں سے متعلق بہن اور ان دونوں میں کوئی تعناد کہیں ہے۔ اس ادر ان کے اعراض کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ وض کرتا ہوں۔

میں نے احادیث اور نقد کا جومطالعہ کیا ہے اس معلم صال ہو تاہے کہ طلاق سندق کی کوئی ہیں جہدفعہ تین طلاقس دینے والے جاہل طلق کی طلاقوں کو ہندوق کی گوئی سے تنہید دے کرمعار مذکر نامیجے نہیں ہے۔ سندق کی کوئی کیا حال تو رہے کہ اگر کوئی یا کا تھی کسی شخص کے

ی وی کاهال و بہ ہے بہ ار وی باس بی سی مل ہے ہے۔ سینے پر میں گولیاں داغ دے تو بینوں اس سے سینے میں ہو موجائیں کی لیکن اگر دہ اپنی میوی کو تین طلاقیں دے طراحے نوایک بھی واقع نہیں مولی اور اس باگل کے

الفاظ طلاق بَبوا مِن محلِل ہوجائیں گے۔ دوسی متبال:- زیدسویا ہواہے اور بھری ہوئی بندق

اس کی بغاض رکھی بروئی ہے نین میں اس کا ہاتھ لبلبی پر بطرجا تاہے گر فی تعلق ہے اور اس کی بری کو زخی کردیتی ہے اور بہی زید نین میں اپنی بروی کو ایک و و استرطاق ر دے دالتاہے ۔ کیا یہ میں طلوقیں اس کی بروی بر واقع

مروجاً بیں گی مج نہیں! ایک بھی دا قع نہ مرد گی۔ تبدیع میں مثال: نہ نہ بدنے نا دا تفیت میں گئے کا ایسا رسس پی لیاجس میں نشہ پر امریکیا تھا اور اس نئے میں اس نے اپنی بیری کوط لاق دیدی بیط لاق بھی داقع نہ

بوی و پر بازیر نے جان بوج کرشراب پی لیکن سے اس کے سریس شدیددرد میدا ہوا اور اس نے دود کی متر سے بین اپنی بوی کو طلاق دی ، بیطلات می داقع نہ

پانچوب ه شال ، کسی نے دیدے بات میں بھر ری بی نی میں میں ہے۔ وی بی میں میں اس کو مجدور کیا کہ بحر برگولی حوالات اس نے حالت اکرا ہم میں کوئی داغ دی مجرور کیا کہ اپنی بیری کوئی اس این بیری کسی نے مجدور کیا کہ اپنی بیری کو

طلاق دیدے اس نے حالت اکراہ میں طلاق کی نیت اور قصد کے بنی کھن مجوراً اپنی ہوی کو لفظاً طلاق دیدی کو کمیا یہ الفاظ طلاق ا بناکام کمری ہے ؟ مالک و شاقعی واحد رحم النگر کا جواب ہر ہے کہ الفاظ طلاق ہے نم رہیں گے اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر حالت اکراہ میں کما یہ اس نے طلاق دی ہے بینی مضدے الفاظ طلاق نہیں بکا ہے ہیں بلک کا غذیر لکھ دیتے ہی توفق حنفی کا جواب

تهمیں نکالے ہیں بلا کا عذبہ بھو دیتے ہیں دفعہ معلی کا جواب سبے کہ طلاق دا قع نہ ہوگی۔ ان شالوں سے دانچے ہوا کہ طلاق بندوق کی کو لی ہمر

ان ساون ساون ساون کرد ایناکام کرتی ہے جواہ بناوی کرد اس اس الله کام بہیں کرتا ہے المحال میں ہولیکن لفظ طلاق ہر حال میں بالمی سام بہیں کرتا ہوں میں میں اس اس سے قدیم سلامی الله الله الله الله میں کرتا ہوں میں میں میں میں میں کہ اس کے اس کی میں کہ دہ میں کا لفظ استعال ذرکرے کا طلاق واقع میں نہ مہوی اور وہ حلفیہ سیان دیتا ہے کہ اس کی نیت میں مان کر اس کی نیت میں مان کر اس کی نیت میں مان کر اس کی نیت میں میں میں ہوئی ہوئی کہ اس کی نیت میں کے مطابق ایک طلاق واقع ہونے کا قیصلہ کیا جائے ہوئی میں کے مطابق ایک طلاق واقع ہونے کا قیصلہ کیا جائے ہوئی میں کے مطابق ایک طلاق واقع ہونے کا قیصلہ کیا جائے ہوئی میں میں خور کیا تھا اور اس نتیج ہر بہنے کہ تعین کی صراحت میں کو غلط اس میں خور کیا تھا اور اس نتیج ہر بہنے کہ تعین کی صراحت میں کو غلط اس میں خور کیا اور اس نتیج ہر بہنے کہ تعین کی صراحت میں میں میں میں موجود وہ کے ساتھ میں میں موجود وہ کے ساتھ میں میں موجود وہ کے ساتھ میں میں موجود ہو۔

حضر عرشح فيصل كي نظير

ہمیں کتب نقدس بدواقعہ ملہ ہے کہ ایک الک عورت نے اپنے مجو نے بھالے شوہر کو دھوکہ دیمراس طلاق کے الفاظ کہ اور اے اور تھرت عرض کی عدالت میں مقدم مدائر کردیا کہ میرے شوہر نے محیط لاق دیدی ہے ادراب انکا دکرر ہاہے -اس کے شوہر نے وہاں جنج کر مها تواگرشوم الفاظ کا مطلب نہیں جانتا تھا اوراس کی نیت بجی طلاق دینے کی زفتی تو قضاء اس عورت برتین طلاق بچرجائے گئ لیکن اس محاور الٹرتعالیٰ کے درمیان بچلاق واقع نہ بھوگ ۔ (ایضاً - صلایم) المة کی وجہ سرد ھرکا کھا کوشوس فرحا لو

جہالت کی وجرسے دھوکا کھاکرشوہرنے جوالف نظ طلاق مفسے نکا ہے اس کی وجہسے قاضی کی عدالت میں ترتین طلاق واقع ہوجائے گی لیکن دیانہ طلاق واقع نہ ہوگی تعنی فی الحقیقت واقع نہ ہوگی لیکن فاضی وقوع

طلاق کا فیصلہ دے گا سوال مہ ہے کہ اسی طرح کا وا تعکم حضرت عرض کے سامنے بیش ہواجس کا ذکر ابھی ادبرگذرا؟ ادر انفیاں نے دقوع طلاق کا فیصلہ نہیں کیا ادر اسی سمے

بوراسوں سے دوب علاق میسر ہیں باور اسے میسے غورت میں ابن المام نے بددا تعرفقل کیاہے تو میر فرریم ہی کے اس واقعد میں جس کا ذکر ضلاصہ سے والہ سے کیا گیاہے

قاضى ينهم الكيون بنهس كرك كاكر طلاق دا قع بنس بوني الما الماس واقع نن

مراس المراب الم

ما ہر صاف پر میں ہوتا ہے۔ ہوسیوں مال ہونیوسر کے بیان پر فیصلہ نہیں لیکن آگر فرمذہ موجود بہر تو تشویبر کے بیان پر فیصلہ کرنے میں کو بی مشرعی مافع موجود نہیں ہے۔

اس مل کا ایک اور شال کتب نقر من موجود ہے، فقادی عالمگیر میں ذخیرہ سے والے سے تعمالی اے ب

ا قسیرین بن دلیرو سے واسے سے تھالیا ہے ہے۔ ما اور حب کسی نے اپنی بمیری سے کہا مان طال " لیکن اسے بیمیام نہیں کر بہ تول قول طلاق ہے

تواس کی بیری پرتفهاراً طلاق طرحائے گی اورانظ اورالڈرتعالی شکر رمیان طلاق دائع نہ پرگی۔ دمبلد ا'مطبوعہ صرء مستقص

اس صورت بين بهي كمينه داكه علم علم حقيقة أور ديانة وقرع طلاق سه مانع بن كيله - وه طلاق محصر يح الفاظ " انت طالق" ولنام اوراس معنى بعي حاشله اصل دا تعدسنایا توانخوں نے عورت کومنزادی اور قویع طلات کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہدایہ کی مترح تھے القدیر میں یہ دا قعہ بایں الفاظ منقول ہے:۔

ردره مارور) اور توجرت بها الله ما هربید اورغورب محمر مرضرب لگاتی -" د نتح الف ریر- جارم برمطبع مهر صرفهم

شوس نے بیوی سے تخاطب ہو کر اس کو ملیہ طالق' کہا۔ یہ دہ الفاظ میں جن سے طلاق بائن بطرحاتی ہے اور بہنی اس عورت کا مقد مدتھا۔ تصریب عرب نے دھو کہ دے کر کہلو اسے میں سے الفاظ طال قر کو طلاق سلیم نہیں کمایشو سرنے نادانی میں دھو کا کھا کر دہ الفاظ کہ دیئے بتھے۔ اس کی نیت طلاق دینے کی نہ تھی۔ تنایہ عور کو بیٹوش

المسلم می کرفواه بسطح بھی موسور برے مخصص دہ اپنے اے طلاق کالفظ محلوادے قوطلاق دائع موجائے گی۔ معنرت عرض کے در سے نے اس کو مبادیا ہوگا کہ اس کا

خیال عَلط مِناً - نفظ طلاق مندن کی کوئی تہیں ہے۔ نادانی کی دجہ سے دھوے میں الفاظ طلاق مفسے

کالنے کی ایک مثال امام ابن الہام نے ملاصر مے والے سے تھی ہے :-

> "عورت نے خوہرسے کہائم کھے یہ الفاظ ساؤ" "عدّت گذار تھے میں طلاق" خوہر نے الساہی

کیکن اسے پہیں معلیم کہ اصل می طور مراحمیں الفاظ سے بیری کو طلاق دی جاتی ہے - اس جبل کی وجہ سے اس کی بیری پردیا نہ طلاق واقع نہ مردی -

محت نقه بی سے برجی معلیم بوتا ہے کہ جن صورتوں میں دیا نہ طلق واقع نہیں بوتی ۔ ان بین مفتی توعدم وقع کا نتوی دے گا استا وا قاضی کے پاس مقدر دائر موائد کا نتوی دے گا استا وا قاضی کے پاس مقدر دائر براگر کوئی شخص اپنی بیری گوانت طائق کے ادر بھر بر میں سے بر بیان کر سے کرمیری نیت اس جملے سے برخی میں کہ تو اس قید یا یا مبندی سے ازاد ہے جو میں نے تجدیم لگا رکھی تتی تو فقیاء میں کہ اور تعداد کا میں مورث تعداد کا میں دافع ہوگی دیا نہ نہ ہوگی اس کی تشریح کرتے ہوئے علاق دافع ہوگی دیا نہ نہ ہوگی اس کی تشریح کرتے ہوئے علام دافع ہوگی دیا نہ نہ ہوگی اس کی تشریح کرتے ہوئے علام دیا میں مورث تعداد کی میں کا مرب اور کا کھا ہے :۔

میں سے تھاہے:۔

مرتردہ کے درمیان میچے ہے کیونکہ اس کے بلنہ ہم

مرتردہ کے درمیان میچے ہے کیونکہ اس نے اُس چیز

کینیت کی جس کا احتمال لفظ طلاق میں موج دہے

بھوٹی لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اور

اس کے خلاف و قوع طلاق کا فیصلہ کرد گیا کیونکہ

طلاق دینے والے کا میان طاہر لفظ کے خلاف ہے

ادکوئی قریز بھی کو تج د نہیں ہے۔"

رشای جلد ۲ مطبوعه مرصه

علامدشامی کی برعبارت اس کواط سے خاصی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی قرمنی موجود ہو تو قاضی بھی طلاق وا تع نر ہونے کا فیصلہ کرسکتاہے۔

ابین ایک ایی منالهین کرتا به رصی نادا ن و جس می نادا ن و جس کی دجہ سے دی بوئی طلاق سے بارے میں فقہاء احمان کے ایک کی دجہ سے دہ کا فیصلہ یہ ہے کہ طلاق تضار بھی واقع نربری و منال یہ سے کہ اگر کسی عورت نے سخط ان ت کے الفاظ کہ بدی محمدی معلی مناس میں۔اس صورت میں مشامح اور جند کا فیصلہ میں۔

بالكل داقع نه برگی ندد باند اورند قضاء او در المرائق ج ۳ مطبوع بهر ۱۳ مطبوع به مطبوع به مطبوع به مطبوع به مطبوع به مساس منارخانی نے جوافی کم کم میاس منارخانی کے جوافی کا اور قاصنی انا محود اور جدی کم اور جدی بر اور تعمیل انا محود اور جدی کم اور جدی بر اور الفاق به طے کیا کہ اس مسلم بن مسلمان سوائی کم بالا قفاق به طے کیا کہ اس محود بی باس جائے بالکل دا قع نه بهر گی تعمیل کر مقدمہ قاصنی کے باس جائے بودہ بھی و توج طلاق کا فیصلہ رکرے گا۔ اس محدی به میں کر مشارخ اور جر بی تو برگی جہالت اور فریس خود کی میں مسلمان بات کی دونیا محتربے بی بعض حالات میں تعنیا میں تعنیا میں تعنیا تو بی بی مسلمان بات کی دونیا میں محدید بی تعنیا میں دیا نہ تو می دونیا بی بی بعض حالات میں تعنیا تو بھی اس کو عذر موجر سالمی میں مسلمان برخوف میں محتربے بی بعض حالات میں تعنیا میوں وہ فقمی تقط نظر سے بالکل ب

وعلیکم اسلام در حمته الندو برکاته . جنائے مراسلے بین کا خفیں تھیں۔ بین انعین لگ الگ کردیا ہے تاکہ ہرش کا جواب بلانصل بڑھا جاسکے بہلی شن کا جواب درج ذیل ہے دو سری اس کے بعد

نقل ہوگی۔

جوع بى عارتس آپ بىھن كتب نقل كى تىرائىس كى دېدى كى دېدى كى الى دېدى داسى كى الى دېدى داسى كى الى دېرى الى دائىل الى دېرى الى دېرى الى دېرى الى دائىل كى دارسالى درايا دومر الى كى دارسالى درايا درم كى كا استام منه كى الى درايا دومر كى دى دى درايا دومر كى دى دى درايا كى درايا دومر كى دى درايا كى درايا دومر كى دى درايا كى درايا دومر كى دى درايا كى د

مسكتے كيا فائده كدده مستمنى كوجبي اور عيكينك كوعينك اكھ مارت اور ميں اپني اور آپ كى قسمت بر نوه كرنا حسرج متن كے هذف سے كھ مہوانہيں۔ آپ كى صحب نقل اور صحب ترجم برجم كوئى كلام نہيں كرنا لہذا صرف ترجم بھي إور اكا كرچا

جواب یہ بہ کہ آنجنائے اپنے ذہین عالی کو متعدد متالیں وضع کہنے کی تکلیف اور اپنے دست گرائی کو فتح القدیم دغیرہ کے درق اللہ کی زخمت ہے کار دی۔ بخد "طلاق نصبر" براہی متعدد بنزیں موجود تھیں بخص بہت کرے آپ وہی اعتمان فراسکتے تھے کہ دیکھوریاں عامر تم خود حدیث بیان کرر دے بوکر کرکان تھے کہ دیکھوریاں عامر تم خود حدیث بیان کر درجے بوکر کرکان مسلی اللہ جلید کم می آخے تسم کھائی کہ میری نعیت ایک ہی صلی اللہ جلید کم می آخے تسم کھائی کہ میری نعیت ایک ہی طلاق کی تھی ۔ رسول اللہ شاخ نے رجعے کی اجازت مرحمت فرادی طلاق کی تھی ۔ رسول اللہ شاخ نے رجعے کی اجازت مرحمت فرادی تقرب سے معلق میں اکو اللہ وقت کر حکی بہتر میں اور رجوع کا موال بھی بی بید اند بہتر کا ا

یاختلاً آپ کہرسکتے تھے کہ تم نے طلاق تمبریں پیٹیال طاہر کیاہے اور پہلے بھی کہ چھے ہو کہ کوئی شخص بفظ طلاق کوئیں بارد سرائے اور کھیرفتم کھائے کہ تکرار سے میری نبیت تین کی نہیں تھی بلکہ جسٹس اور روائی میں نفظ طلاق متعدد بار لؤک ربان پر آگیا تھا تو یہ فتو ٹی دینا حمکن بوگا کہ ایک ہی طسلاق بھی فقط طلاق ور گوئی میں سرت بار تھی فقط طلاق ذبا ہے۔ اگر طسلاق کوئی جسی بہری توجئی میں بیوست ہوگئی ہوتیں ، مرآ یا اتن ہی گوئی ہوتیں ، مرآ یا اتن ہی گوئی ہوتیں ، مرآ یا اتن ہی گوئی ہوتیں ،

زائیے کیا یہ تقریر اعرّاض تھیک دہی نہیں ہے بن ک خاطری ب نے ترالیں وضع کہ نے اور کتابیں کو لئے کی کلفت اُٹھائی ہے ؟

مجھ معاف كياجات الكرين مدكون كدطان تنبركو آفي فورس منين پڙها يا پھر دوران مطالعد آپ جھالائن

سے خفارہے اس سے آپ کا ذہن مبارک بمیری ناچینہ معرضات کو پوری طرح سیجھنے سے بچاہے شوشے نکا لئے اور نکتے سیدا کہنے کی طرف میلان فرما یا دہا۔

تبرهال جواب سننے تشبیہ ومتنال دب دی جاتی ہے

وبعض منر کا اس اور قیدیں اسس میں آپ اول کمیں کوجود

مرق میں جن کا دکر نہیں کیا جاتا۔ مثلاً آپ اول کمیں کرنید

مراد زندہ اور کا داد میر ہے۔ دہ شیر نہیں جو مردہ شیر

میں اینجے میں قیدے واسطی حب آپ اول کمی میں کہا نہیں کہا تھیں کہ

قال کا چرہ جانے حبیا حین ہے تو آپ کا اضارہ اس جاند

کا خوج میں تاہے جو آسان پر اور کا آب دتا کے ساتھ کیک

درا میر نکداس چاندی طرح ابتالی یا آخری تادی کو میں

درا میر نکداس چاندی طرح ابتالی یا آخری تادی کو میں

کماب زرداور درق قسانظ آر ہا ہو۔

یامتلاً جیب آپ یوں کہتے ہیں کدھ کی آدمی کو اردائتی ہے توبغیرسی تشریح کے متعدد فہوداس قول میں کم ہوتی ہیں ایک م میکہ دہ گول مٹی یاریت یامضائی کی نہو بلکرسے اور اوسے کی ہو۔ دومرے برکدا سے پیٹول یا بندو تی وغیرہ ہی کے سئے بنایا میں ہو یہ میسرے میرکد وہ لیتول میں دکھ کرچلائی گئی ہوجے تھے بہ کر ہول کے گھوڈے کا دہا وہ خدیم ہویا نجویں برکم منتف کے یہ کوئی لگے وہ لمط پروٹ بہنے ہوئے نہ ہو۔

کھیک اس میری تنبید و کیس برخور فرائے۔ بہت معمولی قابلیت کا آدی بھی طلاق نمبرکو توجہ سے بطر حسکر برآسانی معلوم کرسکا ہے جب اس کے مسابق نیت بھی جمع ہو۔
ایک منظ کو بھی یہ گمان نہیں کرنے کہ گوئی انگلیوں میں کیر کم ایک منظ کو بھی یہ گمان نہیں کرنے کہ گوئی انگلیوں میں کیر کم کمن کے کہ کوئی انگلیوں میں کیر کم کمن کو دیس جھے لیتے ہیں کہ اس کے مسابق بہتوں یا ب

کی جارہی ہےجس مے بہلم میں نمیت بھی موجد دیم دیکن میں نے قد خصرت افغارے کئے میں ملکہ صریف بھی جنلا دیاہے کہ طلاق کی تا نیر نمیت بیر شخصر ہے ۔طلاق تمبر کے صفیحہ میں میں الفاظ بھر ضئے :۔

مهل اور ننیت و و نون جمع میں - اب میر کونسا عضرے جن کا انتظار کیاجا مے گا۔ کہیں قرآن یا صدیف میں کیا کوئی تمیسرا عضر بھی میآن موا میم میں کی شولیت مے بغیر طلاق کی دھار رفتہ مکاح کو کا طرفہ للے میں کن روجاتی میر وی۔

کیا بر حبارت مها ف طور برنهیں بنار ہی ہے کہ طلاق کی تا نیر میں نیت میرے نزدیک سندط لازم ہے اور گولی سنتی طلاق کو میں فی تنبید دی ہے دہ دی ہے جو نیت سے مراد طربور

دوسری مثال سوے بوئے آدمی کی ہے۔ سویا ہوا آدمی طرفر آماہے یا ماتھ پر حلا ماہے تو کوئی ہوستمند ان افعال کو تعدد ونیت سے مرابط نہیں کرسکتا۔ بار ماایسا ہونا

ہے کہ سیست میں آدمی کی زبان بربہ آواز بلندوہ باتیں آ جاتی مین خیس وہ برباری میں راز بنا کرر کھناچا ہتا ہے۔ اس سے ظاہرہے کہ سیستے آدی کے قول دفعل کا تعلق نیت سے مہیں میونا۔

ہ ہیں ہونا۔ تیسری مثال حالت کر ہیں جب نشاید آپ کھول کئے نشر کہتے ہی سنرعاً اس حالت کو ہیں جب نظفی شعور اور عقل کیم مفلوج دفختل ہو کررہ جاتیں ۔نشری حالت ہیں دی کیجڑیں لوشاہے۔ نالی کا کیٹرا بن جاتا ہے۔ اول فول مکتامے کیا آ سخناب کا نفقہ یہ مصلہ دے گا کہ ریسب دہ قصد و نیت محتحت کرتاہے ہ

چونی مثال کئی نشرہی سے تعلق ہے گرا ہے اسے پیش کر نے ہے اسے پیش کر نے ہیں احتیاط نہیں برتی بنسراب پی کرائم کسی کو فشہ نہ بھو گریس در در ہوجائے تو بالکل غلط ہے کواس کی ی ہوئی طابق واقع تہیں ہوئی کسی بھی در دوکر ب کا حرف وہ اسے جوب اوجی کا منطقی منعور اور قوت فیصلہ جا مد ہو کہ رہ جائے ۔ طلاق ندار نے کی کا فیصلہ حرف ایسی بھی حالتوں میں دیا جا اسکنا ہے جب تھی میں وجہ سے یہ با ور کر ناممکن بھو کر اس کے بھے نیت نہیں یا تی جا رہی ہے۔

پانچوس شال جری ہے۔ بیو قون سے میو قون اوگ جی جانے ہیں کہ جان کے فون یا عذاب وا بذائی شدت ہیں جو افعال کئے جائیں وہ قصار و نیت کا غمرہ نہیں ہوا کہ ہے۔ کا غمرہ نہیں ہوا کہ ہے۔ کلم کفرز بان بر ہے آئے وہ قابل معانی ہے نشرطیکہ اس کا خوف کی برائی میں میں ہو ہے کرجر وہ فابل معانی ہو تاہے کرجر فوف کی بناپر زبان سے اواکئے جانے والے الفاظ قلر ہے کرجر اور نیت سے مرابط نہیں ہوتے ۔ اگر کوئی افیاد اور نیت سے ایک فعل کرسکتا ہوتہ کسی کوجر یا دھی کی خروت ہی کی اور نیت سے ایک فعل کے میں جب کسی آدمی سے اس کی نیت اور مرضی می خلاف کھی میں جب کسی آدمی سے اس کی نیت اور مرضی می خلاف کھی میں جب کسی آدمی سے اس کی نیت اور مرضی می خلاف کھی کم ان میں جب کسی آدمی سے اس کی نیت اور مرضی می خلاف کھی کم ان میں جب کسی آدمی سے اس کی نیت اور مرضی می خلاف کھی کم ان میں جب کسی آدمی سے اس کی نیت اور مرضی می خلاف کھی

والے کی نیت بھی جمع ہو۔

حفردرت نہیں بھی کہ اس آوضیع سے بعد ئیں آپ کی پش مسربودہ باتی نظائر برکل م کروں لیکن بعض مفالطون ازالہ کہنے کے لئے ان بربھی کچے عرض کرتا ہوں۔

حضرت عرض آیک صلے کی جنطرائے دی ہم الم مخص فیر خورد بین کے بھی دی سکتاہے کداس میں نیسے طلاق کی برچھائیں آک بہیں۔ احق شوہر نے میاں تھو کی طرح بھی الفاظ دہرا دیئے ہیں۔ نیٹ آو کیا اس کے حافیہ خیال میں بھی نہیں کہ طلاق بڑجائے گی۔ امدا اس فطر کوپٹ کر نامرامر نقہاء پر بر بسوچ بھے معرض ہوجاتے ہیں فورسے سنے۔ نقہاء پر بر بسوچ بھے معرض ہوجاتے ہیں فورسے سنے۔ ابن ہام خواصد سے جو جزئر فقل کیاہے اس بڑپ نے استفہامی انداز میں اعراض فرادیا یعنی ورت نے شوہر سے کہا تم مجھے یہ الفاظ سناؤ سے مقربر ان الفاظ کا مطلب سے کہا تم مجھے یہ الفاظ سناؤ سے مقربر ان الفاظ کا مطلب نہ جانتا ہو اور اس کی فیت بھی طلاق کی نہ ہو مگر فاضی یہ ہی فیصلہ دے کا کرتین طلاقیں پڑگئیں۔۔

اس فقیماندرائے کو پوری فی سی بغیراب کھر ہے۔ حضرت عمر والمادہ فیصلہ اٹھالاے جوانھوں نے دھو کے ہاز عورت کے سلسلیس کیا تھا اور اس فرق کونددیکھ سے جواس فیصلے ہر پہلے معاملے کو قباس کرنے سے ددکتاہے۔

سیطر بہت معالمے ہو جاس کرتے سے دو اسامیہ۔
بہتی بات بہتے کہ حضرت عرض میں فیصلے کو آپ نظیر
بنارہے بہن وہ اکفوں نے قاضی کی جنست سے بہبی صرف کی میں اور
المومنین کی حیثیت سے دیا تھا۔ آپ اچھی طرح حانتے ہیں اور
بہا ور خلفا سے دراخت ہیں نے مہمی العنین خلط ملط نہیں کیا۔
بہن اور خلفا سے دراخت ہیں نے مہمی العنین خلط ملط نہیں کیا۔
اگر امرالومنین جونے کی بنا پر وہ فاز کا قاضی بھی ہوتے تو
کہیں اور معدد مرکوں نے جائے حضرت عرض نے ذرکور والمعالم میں چوبھی بھوسے میں چوبھی بھوسے میں چوبھی بھوسے اسے میں چوبھی بھوسے المدین کی جنسیت سے
میں چوبھی اجمدن فذکہ ہا وہ اس امرالمونین کی جنسیت سے
میں چوبھی اجمدان فذکہ یا دہ اس امرالمونین کی جنسیت سے

الفعاف كيجة - أب كى بالخون مشالين كيا ايسى ہى مالتوں سے متعلق بنہيں جن بين فعل طلاق نيت كي پتت بينا ہى مالتوں سے معلق بنا ہما است حروم ہے۔ اور مح كنا بمكا سے جس طلاق كو كولى سے شبید كير آب كا دو مرف د ہى طلاق ہے جو نيت كے ميم دكا ب بو۔

میرے بہت ہی محترم دوست! میں داددوں گاگآپ اپنی کسی رائے سے اختالات کے فی دالوں کی صریح دہلی باتوں کو مجی نظیرا نداز کر دینے میں کافی جہادت رکھتے ہیں۔ چ پنج آپنے تعریف کا اختیاد سندیا یاہے دہ اگر بیں نالا تن مجی ختیار کرلوں قرآپ دوقدم بھی نرجل سکیں ھے۔مثلاً آپنے فرایا:۔ " بندوق سے گوئی کی کراپنا کام کرتی ہے خواہ

بندون علانے والاسی مال میں مور"

میں اس پر کریسکتا میں اکہ آپ غلط فرماتے ہیں۔ وہ آدی جس کی طوف کو گائی ہے اگر مکتر سد مہدیعنی بلط پروف پہنے میں موت مہدی کا درک ہے یا بندو تی کی اسلمان کا اسپرنگ خزاب میر تو گوئی گر مجرح اکر گئیس میرجائے گی اورآپ میرگر ند کہ میں میں کے کدوہ اینا کام کرگرت کے

یدی بینا کی بحتی سے آبکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کاعلم
کام اس سے محملف کوئی چیز نہیں ہے۔ بندے نے سیری
تشبیر پیش کی آ بخاب بجائے زندہ سے مردہ نیبرا تھا کرئے آئے
اور مثالیں پر مثالیں میش فرمارہے ہیں کہ دیکھے ٹیرٹو بی سے
بھی گیا گذر اسے ۔ طلاق جس کے پیھے بنیت نہ ہوم دہ خیر
کے ان ہے۔ میں طلاق کوگوئی کہت میوں مگریہ گوئی نبت کے
پہتوں سے جاتب ہو تر میوتی ہے ۔ آپ فدکورہ بی مثالوں
پہتوں سے جاتب ہو نظائر کرتب فقہ سے بیٹ کے ان میں بھی کوئی ای میں
اور طلاق نہ بیٹری میں فعل طلاق کے ساتھ میت بھی کوچ د ہو
اور طلاق نہ بیٹری میں فعل طلاق کے ساتھ میت بھی کوچ د ہو
دفتر فقہ سے زیادہ نہیں صرف ایک فظیرائی لاکرد کھ لا میں
جرمیں ابن تیم اور ابن تیمیہ کے علادہ کسی معروف و ششن فقیہ
خرمیں ابن تیم اور ابن تیمیہ کے علادہ کسی معروف و ششن فقیہ

ناف ذکیاص کی دمدداریاں اور فرائف بعینہ وہ نہیں ہوتے جفاحی کے ہوتے ہیں۔

ددمرى مات يركه جب نقهاء إن كمية بي كر قضام تين المان واقع موماً بس كي" توكويا وه به تهيمة من كرعن الم تين والع شهرولك -" تعنارً" كي تخييص كامطلب بي بر بن اے کہ فال فیصل معاشری نظام کو اختلال سے بجائے مصلے ضروری ہے ورنہ اُخردی کا ظلی بات کھوا ورسے۔ بالبراي مع جيسا كتفس أرا ونمود يا خالص كارو بارى مفادى خاطر مج كرية قاضى كافيصله برحال بي مريكاك فرمفنه تحج اس ك ذي سے ساتط ہوكياليكن عنداللہ اس حج كي يحد بي قدروتيمت نهيركى-اب ديي كي ابن مام خلاصه عواله سي بن لوفر ارب بن كنظافين مُركوره صورت مين حقيقة واقع ندم و ساكي نيكن فاحتى ك می فیصله دینا پیلے گاکہ دہ داقع ہوگئیں کیوں دینا مِيْسِ عُكَا يَكُمِي مِنْ لِمُعِيِّدِ - أيك تَوْيِلِ مَكَ قَانُونِ ا فعال سَنِ<sup>حَثْ</sup> كراسع بينوس سينهي ودسرك يوب كداس معاصلي بي السخرائن بإسم اسع بي جن كاموجود كي مين يرتقين كراكل مع رشو مری نیت بین طلاقی کی نه مهو گی مفتنین معاملات كي تنام مفروضه اورمكنه النوال كاتوانين وضع كرت بي ممكن بهرحال بدمجي ميكدا يكشخص اس قدراحمق ببوكدنه آبد عدت معني مجهنه طلات بيداور بيرى السالق كاطرح نجائب - اسى لئے فقہاء نے اپنی کل بھی فرص کر ہی لی لیکن کسی چنز کامکن موتا ہی تربیعنی تنہیں رکھناکہ آسے امروا تعمال ليا جائد الك للكوسلمانون مين 99 مزار نوسور دي توتيناً عدت وطلاق كامفهوم مانتي بي المبدأ قاضي كيون بيسج كسومر تعوط اول رابع-اس فعلم اورنيت كساته تين طلاق كالفاظر برائي بيداكريه أتنابى كدها تعاكم عديت وطلاق كاكامفهوم نهيس جانتا تصانب بعى قدر أكس اتنا توسو جنابی جائے تھاکہ بھری کیا بکواس کررہی ہے۔ یہ خياهمكن مرحرقسدين قراس تبين سيحكداس في الف العاكو كمحاجى نبئي اوربيق كالساغلام ببواكه الخين دبراجي ليا

ابذا قاضى يرنيال كيفيس تن بجانب ي كرشوبر هوم بول دم ہے۔ اس فعلم ورنبت کے ساتھ الفاط دمرائے ہیں۔ نبسرى بات يركدا سيحفوط نرسجت بيوم بعى اجماعى مصالح كا تقاصا يبي مركة من طلاق كا فيصلد يا جاسي النحر كالصورك يتبير نبين فرباتي كمه بكاح وطلاق اوررج عتين جيب ين البي بين جن مع معتول اور مارا ق مجي بحي ركي بي مح تم معنى ب- سوم مرص اكرالفاظ كالمفهم بجهينر بوي ك آسے طوطانے موے میں تواس تھول کو انگیر کرتے موے قاضى كارفيصله ديناكيت صحيح موسكتاب كدالفاظ بريكاريك اورطلاتين بنبي يربي-بيانواحقون كي وصله افزائ اورهول ك بينت بنابى موكى حكمت كالهلا نقاضا يبي بي تربيطاون كافيصله دسكرلوكون كوسبق وبإجاش كرطلاق كلوناتهين-مذان كاموضوع نهين- إل عنداللداس المع تين طسالتين نمیں پر س کی کرانٹر کا علم ظاہری قیاس واستدلال سے تعلن بنيس ركمتا وه توعالم ذار الصدور مع وهاجي طح جانتا منفكهم يرافلان بنده أس فدر كوثر مغز مع كروا تعتدك عدت أورطلاق كالمفهوم تهين معلوم تطااور ميري كاحقانه ناذبردادى في اسم تو بن اكرز بان سالفاظ نكلوا ديني شرت اس کی طلاق دیشے کی نہیں تھی ابدا وہ دیجے جی کرسے تونافرمان اور باغی نہیں ہے۔

ان بین با تور کونظریس و کھئے اور کھی حضرت عرف کے فیصلے پر توج فرمائے ۔ آپ نے کھن روادوی بیس بیا الف اظ کو کریڈر ائے بیس کہ مصرت عرف کی عدالت بیس مقد مہ دائر کر دیا۔ سے حضرت عرف کہی مدالت بیس مقد مرف کہی عدالت بیس بطور قاضی اجلاس بہیں کہ وقتی الفاظ کے غلط استعمال کی کوئی حدم وئی جلہتے ۔ گفتگو ایک دقیق آئی نی سئل میں برو میں ہے۔ آپ شاعری فراہے بیس کہ حضرت عرف کی عدالت بیس مقدم دائر کر دیا حضرت عرف کی عدالت بیس مقدم دائر کر دیا حضرت عرف کی عدالت بیس مقدم دائر کر دیا حضرت عرف کی عدالت بیس مقدم دائر کر دیا حضرت عرف کی عدالت بیس مقدم دائر کر دیا حضرت میں تعدالت بیس کے اسے اسی حقیت میں فراندی با بندی تفسید لا یا بھی گیا تھا۔ ان برکسی قاضی کی الم جے سے دائر کی با بندی تفسید لا یا بھی گیا تھا۔ ان برکسی قاضی کی الم جے بیتر حالاتی با بندی

آپ نقهاد بینی مفتنین سے جمہداند اختلات کرنے سے بہلے منصب امارت اور منصب قضاء کے باریک فرق کی مذکورہ جمزیتے میں عند بالٹر بھی میں طلاقیں ہجرجاتی ہیں تب یقینا آپ حضرت عرف ولے فیصلے کا توالد دے کرفقہام کو غلط قرار دے مسکتے تھے کہونکہ فریب نور دہ احمی شوہر کی طلاق کو حضرت عرف کا طلاق نہ ما نما بہ نا بہ کرتا ہے کہ ان کے نزدیک عندالمند ہواقع نہ ہوئ ہوگی۔ اگر اتع ہوائی تو کال تھاکہ وہ ایک ایسی جبر کو نیواقع قرار دیتے جو فود ان کے نزدیک عندالمند واقع ہو تھی ہو۔

نرديك عندالترواقع موحلي برو-يكفتكومين نيآب اسمفرو يضي كوسيح مان كركي كا كرحضرت عروش واقعة أدكوره مي طلاق تسليم بنبي كي ليكن إكرمين بيعوض كرون كرآب كالمفروض بيافلط ميتوجي نہیں معلم کرآپ کیا جواب دیں گے۔ مبنیا کھاآپ سفے فتح القدير سينقل كيااس بي تويد كهبي محوبهبين كم حضرت عرض فطلاق كودا تعنهي مانا مخلية اورطالق تقريباتهم معنى الفاظامين اورطالت توقطعًا صريح بم المذان الفاظ سے ايك طلاق رجعى واقع مرسكى مصيخلية اورطال كدرميا عطف بنبي اس لئے برلفظ سے الگ الگ طلاق تشرین بنی کی ماسکتی ۔ تاہم بحث سے بچنے کے لئے یہ ان بھی لیجنے کہ پر لفظ ايك طلاق كالرجب بن رباسم توزياده سے زياده دوطلاقيں وا قع بوئين - دوبهي ايك طلاق كاطرح رجعي بوقي مي المنا حشرت عروف كرمت ذكره طرزعل اورفيصك كالمطلب يدعقي مبلو سكتاب كرانفون في دجوع كراديا رجوع محمعلق معلوم ي كذبان بى براس كا تحصار نهين بلك مردكوني بحى تعل ايسا كرف ج زن وشوم رع ما بين مخصوص بهواس سے رجعت ار ماتی ہے۔ مضرت عرض کہا اس کا باتھ بکولے۔ اِس کا پیر مطلب تو بقینائے کریم کارہ نیری روجیت سے بچ کرماکن كحن دارنبس كريطلب بقيني نبيس بيكرالمفو سفطلات كاد قوع مبين مانا وطلاق رجعي كي صورت مين عودت مح لغ

اور شو ہر کا میان سنا فیو ہر ساری کہانی سنا آسیے آور عورت اس کی تر دبار نہیں کرتی یعنی دہ تنہیں کہتی کہ یہ جھوط بول ر باسیمیں نے اس سے بہنہیں کہاکہ مبسرا نام "خلية طانت" ركهو للكداس في والني رفني سے م الفاظ مجھے کیے۔ حب عورت تر دید نہیں مُرتی تو نا بت بروجا تامیح کدمرد کی نمیت طلاق کی نہیں تھی۔ بہاں نیت کا معامله وافتح الوكياحب كه خلاصه والعجز مي من اسك برمكس مسرائن باعجارت بيني فقيام حبب وإن بهي يه مانت بين كرعن دالله من طلاقيم نهين بطين توميال تواور بهى ترياده لقيني بيح كمعت والشرطلاق وأقع نهيس مهوئي بحيركميا أيك حاكم وقت اورسرمرا ومملكت ووالألاح معامشه وك دمه دارى حشيت ين تصرت عرض كوعقل نفر انعماف اخلاق سياست برلحاظ سه وبي فيعمل فكرا جائم عماج الفول في الفول في الكل تفيك كياكدعن والتُري بانت ودست بھي اسے بي ورمرت ما کا اور ظالم ورن كوف لم كى مرادى - ووكسى قاضى كاطرح اس ك بابندتهين غف كدا انعلم اورمشا بدي كوفيصليري بنياد نْه بناسكيْن - ان كافيصلكنى عالت مين بطورنط برهي نَيْنْ نهين ميونا تفاكيونكه عدالت مين عدالتي نظا تركمام آنے بن ككآم كے انتظامی پاسیائی یا اصلاحی اقدا ماست اورنیصیتے کم انہیں آتے۔ امیرالمرمنین وقت مے مرسے بڑے ساکم مهج اليكن منصب تضاء ابني حيطر عمل مي خود سرب سيرمرا منفعب سيحس كآ محامر المؤنين بعي بياس موسكة بي اور برمے بیں بمیاآب کو نہیں معلوم کدایک بہوری کے مقافي س حفرت على فرزره كامقديمه بإسكن تق اورس جيم بلي كى شهادت ددكردى كى تقى - حالا بكرى الت دانرے سے بابرگون تھا جولوں کہ سکے کھٹن کی باست نا قابل اعتبار سع - وه حديث رسول بمان كرت بين تو

مجبال بنہیں کہ شکٹ کیاجا سکے تنگن عدالت کے قانون نے

ان كى كوائى قبول نېسى كى-

عا يرند تفي كه نيتون كى طرف توحد ندكر ﴿ - المفول في بيرى

أخذوا سايك ادرقسم كممقدح كاج فيصلي فقهاش محرد إنتحااسه ايك مسلم صليط ادراصول كم امتردا دنيين استعال كياجات كوئي محى نظيراس وتت كارآ مدميواكرن يحبب ومريح طوريركسي نبيادى احهول كفاف نربيو-آي وصوير كرم ونظر وش كده بنيادي اصول ك ظاف يهابذااس كاحواله البي بحث مي الكل ففنول سي ج فروعا محكر دنهي اهول وكليات اوراساسي ضوابط محكردهمي دې کسې -

، روسری بات برعض م کدا کے بیش کردہ جزئیم ایک عنصر فریب" کانجی برها بیوام یقینی بات ہے کہ

يمى عفرفقهاء كيوس خاص فيصط كالخرك إدرداعي بسنا جعياب مسدل سارع من ديكوليخ - عام كيرى مع ونال آ کے بنین کی اس میں بدیلے کر دینے کے باو تود کرسٹو ہر انت

طالن " محمقهم ومعدات س ناوانف سي فقهام في فيمله يهى ديائي بنفذاء الملاق برجائ كى وكويا فقط جهالت كو

قاضى عذرت منهن كرف كالهرمشائخ اورجندك فيصل كا اس مع فقف لموناكيا واضح قريبداس بات كالنبي ع كه

' فرمیب'' والاعفراس کی بنیاد بناہے - ایفوں نے اسی کے طلاق كوتفنا مرتجى واتع نبس باناكرسا دانضيه دهيم بازى

كى بنياد بركوام اورفيم مرتبي ورت من كريسوم-طلات نميرس منزي مي تكلين دير بحث آئي مي آپ

ايك على ان يس اليي نهي د كهلا سكة جس بي الفاظ طسكات کهوانیعین بیوی کے کسی مکرود غاکانتمول میو- وہاں حرف

اورهمرف الصورتول سيمحث سيجن ين شومراسيني كسي معيم في غلط جذب اورجوش ميس طلاق دينام المذام بكا

الي واتعات وهوز كرلانا ومرعاً ورت كرا ور

دهومے كاشاخسانه مون السلم دوازى توكيلائے كافقابت

اوداكر أب بدرائين كدام فطيرس كم سركم بدوثات موگیا کہ طان کو لی انہیں سے تومین کموں گاکہ یہ مصن طو<u>ط</u> والى كردان ہے . كيا آپ لهيں ديجيتے كريمان بھى معل ك

مر نهیں ہو تا کر رحبت کی واہ روک سے عرد کو مکمل اختیار موا المدوع عكر في الفواه ورت جام إنهاب-عالى بركراك ايك ايداد عوى تياض كأكوى فوت أب كي من او ورنهين مجر بعي ازدا و رهايت اس د و المعلم من المديد المان المرابي بإم مح مش كرده جزئيه سعاب كاختلاف فلط فهي ياكم فہی پرمبنی ہے۔

أعج دانظيرس أيفي ما المكرى اورشا مى سيريكيس الن مے انے مجی میری ا دبری تقریرِ کام کا فی ہے۔ عالم حجری والى مثال ميس مذهب لم يدي ازيت اورشا في والى مشال مِن عَلَم عِم كُونيت بَهِين مُحِوني " نيت " كانها ياجا نادونون مثالون ين مشترك بم المداس بحرد بى بات دمرادُ ل كاكر التصفيلان فبركام كرنبين برحاء بساغ مرت اسطان كوكولى سيكنبيددي الييش كالبثت برنيت كارفرا برو-إدر ثبت نهائت جانے کی صورت میں میں نے بھی برابر یہ سلیم میاسی ا ورحدیث سے اس کی مثالیں دی میں کولاات

مدوا تی مونے کا فتوی د یا جاسکتا ہے۔ شامی کی نظریش کرنے کے بعدا بیٹے اس کی دھنا محذيل من ايك اورجز مُيلِعتل كما جوآب كودالنت مين ميرس اس دعوب كورد كرتاب كرقانون مين جهالت كاعذا

اس محجواب مين بهلي بات توبيع ص محكرنا درو ناما بسيم كاجزئمات نقط نستنيات كادرجه وتحتى بيناذي اهمول وكليات ان مضمرد نهي مبواكرتية يطلاق نمبر مين طلاق كامام قالوني حثيات زير بحث بيريسى خاص واتع وومفدم برفت ونبين - امزاد بان وكيدكما جلت كاكلياد اصول بی مے رخ بر کہاجائے گا۔ دین اور دینادد نوں کے قوامين مين مامرين فانون في بات مفروري مجى كماوكون كا جهل مترنه اناجات اكرعدرج أكاعتباراك مالطان لياجا الب تونظام عدالت در بم بريم مير جانات البرداكوى معقوليت نبيس كركس خاص زمان اورخاص تهرس بيشس

ماتحانيت كاوجودنهي بعرب كدكولي يمشابمين اسي طلاق كوكهته البول ج نبيت سيعرب طعيور

أي مجناحابي ما نسمهنا عابي مي تفهيم كيك أيك مشال اور دوں گا۔

مشراب بس كمشاق كابهت سأميلول أيركرديجة اس كى صلاحيت نشرة ورى حمّ بموجات كى -اس كى با وجود بر كلير هي اين ملك أنل رئي كأكر شراب نشرال في ب

علاوه اس كيعفن بلانوش البسے بهوشے برختھیں تال كى بوتل بيرهما جلن كي بعد بهي وة نشر نهين ميوتا بو بوت و

خردکو بور عظی معطل کردے۔ پھر بھی اس کلید برحر ن

نهين آنا كه مشراب نشه آورم-" كوباكون كليمسى خارجى سنبب كى بنا يركهدد يركومعقل توم وسكتاب مكرره ونهين بهوسكتا اور حبب بفي يسبب زائل

ہوگا کلّیہ بحاٰل ہوجائے گا۔" فانون سے بے خبری فانوں سے نفاذوا نُرمِين ما نع نهين مهواكرتي" بيرايك كليه مع حصالبري

ف ایک ایم ترین اساس کطور پرتبول کیلے حضرت عريق واليه واقبع باا وزحبند والحياء اقتعبين فرمريكا عنصر

سبب بن گيائے اس كليد ك مظل كاريد كو ما كھا أي عج

تشراب میں ل من اس وقت اگر حفرت عرض المن الح اوزجند يفيصله ديتي بميل كطسل فنهي بطرى توامس كالمطلب

بهبي سيكهبيادي كليري ميزد موكيا بكيمطلب يدي

كراس خارجى سبب أسف وقتى طور برعظل كردياجهان جهان يرسب إا ملك كانعقل مي بيدام وكارجهان فيك

يا يُامِلتُ كَاكِلْيِدا بِنَاكَام كركا-

نقبار کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنی فسروعی آرار کلیا كى رۇشىلىس مرتب كرىنى بىس الىمالىيى ئے كددەجب ج جيس أكركم كروي اوريه نربوهبي كم فلان واسع المس

اصول اورمنابطی بنیاد برقائم کر دیم بن ۔ مگر آنخاب جررائے قائم کی ہے اس کے بھے

موج دسے جبنی امشلہ آب بیش فرائیں ان بی ایک بھی بہیں میں مجرد بے تیزی کو قانون کی تاثیر کا ماتب اور ما نعسليم كرليا كيا ميو-

كون ملجع بإغلط كليه اوراصول سيري مهبي - إسس كما مثال ایک البی تبنی کی مع جوکسی منجرس والبته زمیر

اسى كن خطامعاف مي اسعيد مرد يلجمة ابول-آب انی مرضی کے مالک میں جانے اس سے بھی بطر تعکم یے تکی

ارار قائم كرت رئي ليكن به فحص وش في مرك إب

گ دیری شارام ی کوی به کوی بنیاد فاتها دسے پیاک

برهمى دلميب بات يع كرآب اس شوسم كوج ازداه جهالت تين طلاق كوتين نهم تحتام والبياسي فريب ورد وهد فرارسے ہیں جیسادہ شو ہرجے بیوی نے دھو کا دیکر الفاظ

طلاق مخدسي تكلوالي بون-

اے پیارے دوست إ تفقہ كل طح اتبى مذكرائيے -رعايت اوركرم كأستح تانون شرعىس ووتخص تويقينا مو

سكتام حص بلوى بأكوئى بحى دوسرانسرد دهوكا دريكر نقصان بہنچادے - اسے بلاسٹبہ فریب جوردہ اسمبیں سے مگروشخص درا تعظم وجود مونے کے اوجود ماہل رہ

گیا بروه اگرکسی اور کے برکائے بغیرا بنی مرضی اعداد اور سجهالت كاسطابره كمرائ نوضيقتا ووفرب فوددهبي جمالت وده ہے۔اس کے بارے میں کوئی پر بنیس کرم کا

كمِّسى نے دھوكا دے كراس سے يركام كراليا - اليين واقع ے لئے المِ ملم وادب کی زبان میں فلط اپنی یا نادانسٹی یا بخبرى جيسالفا فأستعل بي اوراكب امك بزار بار

بخي اسع" فربب ورده "كبهكراسي رغابت كالتح تغيل ا چاہیں جو بہانسم سے فریب خوردہ کے لئے موزوں بتاؤ کون

بنوشىندا سے فيول كر ہے گا- دمراسله كى دوسرى تن اور

اس كاجواب انشاء التراكلي صحبت بين ملاحظ فرطيع

الشيه محموا كوئي حاضروناظر النبس وسلمان اس فلط خيال كانتركاريس كررسول التراجى حاضروناظري -ال يخيال كى مدلل ترديد فرآن وحديث سے روش دلائل فقهام مجمهدين كيمستند حواله وتميت مجلد سائفوروك المولانا الشرف على فتحلى مناجات مقبول دکریمی سی مقبول ما درمفید ترين كتاب يران اورئ اضافون كمساته ت حيدرولاني (مجلد سات روكي) نے اپنے شاندار ماضی میں دین کی سلیج تعلیم سے لئے ہر مكن كيشش كى مسجدين، راستے، باز اركبين بلى بيوسلمان بنے رہے۔ دنیا کے کاروبار نے اکفیس دین سے فافل نہیر كيا-اس:- تاضى إلهرمبارك بورى - ويطيع روالم اماديث تصوت كالمعرنت محلانا الشرف كمل همارن امرار بالت مصرم مسرم بدرگی ونصائح اور نکات و ميس مطالعسركي لطائف سے لبریز خطوط اُردولیا س الفرادي داجهاى دندگى سے مر كى تعليما ميس الخلف شعبون يرجفرت عرص كاصلاحى فرمودات وافدامات وورس فكمتوس لبرغم - تبمت ـــ دور واللي

العليات قرآنى كانخواتصوت ورادب صالح كادلكش فحبوعه والطويرولى الدين مخطم سي تعمرت في وركاني -افرای میں قرآن فراجم ہوئے۔ اس كي عقيق الفصيل مرجبين اورت رحين سے نام . وقالع برعلم وتحقيق كى روشنى فيست مولانا عبداللطيف معاني فيتيخ الحارث مفتلح العليم مئو عوصیه کی دینی علمی سیاسی اور مجابداند زندگی کے زندہ جادیار کارنامے اور اہل علم در تنمایا ن ملک دملّت کے خراحها يعقبارت أقيم ا اربخ اسلامی کی ایک مشہور اور تندكناب كاترجم آردون فارسى اورفریج زبانوں میں بھی ہوجیکا ہے۔ آپ

مکتبه محلی ـ ولوست (بو- پی)

#### از: ما فظال حجد الم الدين دام نكرى

## عرف در او می کے خلافت جمااسلامی فتنه بردازی کا دورجد بد

اسلامی بھی دریت کی دایوار نہ تھی کہ تلمی اور کا غذی کولی ہا ۔ و سے طھر مدوجاتی ۔ دعوت میں گاہ گاہ اور مامنام تحلی وہند میں دارالعلق دیوب کے اکا بروٹ و شکے دامن کی دعمان الرقااور بمرق رمي - انجام كارجماعت اسلامي محفلات چلائ برونی دیم ناکامی برختم بوکئ حبیا کرمی فرد بركمان الجمية ميرك إس مهان أله امنا مدداد العليم برسون س خاديث سے اوراس كيمقام دو قاركا كبي تقتصى مجى ہے-ليكن الجمعية كع دوشار عسائة أصحة توديكها جعية العلما ينتنونوابيه كوبيا وكردياس كشع مردون كوا كعيا كركفن كى كان جبر دوستارسة راستركس كالأأكرد باكبام -بعض بوكما بج حتم مد كئ مق ان كوالجعب بكر وفي وداره تْلَائع كرديا مِنْ - اور اس شان سيكو يا ان كردوج اسي كسى ترجعي قلم مي نهين الحقايا - تمامين اوركتا بحير مين -ايمان وعمل يشليخ الاسلام صفرت مولانا مدني فورالسورورة. ايمان وعمل منظيخ الاسلام عضرت مولانا مدني فورالسورورة. اس كاردر الم الحووف سي فلم سي تجلّى مين شائع بيوجيكا مع \_ كمتوات مرات \_بدمكتوبات مولانا الوالليف ت خطوط مح واب من من الاسلام كم محرم كرده بن بميلنا الااليث الميرجماعت كي شيت سي حاسم تفكد بالممي كفتكر كذريعه فاجمت ببيجا كالكيل مروم نع اختلاف بى مين دين وملت كى فلاح بمى اورملاقات سے انكار كرديا يستج اعت اسلامي يرتبصره حقبته اول ودوم يك مولك عبيرالله رحماني علبه الرحمة رس مجلس سووى دارالعلوم دو مبدر

اخبار الجمعیة دی جمعیة العلم کا ترجمان ہے ۔
میرے پاس بنیں آ تا کہ جمعیة العلم کا ترجمان ہے ۔
جمعیۃ العلمار اور دار العلم دیوب نے ایک بارجماعی
رسوائی کے خلاف فتوے ورامان اور مطابعت العلم می دیوب العلم می دار العلم اور جمعیۃ العلم می دلت و رسوائی برختم مہوئی۔ اس دور کا ایک واقعہ ما ذار الم ضام کا فلم جماعت السلائی کے معادت السلائی کے معادت السلائی کے فلات فنو بی فراسی کے لئے دقف کرد باگیا تھا کہی کو فاق سوجھا اس نے حضرت موالا الحق می طیب صاحب منظ لئ کی ایک کتاب کی جمارت می کا ایک کتاب کی عبارت می کا ایک کتاب کی عبارت می کا ایک کتاب کی عبارت می کا اور میں کتاب کی عبارت می کا اور میں کتاب کی عبارت کی عبارت کی عبارت کی عبارت کی جاعت السلامی کو میں اس کے معادت کی میں اس کی کتاب کی عبارت کی حیارت کی حی

اوآب افیدام میں صبّاداکیا مستفتی نے استفتار نتوی اور کتاب کانا اس کی اخبار دعوت د بلی میں شائع کرادیا - کیاگذری بردگی صبّر مولانا محی طبیب حبّ دامت برکائتم اور مفتی صاحب برد کوئمی نہیں - میرتو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں لیکن فیقت حال کے اور ہے یہ نبر کی اور آپ محسوس کرتے ہیں لیکن فیقت کے خلاف بڑی سے بڑی بات ان کے قدم بھی چھو تہیں سکتی ۔ مجران کے دامن تقدس کا کیا کہنا 'بایں جمہ جاعت پوس کرد باہے۔ بہاد سے میرت کے جلے میں برو تھا حفرت مولانا عبدان کو تھے انحوں نے کہا۔ بیں نے مدداس کے سفر میں تھار اجائزہ دیکھا شرم سے میرا مرجھک گیا کہ دارالعلی ہم دیو بندکا ایسا فتوئی اسی اعلان کرتا ہوں کہ ایج عبہ کھڑ لچ کو اس فتوئی کی اشاعت کا ہرگز توصلہ نہ ہوگا۔

صاحب ذابست عزيزا حمدقاسمي بيءاس يجي بثروب ك ساقة بجواء أن على الصل و دكرر الم تقع . شايد و رويد میم کے دہی مربراہ سامے گئے ہیں اس لئے مضرت سے الاسلام محدرما لي" أيان دعمل "كوكسى بزرك في نهيس حراب زادے نے اپنے مقدمے سے مزین ومشرف فرما اے جو بروبكناك مخافتناح محطور برادارة الجعيد مخبيش لفظ كيسا تعدام رجون كالمجعية مين شائع ميواسي اور اعلان كياكيا ميمكنى نسل كي نوجوا نون كويمود وديت سے تحفوظ ديم في من اليان دعمل" باتساط الجيعية مين شائع بوكا متقدمه جمار نيمولا نامودودي كي تحقيب رو تذليل كم لي مصرت مولا المفتى محد كفايت السُّده اللِّر عمر مئ فتوَ \_ كوسند بنا ما كياسيخس مين مدوح في توميف أما ہے کہ مولانامولوی سید ابوالاعلیٰمودودی کسی بھی ا مام مے قائل نہیں ہیں۔ آزادخیال آدمی ہیں اس لئے ان کا إتباع سرعاً ناجا مرسع مولانامودودى كي أزاد فيالي مع نبوت میں مقدمہ نگارنے مرزح کی بہ عبارت نقل کی <del>ہ</del>ے "جن مشكرين فيح تحقيق كامو فع ملتاييم عارون المول مے ندم ب برنظر دالت مہوں اور س کی تحقیق کو قران صریف كىنشامى فيزياده قرمي بإتابيون اس كى بيروي كمرما بين " اس عبارت كينقل كر كم مقدمه نوبس نے لكھ اسم " بداجماع كے خلاف ہے اس كواتباع نفس كها كيا ہے " يهم دادالعلى داد بندك نونهال ندهك بالمست کی بنایر اولانامودودی کے طرافق کار بریر رامےدائی ہے مِ الْدِدَاءِ تَلْبِينُ فُرِيبِ -قرآن وَحَدِيثِ مُطَالِقَ عِلادِن الْمُمِيِّر

ونائب المير سريعت بهاروا الرميد واس ع حمد ال كارد راتم المحووف كتبابى صورت بين شأتع كريركل بعديد كابيان اب کلی مکتبہ میں کہیں دبی بڑی ہیں۔ تی کی میں بہیں آیا ہے۔ میں جا ہوں گا کہ مولانا مام عثمانی چند قسطوں میں مہی اسے شاتع كردير - اس كتابير سيمقدسين ملّت كان بندى كى تقيقت كينقاب مرزحائ كى مجاعت اسلامى كادبي مخ " مولا ناع رالعمدر حالى وحداول ودوم اس مع حصة اول كاردد جواب بهى راقم الحروف عملى من لكه يكاس قابل ذكربات يرسي كرجما عيت اسلامي تحفلات كتأبى صورت مين مفتى دبر ري من كالكها بروافتوى دارالعام ٢٨٧ عليام ومشائح كي تصويب وتوتيق كيسا تعرضا تع بهوا تفادرا فم الحروث في اس كايدو بواب تقريباً ويره سو معفیات پر" نتوی داوبند کا تحقیقی جائزه" کے نام سے شَاتِع كِمِا نُقاء اس دَفت كم باكستان دى بي جائے آتے قع مي ويسيف اندرايك مرادكا بهلوا بالباش حمم موكيا ايك مېزاردوباره چيا. دت بيوني اس كوختم بيوك- يه جماعت كالكباليه مفركه جماعت يحظلات بروهي فأهابونا ر مناسع علط می میمینی رہتی ہے تحریک ودعوت کونقصا بهنجتار سناسي نيكن ذميه داران جماعت اس نقعب ن كو فحنون بمانهين كرية اكرجوا بى لطريح رساتع بهزار بهت تو جمعية انغلما مكوان بثي مون كتابون كوازمبر أونشائع كريني كا وصله ندمي الم حديب كرواك اور ندوة العلام كفيو فع جماعت مولٹر بھر کے حتمیں ج فتوے دیتے ہیں وہ بھی کتابی صورت میں جماعت اسلامی سے بہاں سے شاتع نہیں مروے - میں جعیتہ العلمام کو رعوت دوں کا کہ وہ ۲۲۲ كيا بمداوم نستخطى فترب كوشا تع كرد ساورا تأريط تجلى سقدد خوامست كرون كاكدوه ميراح ائزه بالسلط شاكل كردين اختمار كما فامهى اكرسلانون كومعلوم بوج كرين كى فالفت كرف والون كارشة علم دنفس فهم دنفايت اورنقوى وى برسى ساكس طرح منقطع برجا المهد وتوي مْرُكُورا تنادليل بيكراس فيدارالعليم كمُكْكُرة وفاركورين

كام كريت بن اور جارون مدام ب برنكاه وال يستري تربطرنقه بحام فوصيح كون نهيس م- آب مولا اموددى كواس لاكن نهين سمصة وابنى لياقت النيانكي عالم اسلام توان كوامل كاجليل القدرعالم ادوشالح ما ساسم يهى مولانا کی تباع کی ات توسرے سے استفتا اورفتو کی ہی باصل ہے جماعت اسلامی کی تشکیل کے اجتماع میں مولانا فحاد منظور نعانى مدبرالفرقان اوردكن فحلس متوري دادالعلوم دلوبن مجي موجود عَظ عمولانامودودي كو الميرجماعات منتخب كمياكيا- ادرالفون في محتبيت إمير تقريركى توالفوسف والمتحطور براعلان كرياء كرفقيي مسائل کی تحقیق سے سلسلے میں تھے میر کوئی یا مبندی عائد مُر کی جاتے اور مفتی مسائل میں ادکان کے لئے میری بوی منروری نهیں <u>"</u> (ملخصاً) مولانا کی بینقر مرجماعت اسلامی کی رودا دحصر اول میں دیکھی جاسکتی ہے جب مولانان اركان مجلس كونقبى مسأئل مين ايني اتباع سے أ ذا دكر ديام توعاً إمسلما نون كأكيا ذكر و تمولانات تو ايك بارعام اعلان كرديا تعاكي جماعت سيمتعل إمور مين مجدس التنفسادكيا جاك نقبى مسأتل علماء سے دولت كرك ما ياكرس - ديو سندى اكابر وإصاغ كومان ليت جايتي كرجماعت اسلامي والحلفير وحديث او دفقه ى تىب اينے كومولا نامودودى كامبىع بنيں مانتے-هی امورسی مولانامودودی کی دائے غلط برو سكتى بي مُثلًا مقدم فكا يف كمعاسم كمولانا مو ودى بنددت سےشکا رکوتیرے شکار میر فیاس کرے جا کر تراردینی بی جوتمام نقه ماری نزدیک ناجائز سے میر مولانا کی اپنی رائے ہے دہ کسی کے لئے اپنی رائے کا ما شنا مرورى قراربيس دين كونى نه اف ال كالا اختلات تدمائ بهوك مجتهدين وتعييرين وتحدثنين سے کیا گیاہے اور کیاجار ہے۔ ہمارے علماء نے توانکو برعقيده أورخارجي مزاكرركب بأب-جماعت اسلامي واليصمولانا مودوري كمح تخالفين ومعترضين محطوركا

عراض كحسائة معيمكى المم كى بردى كسه ادركم في كسي الم بي-اس سع بنين نظر نفساني آسانيال بيور. مولانا مودودی کے طریق کارکومقدر کا رنے نباع تفس قرار دياي إسع صريت شاه ولى الثار د الوي الالم كى روشنى من ديكھ أفهات من تحرير فرط تاب، مير عدل بين ايك خيال فدالا كياسي ادماس كي نفبيل بديه كم الوحنيفد اورشافعي كم أدبر المت بين رسے زیادہ شہور میں سرسے زیادہ بیروکھی انھیں ونون کے یائے جاتے ہیں اور تھنیفات بھی اٹھین اور ب لىزىيا دە بىن ، فقىها بېفسرىن مېنكلمىين اورمونىنى يادە تافغى ربط بن اورحكونتس اورغوام نه باده ترحفي مذرب بروبين اس وقت جوامرت الاراعلى كعلم سفط بقت تقتاميده بيكددونون كوايك مذمب كاطرح كرديا جلاب-زنوں ندا مرب كوھ دريث نبي صلى الشّه عليہ وللم كے مجوعول سے فالمكرك ديكامات عركيدان كموافق مواسياني كاجاك اورحس كى كوئى المثل ندفي إسيسا قط كرا ع مرحز فينرس تنقيد يح بعد أابت نكليس أكروه دونون بمهون يث قف عليه بمول توده اس قابل بين كدا عفيل دانتون سي زط لياجائ اور اكران دو توسيس اختلاث بهوتو دونون قول سليم كن مائيس اور دولون بيمل كهن كويم وارد ياجك " دالفرقان كاشاه ولى الترزير صلاا د کمیے مولانا مودودی کا طرلقہ شاہ حداد یکے الہا کسے س قدر مطابق م الولاناك معرضين شاه مماحب الهام ونورباد باديم هين محضرت شاه صاحب كاالمام مظري رتفي اورشانعي نرام بسيس احاديث محفلات بياضل برين محامي وسا تطكر دفي كلائق مين مجررة وتبول ى يى برايت شاه صاحب علمائ وقت بى كوديت بي -بهدكى شرط نهيل لكات شاه صاحب كى براميت يمل

، بوسكا اور كولا نامودودى شاه صاحب كى برانية كيمفابق

بن سے می کے انباع کو اتباع نفس کیے قرار دیاجا سکتا

ع ؟ ا تباع نفس اس كتي بين كركوني شخص إليغ ذا في

رفاع اس لئے نہیں کرتے کہدہ ان کے مقل اور مبع بين - دفاع اس ك كيت بين كداعتراص إعتراض تهيين معيا مدانه افترار دبهبان بهوت بن يقصير فمانو كوان سے مبرطن كريا مير تاہيم ادران كومتى كارمباكر اقامت دین کی تحریک ددعوت کومپیوتاز کرنالیهم مبوابيب كدكلكته مين جماعت اسلامي ك ينكله دارالانسات مے قیام اور مفت روزہ اخبار کے اجراکا پروگر آم بنایا توجمعية العلمام كعطرف سے اس كى مخالفت كى كمى كر جو ناکام میوکرده کنی اس سے بعدکیرالمیں جماعت اسلامی مے اجتاع کونا کام منابے کے لئے جمعیت انعلام نے ابری سے چوٹی کے کا زورانگادیا دہاں سے بھی ناکانی کاممند د كيمنا براد اوراييم بى دوسرك ايك محركات بون مَرْ وَجِهُ عِبْ اسلامي كيفلاف سَيْهِم عِلا فَي كُنّ بِهِ-ہارے نزدیک برطری کلیف دہ بات ہے کہ جساعت اسلامى داب أكابر داوب كاحترام كرت بني اورجعب العلمامنه سيخ الهندمولالاعبدالعمدر حياني تحفرت مفتى کفامیٹ الندم وحمین کرفبروں سے باہر لاکھڑاکیائے ناکہ جعية العلماء محموجوده سربرا بهون محجبة ودستبار

محفوظ رہیں۔ دھجیاں اُٹریں تیمر جہیں کے کفن کی اُٹریں ہے اُن برگوں برکھنا بڑا اُٹ کم ہے۔ سے الاسلام سے مہات برادران جیسے دو سر حفرا کیوں میں اُن کے ان سے علم دفائم کی دادر سے کیوں میں اُن کے اُن سے علم دفائم کی دادر سے کے لئے اُٹریٹر بھی ہی موجود ہیں۔

سنجستي

فاهدا بهیدار تقریب بی به براد کابیان تو پاکستان بی بی به بودگی اس کانتیج به شکا که مولانا مودودی پر کئے گئے اعتراضیات کفلطی واضح بہوگئی اورکسی کوج اب کی جرات نہ بوئی - بحلی بی کے اس بخبر کا فلاحہ بھی کسی صاحب پاکستان بی تحقیقت " کے نام سے جھاپ دیا تھا۔ اس امیاسال بعاج بعیتہ علمائے مند دانے اگر پھرسے اس فقنے کو کھڑا کر دہے بی تواس کی وجریہ ہے کہ اپنی نووال آبادہ نیکنائی اور طرحتی بوئی نامقوق نے انتقیل برنیائی میں ڈال رکھاہے اور ان کی بھری نہیں آ دیاہے کرکیا کریں۔ ویلے آنگریز کا طریقہ تھاکہ جب سلمانوں میں فروعی مسائل میں فروش میں مرائل کی کسی میں تاریخ ان کی تو میں مسائل

دیے المریز کاطریق کا المجیس میں اور کی مسائل اور کی مسائل کے اختلافات کا بازاد کھیسرد ہو ادبی کا المحیس کو المحیس کو المحیس کو المحیس کے المحیس ک

ن ہداورسے سردے الف ارسے فی فردور فی سیسے قایق کی میں ہدائے۔ میں جبائے۔ سیس ہرعال ان لغویات سے اب دلی ہمیں۔ ہمسارا

کامعلم دخفیق کی خدرت سے درکہ برو بمگنڈوں کی جواب دہی میں و قت حدائع کرنا - جو صرورت مجھے تجلی کے فائلوں سے جب جاسے ہے جمعیتی اعراض کا شافی کا فی جواب نکال کمہ

یمفلط وغیره کی شکل میں شائع کرسکتاہے۔ ہا دا توخیال بد ہے کہ جماعتِ اسلامی اور کوللنامودودی کی پگڑی آجھا نے والی اس جماعتِ صالحین سے مست پہلے بدد ریافت کرنا چاہئے کہ ایک سے زائد با را نگریزی اخبار کے ناکم برج مہراروں مہرار دبلکہ لاکھ سے اور پر) دو ہیں وہ

جمع کرمکی ہے وہ کن مقدس حضرات کے کھاتے میں درج سے ۔دو مروں کے ایمان وعمل پر لکھنوی نزاکتوں کا نششر از دائے ہے ا ہے ۔دو مروں کے ایمان وعمل پر لکھنوی نزاکتوں کا نششر از دائے ہے ایک اسٹ

ر کھسیں۔

#### اسكام أوى نظام اسلام

## الكف بندودوسكا مكنوك الكجاب

تهم حشرسا مانیان امن دا مان اور عدل دمسادات میں تبدیل پرسکتی ہیں۔

ایک نظریم کی میٹیت سے میں ان مام تصوصیات کا قائل اور معترف ہوں ۔ سیکن کیا تملی جنیت سے جالسل) کی اعلیٰ اقدار انسان فطرت کے تقاصنونی ہم آئیک موسکتی مدر ع

تُقْرِبً جِ ده سوساله اسلامی دَدر مین صرف قرن اول مین برا من عبوالوری مین برا من عبوالوری مین برا من عبوالوری مین برا من عبوالوری مین استخد مین اس کونشاً قا نما نمیدین میامی تو بیره برا تع انسانی نے استخدال نہیں کیا اور مالا تر

رسول النَّمْ نِعِنْت كابدتره سال كريس بسر كُ وإل كوئ نظام شراعت وجود بس بس آياتها عجروس سال كى ترت تيام مدنيه كى عن يرجى شكن كا دورهم اسلاى رياست من قراروانعى امن كوكون اورجعيت كاحمب دل خواه سامان بهيس تها اور اجمى احكام خوا بهى برجودت قرآن نازل بهور سے مقے غوشكد و فربوتى ميں صرف اسايس اسلام قائم بيرسكى -

رسول حَمَّا كَي وَنَات كَي بِدُسِلَانُون كَي بِهِ بَرْى خِنْ سَمَى عَنَى كُر بِهِلِ خَلِيفَهِ ايك عَالَى دَ اعْ ، مِرْ إِدَالِمَرِينِ صِلَاحِيتُون كَا مَالَكُ الْحَيْنِ مِيراً كَيا ورنداسلام كَي مُرْلُول بنيادوں بركى عارت كا فيام ممكن مي نه تفاد (بدايك عليمه بنيادوں بركى عارت كا فيام ممكن مي نه تفاد (بدايك عليمه محشد م كما يل بيت رسول حيزت حديق في بي ماشيني مطمئن كيون بنين بوك عضرت حديق في بي ماشيني

میرے فحرم! مذہب اسلام کے اعلیٰ نظریات مجھے تسلیم میں کمیں میرے ذہب نا قص میں کھوٹنکوک بھی ہیں۔ چونکہ میں آپ کی فالمیت اور علی اور آپ کی المعترف ہوں اور آپ درسالم تبحل کو ہالم متبعاب اور آب اور آپ درسالم اس معاملہ کو آپ درسالم ہوں اور مجھے تقین ہے اس معاملہ کو آپ درج کے درام ہوں اور مجھے تقین ہے کہ آپ میری خاطر سے اپنے وقت کا بچھے تھے تا ہوں اور تجھے تقین ہے کہ آپ میری خاطر سے اپنے وقت کا بچھے تھے تا ہوں اور تجھے تھیں ہے دونین کالم حکر دن فرمائیں سے دونین کالم حکر دن فرمائیں سے دونین کالم حکر دن فرمائیں سے دونین کی کھی تا ہے۔

بلات بدندم اسلام ایک کمل مرش افرنظم نظام می ایک کمل نظرت ہے اسلام ایک کمل خطرت ہے اسلام ایک کمل خطرت ہے اسلام النام ہم تا کم کمر النام کم کمر ناجا بہا ہے جس سے النام کا میں اخلاقی ذیائم اور تعبادم و نقا بل کی مکر و بات دنیوی اصلاقی ذیائم اور تعبادم و نقا بل کی

مع نظر ایک بهترین به بی کونا مرد کیا دکیو نکمسلمانوں کے بہاں فالمبافظ افت اور ایارت کے تعین کا کوئی واضح تصور نہیں میں مصرت عمر فلم مرتبر اور " در " سے طفیل ایک ظیم معلم مسلمانی اسلامیہ قائم بہوگئی لیکن اس کے ماتھ ہی دولت در موت اور تمر سلامی خیر میان اور بہت سا" مواد خام" بھی سلمانوں کے نورہ بی مسلمانوں کے نورہ بی مسلمانوں

معهم اور ظلیم شهر کردئی گئے -حضرت کی شرائے نام ظیف بوئے انھوں کے خرد ہر خنک کامل تقوی ، الدین کی تفریع اور دوائیت کی انسراط کے علی دیرا شروع کئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کران کی صدائے تق سرموارودے چند تحلقین ور المرائیں دمنا فقین ) کے علادہ لبیک کہنے دانے کتنے تھے جنوداً ب کے بھائی بندھی علی کے احتراب کی شخرت سے دل ہر دائت موکرام سرمعادیہ سے مل کئے تھے ۔

معاف فرائے کا مسلمانوں نے عالباً قرابتِ رُولاً اور علی خلی داتی عظمت ورفعت کا لحاظ کرے انحنیں بطور تبرک چینا خلیفر سیم کر لیاہے لیکن ایک ورخ کا دہائے تران کی خلافت کے سیم کرنے میں متا تمل ہی دے گا۔ حضرت علی کی شہادت اور ایم حش کی امیر معاد

کے جن میں دست برداری اور مفاہمت سے بعد رجس کے
معاد خدیمی معتدبہ دفیفہ اور جاگیر خال کی تی۔ حالاں کہ
خلافت کا معالمہ ان کی میراٹ یا دائی ملیت کا مشاہیں
تھا ) تو جو کچے بھی ہوائس پر حبنا بھی ہے کیا جائے بجب او د
درست ہے۔ واقعہ کر ہاں۔ بنوائمیں کا دوال اور ہر بادی
اور دوخید کہ مانوں رنفیر الدین فقی طوسی ہا کو خال کے
ایڈی کا نگ اور ابن علقی آخری عباسی خلیفہ شعصم بالند کا
وزیر اعظم ) کی سازش سے نام نہا دخل فت کے دھائے کی
وزیر اعظم ) کی سازش سے نام نہا دخل فت کے دھائے کی
اور باہی آدیز سنوں کی المناک اور عبرت خیز داسانیں ہی
ایس پی تا دیز سنوں کی المناک اور عبرت خیز داسانیں ہی
ایس پی تا دیز سنوں کی المناک اور عبرت خیز داسانیں ہی
انظام عمل اور خاب کہ غالباً اسلامی

سی اندرونی خلفشار ادر بے اطبیاتی قائم رہی سوال یہ براہوتا ہے کہ ایک مختصر ترت کے علاوہ حکومت الہیریا اسلامی نظام نکروعمل سلمان حکومتوں کے لئے کیوں قابل

نہیں کی جاسکتی) صرور موج در بنی ہے جس سے باعث ہرودر

عل اورشش کا باعث نہیں ہوں کا ؟ آج بھی بہت سی اسلامی حکومتیں ہی گرفطام اسلامی رائے جبی بہت سی اسلامی حکومتیں ہی گرفطام اسلامی

کہاں کہاں رائج ہے ؟؟ سودی عرب اور آبیدا کے علاوہ کہیں بھی قونہیں ۔ اور تھرلیبیا کے نظام اسلانی کی عمر ہی کیا۔ ہے ۔ جمعہ جمعہ آتھ دن اور کیا کہا جا اسکتا ہے کہ

معرفذا فی کیدیے۔ بعد بعد الادن اور دیا ہم جست ہم معرفذا فی کے بعد کیا حالات رونما ہموں ۔ اب رہا سعود بیطورت کا معاملہ تو تامیخ کے کیا طب اس براہمی بیان بیار بھی بہان گذری ہیں۔ اور یہ ظا ہر ہے

کرهکم اکثریت ہی برلگایا جا آتیے۔ اُرج کل ہندوستان کے بعض مخلص اور ہی ردانسان ملکے موجودہ انتشار اور اضطراب اور آنا رانقلاب مرجھوس کرتے ہوئے بنی فوج انسانی کی فلاح وہبود

بوسوں ارمے ہوئے .ی وی اساقی مامان و بہور کے کئے نظام اسلامی اور اس کی حمد حمیات دغیرہ بین کمرکے اہل ملا کردعوت فکر دنیا جاہتے ہیں لیکن گذشتہ تاریخ اور حقیقت برانی مثالوں کے موت ہوئے اور کوئی

داضح المحرعمل ندمون کی صورت میں ان کی میراعی کیے
ادا درموسکتی ہیں۔ برسلطان جمہورکا زمانہ ہے ادراسلام
میں حکومت کے لئے ایک ہی امیرالمومین کا ہونالاز می
مخرطہ اور پھرامیر کے نعین و تقرر کے لئے بھی داختی
احکام نہیں ہیں۔ حدید کہ خلافت واشدہ کو بھی شرق دیثی
حکومت کم سکتے ہیں شرجمہوری اور ندا مریت ۔ "مسلمانی در
کتاب "تسلیم مگر مدہ برا ورم محر تو گذشتہ تاریخی تجوبات
اور حال کے واقعات برتمقیدی نگاہ ڈال کر ہی سی تقبل
کاندازہ کر سکتے ہیں۔
اس دقت ممالک عرب اسی طور بریشی ہورے
اس دقت ممالک عرب اسی طور بریشی ہورے

اس دفت مالك عرب المحاور برسى الهوري من المدر اسلامي مرفر با المحدد اسلامي - اسلامي كانفرن الدر اسلامي مرفر با دعير لم كانفرن الدري كرام مكر المعالمي مثل المسلومي المائي مكر المائي المائية المائ

ابطورد فع دخل مقدر به بھی عرض کردوں کہیں برالا وغیرہ میں ترجیم میسی خوا فات کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں آوہرمذر مرہ کے اس کا پر سل اصروری بھتا ہوں۔ ہر معیاری فرمرب انسانیت کی ظلاح کے لئے بی توضعہوا میری تحریری استدعا بھی رئیں انسانیت اور شرا انت کا میری تحریری استدعا بھی رئیں انسانیت اور شرا انت کا میری تحریری استدعا بھی رئیں انسانیت اور شرا انت کا ناسطہ دے راپ کونفین دلا تا ہوں کہ فالعمالو جالتہ اسکے جواسے نرصرف میرے بلکہ دو مرے مزاد اور اللہ کھا نیوں کے بھی اس قسم کے شکوک دور ہو سکتے ہیں۔ جھے امید ملکہ بھی اس قسم کے شکوک دور ہو سکتے ہیں۔ جھے امید ملکہ بھی ہوں اور جھے ابنی کم ماگی بے بھاعتی ، عیم معلومات ، انشاکی خامیوں اور استدلال کی کمرور لوں کا

زُحْمت دینے کامعذرت خواہ منمومین لال سکمینہ (رام پور)

شجلی

جناب محرّم إلّا داب ونياز

مختصر چواب خطرے دے چکا ہوں۔ دعاہے النّد تع آپ کو اس بن میں علی نیرد اهل ہوجانے کی توفیق اور حرات عطافر اے جیے آپ دوسرے تمام دینوں سے مقابلہ میں

برحق اوربہ تھور فرا کے بہیں۔
آئے مراسلے سے اندازہ بہتلہ کہ آنجنا ہے کو فی
نفسہ اسلام کے دبین حق بوٹ میں کوئی شک باتی نہیں
رہاہے بلکہ انجین صرف اس بارے میں ہے کہ یہ دین کیا
ایک سیامی واجتماعی نظام کی حیثیت سے بھی قیام کی
المیت واستعدادا نے اندرد کھتا ہے یا یہ صلاحیت اس
میں نہیں یا کی جاتی۔
میں نہیں یا کی جاتی۔

تواس الجمن كے سلسلة مين اچير كالدارش سيم كم

استعال کرتے میں الخیس المجی طرح کے دنیا جا ہے کہ
یہ گھڑ کی پوری تعرفیت بہیں ہے ملکہ یوسرے سے دی
تعرفیت ہی بہیں سے اگران فقروں کو استعال کرنے
دالا ہے کی رسالت پر ایمان نہیں لایا آآخر اس کا کیا
منطقی اور نفیائی جو از بہوسکتا ہے کہ تھے نے پہلے ہم
رسالت سے آخری سائش کہ جو دعوت دی اسے
تو کھے دل سے تبول نہ کیا جائے اور ڈ باب سے ہم کم دار
جائے کہ تھی عظیم تھے ، جلیل تھے ، جا حرب کر دار

بیروند -میرار برطلیب نہیں کہ آپ یا بعض دیگر غیرسلم حفرات اكرون فق فوقت محاعري كالمكرداروسيرت وغيره كى قرب فوب تعريف كرت بن تواعلين البيائين كرثاً چاہئے۔ ملکہ برامطلب بہ ہے کہ بہتر بعد اعلین کھ فأكرة بهنجات والى منين مع بلكه انديشه ب كرازرت مين اس سفقعان بي سنج د نقصان اس ننز كداكم اس طرح کی مدح ممرانی اور نشاخو ان محض نباکش نہیر ع بلك سيح دلس مع فوهراس سوال كاكوني جواب بي أخرت يسب بهين برك كاكمتم ف العين خداكا أنثرى رمول كول تهيل مانا جتم في الخيس اس دعوب مِين سياكيون نبين مجماكة مين خداكاد مول ميون ؟ اگر تھا داخیال بر تھا کہ اپنی تمام ترصفاتِ جمیدہ کے باوجود فحدًّا اس وعوائي حدَّاك "جموشية" بأن تب تونهفاري سارى شنا جوانى بى كفن تسخون كرره جانئ ہے کیزنکر فحر کی توماری حیات دسالت ہی نقسط اسى دعوے كرو كلو مى ہے - بىي دعوى اس كا فحور و مركزرا - اسى كى بىيادىران مےكرداروسيرت کی پوری عمارت اتھی ہے۔ آگراس دعیے میں وہ سيح نهيس عفى لوهال استصرا أخركيا محلاكمان كى مأري حيات رمالت نعوذ بالتدمكر وكذب كادام

فریب کھی اور حسن کر داد کے سارے بردے امام ہے

ك يهرك برنقاب وش رنگ ساكر دا في تفق

الكراس كاكوني جواب أب كوكهيس مصد مط يا الرفة ير ملكر ايك ياسى واجتماعى نظام كى حيثيت سے يدين زياده عرصه تك قيام وتبات كالبيت نهين وكمناتب بھی آ کے لئے معقولیت اورعافیت کی دامدراہ بہی ہو ملنى مجر رسول الترصلي الترعليرولم كوخد أكاأ خرى رسول برحق مان كرخو دكواسلام كاحلفه بكوش سنالين كيونكم مرف عدجب تام السان ددباره المعباك جائين يجاورمي ران شرمين جباب كاد فتر كھلے كا أمس وقت بترخص سے اس کی ذاتی اور تحقی حیثیت میں حساب لياجك وكااورا يسيسوالات نهين يوجه وأنبس محج اس کے فکروشعور کی دسترس سے امبررسے بہوں مشالاً اس بدرریا فت بنین کیاجائے کاکرائے نزدیک اسلم سيانني واجتماعي اعتبار سي ايك تابل عمل نظام تحايانهين تقار نديديوجها جائي كأكر الرتخ اسلم كنطقي وسياسي توجيه وتعبيران كياكاتني ملكه باليجامات كاكمطالع ادر غورو فكرك بعداب بهر فريغ فرق كي عظمت جل اورصدق وديانت بمطنن مركيه منع توهيركمون أب خصات صاف ان كى دە چنىت تسليم كى جے تسليم كرانابى ان كى دمالت كالمصل تفارة مخاب بفضله تعالى ذى علم بعى بين اور ذى نهم بعى - أب كومعلوم بى ئے كر محد عسر بي في المحالوري حاب رسالت بين جروعوت مخلوق غداكو دى دە يىي تقى كدا بوكو إخداا يك اورين الكاترى رسول موں-اوربه ملی آب کومعلوم بے کر محدکو آخری رسول ان لين كالمطلب اسك سوا كي نبي بو تأكرج مجی تعلیات دیدایات آئے نے دی بہی اٹھیں برق بالکر حتى الوسع ان يرغمل كياج أعد عمل مي كوتا بى مابل معاني موسكتى معلين عقيده بهرحال اس حدثك بنيادى ش موكداكرومى ندموتو كسى مفيد ترياك اميدي بي جَامَكَى يَ مُعَدِّدايكُ عَظِيم النَّان تَعَمَّ "..." ان كَيْ جَلِالتِ شان مين شبد نهين "..." ان كي سرت بداغ اور كردارا ملى دره بكاتفائد اسطَّى كَ فقرية لوَّك

نیاانسان جملیاے جسادہ درت کی طرح داغ دھتر س بأتس واوراس كأبخ لاجم حرب غلط كاطرح مثاد يأكياب اندازه محيج كتنابرا اورزري موتعيب جرالتدني ابني ان بندوں نے منے مہرا فرایا ہے جونا جھی باغفلت کی بنا برراه برایت محدوره کرزندگی گذارد بهی مین فأتاهون كدندم بويتت بدلن كى داه مين اكثر مطرح كاثركا ومين وأنل بهوتي بهي ليكن جواّد مي ذبهن وقلب كى بورى آباد كى كرساته أس حقيقت كوتسليم كري بوكا كرد نباك سارے على قق سارے دشتے اسارے مباتكامے جندتى دوزبعاراس كأساته حجوارديني وإساعين اور ایک نیک اور نرالی دنیایس اسے دائی زندگی گذا رتی سے ده نقبناً ايرى توجه اس نكته كى طرف مبادول كردك كداس تنف والى دنياس جين سے رسيف اوركر ب اندوه مع بيخ كأكياذرىدسى - يرذريدافتيادكرف مصلسلين اسع چاہے کشن فوری اندلتوں ادرصد موں کا سامنا كرنا برف دوان سے دركم يك لاخطره مول بنيس الے كا كددوسرى دنيابس عذاب وأفت كاشكاريم-

سوح و تذکیر کا فریفید ادا کرنے کے بعد اب میں ان کا جھن سے سلسلہ س مجھون کر دن گا اسلام آیک مرتب مکمل اور طم نظام فکر بعدے کے ساتھ ساتھ کیا آیک فالی محل اور ساتھ کیا ہے ۔ اور ساتھ کیا ہے مراسلے میں کو جو ہے ۔ اور ساتھ کیا ہے ۔ اور ساتھ کیا ہے مراسلے میں کو جو دی ہے بین اور آن بان اور تھی وصیات کے ساتھ قائم مجد المحک اور آن بان اور تھی وصیات کے ساتھ قائم مجد المحک اور آن بان اور تھی وصیات کے ساتھ قائم مجد المحک اور آن بان اور تھی وصیات کے ساتھ قائم مجد المحک اور آن بان اور تھی وصیات کے ساتھ قائم مجد المحک المحر المحل کی المحل میں المحک کے اندین المحک کے اندین المحک کے اندین المحک کے اندین کے اور کی کا میں المحک کے اندین کے ادمی کا محک فیصلہ جاند میں المحک کے اندین کے اند

اوراگرتم اس دعوے کے معاملہ میں انفین سجا تھورکر کے تھے توجید کیا عذر تھاکہ تم نے ان کی دسالت کا احتراز نہیں کیا اور آفرار کے بعد دہ کردا داختیار نہیں کرسکے توایک کیا آفرار کالازمی اور قدرتی نتیجہ ہونا چلہتے تھا ؟

خطامعان إلى في المين كاصل المجن بربراه رأت گفتگو كرف ك بجائ ايك اصح تشفق كايار ف اداكر والا مے-اس کی وجردر اصل یہ مے کہ آپ کی اجھن توس ایک اكيد مك تتم كاعلى وفكري موطنوع سيحس سي حرب كى نجات دىغفرت كاكونى تعلق نهيں۔ آپ كى برانجس كي جائے تب اور نہ سکھے تب، دونوں حالتیں اخروی عرب مے اغتبار سے کیساں ہیں۔ اسی صورت میں اسے بنیسادی اہمیت دینے کی کوئی وجہ نہیں اور اہمیت دیر طافے کے تابل اگر کونی جیز مروسکتی ہے تو یہ ہوسکتی ہے کہ تہم اور آپ ابجس دوسری دنیانے کنارے کوٹے ہیں اورجارہ ناجا رسمين بهرت ملدحسين داخل موجانا معزمان ممارى عانيب اورتحفظا ورآرام وراحت كأكياسامان موناطيائيه أي ا في مراسليس جن كران قد دخيالات كا الماوفرايا ہےان سے ظاہر بہ تاہے کہ یہ بات بہرحال آپ استے مہوں مے کمندت مے بعد ایک بار مجرز ندہ ہونا ہے اور غالق كائنات كى عدالتِ خاص ميں حاضِر مهو كمرا پنے زبرگ بحریے اعمال دا فکا رکاحماب دیناہے۔اگر اس پر آپ کو لقين م توجراً ب موج ليجة كموجوده زندگي تح جيند للبمت لمخون بس كو شاطر زعمل مع جد فوراً احتب إركرا آیکے لئے مفید برگا۔ یہ بات س کرآپ کوشا برخ سی بوكرد بي محارِع في جن كي غظمت وعبالت برأ أيطمتن بو على بين به فرا حك بين كرجب كوئي غيرسلم اسلام قبول كركتيك واس كي بجيلي تمام خطائين اور لغرشين كالعدم ہو جاتی ہیں۔ بعنی زمانہ کفرس اس نے جھی ہر کام کئے تفان كل معانى اور آكے كوج بط كام كرے كا الى توليت كاد مده ركويا بحط غيرسلم انسان كاندرون سايك

تو بو پنگا دایک باراد می کاچاند پر جاگر اوط آناطعی طور پریداطینان دلادیتا ہے کہ دوبارہ جب بھی بہی کنک استعمال کی جائے گی اور درمیان کی تمام رکا وقوں کو بھی طور پر دور کرتے بھوئے وم سفر کیاجائے گا دوبارہ اور مدبارہ بھی آدمی جاند برجا کرلوٹ آئے گا۔

أقركم وبيش تمين سألون تك نظام اسل يحاماك قیام کی نظیر مارے سامنے موجود نہ ہوتی تب بھی علمی یا نظرى اغتبارت يدكن كاجوا دنبين تعاكدا سلامي نظام كا فيأكم خارج ازامكان مي كيونكه اسلامي نظام جن احبراء عناصرا وراعضاء وجوارح كمجوع كانام ميان بس سكونى بھی ایسانہیں جس کے بارے ہیں یہ دعوی کیاجا سکے کاس کا هملى دنيامين فلهوروو فوع ناممكن سيم ليكن جب كفطيرهي سامني وودم تربحث امكان اورعدم امكان كي نهيس اللهى بكرصرف اس كى اللهى بكريرنظام أخراف كم عرصة مك كيون فائم رياراس كاعمرطوبل كيون نه بهوئي المن دوباره لوطلف کی کوشش کوناکامی کاشاندا کیون مواد ؟ اس بحث مصلسلمين مهلي بات تويد ذم بي ركفسني جاميني كداكرجه قرين اولي ثين فائم شنده اسلأمي نظام س ہی سالوں میں محدودر إلىكن اس كے خاتے كامطلاب يہ مرکز نہیں ہے کہ نظام کی بوری عمارت ہی زمیں برس ہوگئی بلکہ طلب صریف یہ ہے کہ جرمعیارا سل م کرمطاب تعايداس مع بي نيج أثراً يا- أس بن بي المية الساتغرات أكمَّ جغون في اس كاحليه بكافرد باريداليا بي مصيداب صحت مندانسان دنعتا مراس بازجی بروجات ظاہرے مرص باجواحت اس کی توانانی تم کردیں مے ماسکے جسم ک طاقت اور آف تاب زوال پذیر بهوجائے گی۔ اور اس كا برانحطاط تمام أن افراد كِمُلْ تَعْيِلْ كَامِ تعدد الله جراس كي تحراني اور تلم داخت بين برورش بارج تقير اسطی حالات بری سے دگرگوں مدر کے اول کے جغرافيها ورجيرت بهري مين تبديلي مهوكى ادرنظم وضبط ے قلع میں انتشار دیراک رکی مے فقے شرکان ڈالدیں گے۔

بہتیجر موگاس حادثے کا کہ جھی منداور قوی فرمکس توجداور کنٹرول کے ساتھ ایک دروست کو قائم رکھ ہوئے تھادہ کارکردگی اور گرفت کی داجی قوت وصلاحت سے محودم ہوگیا یکر آپ یہ نہیں کہرسکتے کر ریف یا زخی ہوجا مرحانے کے مرادن ہے۔

ایی طرح قرن اول پی قائم شده معیاری نظام اسلامی برجزدال آیا اس کے معی بوت اور نزائے نہیں بینانچہ آئی اس کے معی بوت اور نزائے نہیں بینانچہ ملاحظ فرمائیں گائی اسلامی الفام سے ملاحظ فرمائیں گے کہ سلمان بادشا ہوں نے اسلامی نظام سے مکمل اخوات اور دامن نگام کے مکمل خاتے اور انہدم کا آغاز اختیاری اور انہدم کا آغاز اختیاری اور انہدم کا آغاز ایمی زیادہ دنوں کا واقع نہیں ہم ویش نیرہ سوسالوں تک ایمی زیادہ دنوں کا واقع نہیں ہم ویش نیرہ سوسالوں تک ایمی براکر دار اضعیاری با بولیکن اسلامی نظام کے پورے اپنی براکر دار اضعیاری با بولیکن اسلامی نظام کے پورے اپنی براکر دار اضعیاری با بولیکن اسلامی نظام کے پورے ان و جداری دونوائی و فیداری دنوں طحی کا افراد یوائی و فیداری دونوں طحی کا منصد ب مایارہا۔

قلع مين محفوظ رب- اس كي بجائ لوكون في وتناً فوتتاً ايندل سي كي اخلاقي تدري هوي كارت كالمطابط تراس اورجب جب مفرورت ديمي ان مين من مانى تبديليان مى کیں۔ان کوکسی اسی دنٹواری کامیامنانہیں تفاتش سے اسلامي نظام كوسابقديش أناب- اسلام اخلاق دروانيت كى جن اقدار داصول كوايك بارخرف اخر قرارد عيكا الخيس إب كوري بعي نهيس مدل سكتا -ان سع بغاوت انخواف ممكن ہے مگران يں اصلاح اور نبد بلي كاسوال سي المبين بوتاله زاانسان محياندركا ديوبهوس جب إسلامي تطام کی یا مندبوں سے تھمراکر سرکتنی برتاً مادہ مہو ناسے نواسلام إِسْ عُ ٱصْحُطُتْ بَهِينُ لِيكِتا أَس كَيْ خَاطِرا فِي مِيادى تفكرا دراصول واتراركونهين بدلنا بلكرجنك كرتاب ادرجنگ نتیج دونون بی موسکتے ہیں۔ بار یا جیت -اگر اسلام إركياتواب جنظام اس كي عجله في كالساسلامي نظام نہیں کہیں گئے۔اس کے برخلاف دوسرے ازموں کا حال بيري كالمشلأ سرابددارا نذنطام والحسى ملك مب دنعياً كيونزم غالب آجامي تواصطلاطي عنوان محاحبهم سے اگر چرہیانے نظام کی جگہ دوسرے نظام نے لے لی مگر بنياداً كون تبديل نهين داقع بيوني - بنياد مرمايداري کی تبی اسی بے لگام اور فا سد سادہ برستی برہے ہیں ہر كميونزم كي مي المذا التي برستانه نظام جون كاتون قائم ربا-دنبامين جننه عجى ازم خل رسم مريان ين وه بنيادي اور جومري تصادنهي مع جواسلام اورغيراسلام مين ہے. يردونون ايك دوسرك كمنقبض اورصديس-ان يراحم مے چھنگل تک کوئی تو افق اور عمینی نہیں گردوس ڈے تام نظام آدِی کو محض ایک مارکی وجود شیخے عیات بعد المات ك فكرس ب نياز بون اورستقل اخلاقي ورحاني ا تبدار سے بے تعلق موٹے کی سا سرایک ہی تقیلی کے جے عِين ان يراسل مى نظام كوقياس نبين كراج اسكما يبطقنى حكومتون كادور تقاءاب عاكميت جمهوركا

تبوت دے چکا ہو رسی از ی ازم ایم کمیونرم یکسی جو ازم کو آلے لیں۔ ان سے نظر ای دا صولی اجرا داول تو استے واضح ، تطعی اور بے غبار نہیں کہ ان کی شریح و تعبیر ہم ان کے انکہ نے امیدا آلفات اسلام کے انکہ نے اسلامی نظام کے بنیادی اصول و عقا کہ ہر کیا ہے۔ دو سرے اسلامی نظام کے بنیادی اصول و عقا کہ ہر کیا ہے۔ دو سرے ان کی حیث بہ جائے اخیس موم کی انک کاطرے کمی جم رخ بہ بہائے۔ علاوہ اس کا ن انک کاطرے کمی جم رخ بہ بہائے۔ علاوہ اس کا ن انک کاطرے کمی جم رخ بہ بہائے۔ علاوہ اس کا ن انک کاطرے کمی جم رخ بہ بہائے۔ علاوہ اس کا ن انسانی فطرت پر رک آل میں جے حریب آخر قرار دیا جائے کے انسانی فطرت پر رک آل میں مرخوبات کی ترجائی اور شائندگی کم بہن اور ن انسانی بر وائی ایم بہاں جہاں جہاں قائم ہم دی جمعوص اور نفس و جواجی اور شائندگی کم بہن ایم اور ان کی جمعوص اور نص و جواجی کی خصوص اور تعین نقشے کے مطابق اختی مرخوبات کی ترجائی اور شائندگی کم بہن ایم بہاں اور ان کے بعض مرحول و مبانی ہر حال میں نا قابل نغیر ہموں۔

میرامقعداس این وآن سے بہ بتاناہے کہ دوسرے چېمىنطام د نيامي*ن رانج رسے بين* يا آج بھي دانج ہن<sup>ہ ہ</sup> اس كئے كامياب نبيس مي كداصولي و فكرى اعتبار سے وہ نطرب الماني سيم أبنك ببراور مخلوق طراك ابين عدل کا زیمینه زیاده بهترطور بر آداکر رہے بیں بلکداس کے كاميساب ببس كدا كفول نے انسان كو ايك ابياجا أوتومور كرايات من تع لي علال وحرام كى كوئى فيدينيس - جسك اندررو مُانی واخلاتی تقاضوں کی کوئی پیاس نہیں۔ جسے س يجاس سال سانس ليف عديم نيرت ك فنا بوجا ا مے اور کسی المی عدالت میں ملی حاصری نہیں د بی ہے جبال اس مع زندگی محرب اعمال دا فکارکا محاسب برادم عامبے بعد سراد جرا معراحل بین آئیں حب الما<sup>ن</sup> كواس طرح كاجا نور فرض كراياكيا أواب اس كح خرورت بي ندر می کدانسان کے اندر حرص و ہدس اورطفیان شہوت كج قوى ميلانات موجد بين ان كالتحدث المراجع أين كحرش كى جائيس ادراجتماعي نظام ايك فولادى تسميم اخلاتى

فحور كوش وقت دنيادي كالإخدمت مصفارع كرمح زير زمین بہنجادیا گیا دہی وقت اس کام مے لئے بہترین تھا۔ يَّهُ بات نه مجولني جائي كرد نيب كوخال كأننات في امتحان گاه بنايام آرام گاه تنهين - دنيا كوتمور كرباقي تا كائنات النديا أسي بنائى حس كفلم وس اوردروبب میں دخل انداز مرد ناکسی سے اس کی بات بہیں ہے ۔ چاند سورج تادى اكط شدة ظم كساته ابنا بناكام كرديبس اور فرست آاکی جو محلون کپیرا کی وہ بھی آیسی سپیدا کی **ج**انسا كاطرح ودخرارد آزاد نبيت - جعيداستعداد نبيرى گئی کرالڈرے کی نسر مان کوجی جاہے ملنے جی جاہے دوکر دے اس کے برخلافِ انسان کوئی استعارادعطاکی کی اور د نیا كواس كي والحرد باكياكرده جنساح المنظام بيان عم کرے۔ اچھی یا بری جنسی جاہے زندگی گذارے اور الند كى نا زل كرده موايات برغل برام يا ندم و- يد مات وأن مِينَ بِاينَ انْدَازُكُمِي كُنَّى كُرَاكُرِ السُّدُجَّا بَيْنَا تُوصِنْفُونِ مِتَّى بِإِلَيْ بھی کافرنہ ہڑتا۔ مارے بندے ایمان قبول کرلیتے اور برطرت زبادوعبادي كي بفير نظراتي ميكن ديكمنا جا بتاي كركون البياحتيار سيجلائي كاراه اختيادكر يخوانروي تعبون كاحق دارنبتام وركون برائى كى داه اختياركرك ايني اختيار سي عذاب مول لينام.

جب یصورت مال ی آنداس برحیرت کرنی
ماسی کی الندکالسندیده نظام دنیا بس اس قدرکم دت
کیون قائم را ندیشبر کرنی کی باکن یک اس نظام بس
قیام و خبات کی کیجائش بی بهب ہے۔ اسلامی تاریخ کاجتنا
گیرامطالعہ آپ کریس کے یہ حقیقت واضح میدتی چلی جات کی کرخامیاں اور نارسائیاں خودائس نی عمل اور فکرمیم بی
مرکداسلای نظام کے اخر اس ترکیبی میں - ناچیز کامشوره
مرکداسلای نظام کے اخر اس ترکیبی میں - ناچیز کامشوره
مرکداس موضوع بر آپ مولانا ابوالاعلی مودودی تحریب
میراورایس وه اس دورمین نظام اسلامی میں اور ایسی دو اس دورمی نظیم اسلامی کی عملادہ میں دورمی مطابع برجی الحقی سے در اس سلسلمیں
کے علادہ علی و فکری سطح برجی الحقی سے اس سلسلمیں
کے علادہ علی و فکری سطح برجی الحقی سے اس سلسلمیں
د باتی صفحہ موال برا

دورسے میدونوں ہی دور اسلام کے نزد کب مکسان الموريرم ل بيركيونكه وه فقط اور فقط حاكميت الدكا علمبروارم فحرمت مصمريراه كوامير المومنين كهيا وجامي باجبدر ملكت بادرير أعظم ادرطا مرى اختيارا ى ايك شخصيت مين مركوزيد جأيل باايك يا رقي إدل كروه محافراد مين فسيم ربي برسب الوى درج كل چيزين مي اهل اورادلني الهيت اس بات كى ي كرهاكميت كاحل خداك ليحسلهم كياجات ادراسىك نازل كردة فوانين برسلطنت كالكارد بارجل مكومت كاكام قوانين أأميه كانفاذ واجراء مبو- اورتغيب ريدير مالات كى مطابقات سے وہ جابھى نئے قاعدے اور صابط بناك دولازما فانون فداوندي بى سيمطاق م محق موں اور ان کا میرجہ مراور ما فارحا کمیت آلدے نعبور سے علادہ کوئی تصورنہ ہو۔ اسلام نے۔ بادوسکر الفاظمين خالق كاتنات ني اين آخرى رمول ك دريع ايك نظام كالموها نجا كم الرك دكها د باحسين ماكيت الدكالفور إورى كا دفرا تفا بمرشدت في ية دها نجادرهم برمم كرديا اكدوه ديكه كم خدااور رسول ير امان للنے والے اسی نوع کا نظام پھرسے قائم کرنے کے في كما مج فسر بانيال دية اوركبا يحد عبد وجهد كمرتي مي -آپ کا یہ خیال دیست نہنیں کہ محمد عُربی اگر کھیے۔ دنون اورزنده رست تودنيا عي من رياده بهتر بوتا - يا اسلام نسبتا زياده قوت اوروسعت كرساته دنيا برجيسا جامًا النُّدف اور خود محمر عربي في من سرمايات كم يكونني أمودس الشروعي فيصله كرناسي وه دوسري تتسام فيصلون سيهبرا ورزيا ده مصالح كاهابل مهرماسي ومحط جس كارخديت محبلة مبعوث كر محمد عقروه أنس أخرى حد كمنين كوبهيج كياجس حدِ مك اس كابه بخاديك نے باحث فیر مرسکما تھا۔ اللہ کی توسی مسلوے تحت اب الخيين مزيدزنده رمزاينهين تعالميذاالله اورتق ير أبحا برايمان ريكف والني بترخص كولاز أيهان لينا جائيك

### ان. - مُلّد ابل عرب مكي

# مسيمر المسياني و

" آپ اُگرمکروں سے گھبرانے ملے توہبت جاتا ہو ک گاڑی ۔ لوگ اب اتنے چالاک ہوگئے ہیں کہ میکردیے بغیران کی اصلاح مشکل ہے ۔"

" چلوسیاں تم بھی سقراط کے داد انگیرے ۔" بھر لویں ہی موا۔ اسطے روز دلی سے مبرے نام تا را کیا سی نے زوجہ کو دکھلویا میری آواز کھر ان بہوئی تھی۔

" طب عماره آدی ہیں مولوی قمر کھن ممیرے تو ہمہت ہی شفق ہیں ۔"

من سابین -میں نے ایسے دلگدار کہتے میں کہا جیسے موھموف کی بیاری کی اطلاع پاکردل کے ایک ہزار تحریث ہوتے جارہے ہوں ۔ زوجرا یک مزش تار کو گھورتی رہی پھر جھے گھود نے لگی ۔ "آ یکی زبان سے پہلی باریہ نام سن رہی ہوں کون

ہیں بیمر کھن ہ"

" مولوی بیمینے ل خاندان سے بیں۔ ان مے دادے تلوارسے شیر کا شرکار کھیل کرتے تھے ۔"

"اور مرداد نے فلیل سے ہاتھی کا تنکار کھیلتے ہوئے۔" اس نے کرہ لگائی۔ آنکھوں میں بھر مہد نٹوں برسم بھی آیا۔ "اب زیادہ تومیر علم میں نہیں بہر حال عیادت کے لئے جھے ضرور جانا چاہئے۔ حالت بچھ نازک ہی ہوگی ور نہ عزیزی بدائش تارید دیتے۔"

"بہت دنوں آپ کا اعتبار کرکر ہے بیوتو ف بن چکی ہوں۔ ایسے تار تولائے ہیں دس دلوادوں۔ میری بلاسے دنی جائے بمبئی جائیے۔ بمیتارات صاف کہدگئے ہیں کہ چھلے جیسنے کی تنخواہ نہیں کئے گئے۔" دودن ہوتے ہی کیا ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا یہ اور دوہ جا۔ بجلی کا توخیر ذکر ہی نفنوں ہے۔ موسم بھی اتنا دائہیا ت رہا کہ دل دو باغ سب تو بدلول گئے۔ اب ہیں کہ سبی دن سے موق فی شعبان سر بر سوار میں کہ چلودتی۔ مسیم تمہیں جا سکوں گا۔ ایک حریث نہیں لکھا گیا۔ کم سے کم تیم تین دن اور تھی گیا۔ ایک حریث کیا جت سے کہا۔ سے حض کہا تھا گرا تھوں نے اور تھی کیا جت سے کہا۔ دیکھو یا ر۔ (ندگی کا آج کل بچے بھی اعتبار نہیں سے ہے۔ ہم یا تم کسی تھی دفت دار فناسے دار البقائی طریب سے ہم یا تم کسی تھی دفت دار فناسے دار البقائی طریب سے ہی جا ہے۔ ہم یا تم کسی تھی دفت دار فناسے دار البقائی طریب سے میں میں میں ایک تعلیب کی تعلیب سے کہا۔ سے میں یا تم کسی تھی دہنا ۔ "

ان کا ارشا دِگرائی اصولاً یرف برخوف درست تھا گراب کر بمیری کھ بڑی کوئی ایسابہا نہیں تراش کی تھی چزوجہ کو طفئن کر دے کہ دنی کا قوری سفر برج ہے۔ وہ یوں بی جل بٹنے رہی تھی کہ دودن میں بس نے دوصفے بھی نہیں کیھے مالانکہ اس نے سکھا بھی جھلا تھا۔ سرمین کی بھی ڈالا تھا قبلی اسم بھی مزکا کر کھلا کے تھے میٹی تھی باتیں تھی کی تھے بیں۔

"آفت يرجهونى تما الله الدوا جما درا تقريدً" دنعناً مرى جمين ايك تركيب آئي-"آپ الساكرين بهاى كالرى بدد تى تشريف في ايس اور و پان سے اردين كه مولوى قرافسن تخت بيار بين فوراً "بهنجو- مارديني والے كى قبر بدر الحسن تكھنے كار يرصاحب زرادے بين " كى قبر بدر الحسن تكھنے كار يرصاحب زرادے بين " میر د تی والے مرکنگ فی بزدگ کا اصلی آم جو کھے بھی بدائی نعیم فرض کر ہیئے۔ مجھے دیکھ کر بہت توش میرے۔ بھریس نے حاضری کا مقصد میان کیا تو فرمایا:۔ "کو کپورک ارجنگ میں شرار خرج آئے تھے۔ اب سی کام پر ستر مزاد سے میرف نہ میوں گے۔" "خرج کی بر وامت کیجئے سیٹ اب ایسام پر ناچائے کہ دنیا دنگ رہ جائے۔"

کہ دنیا دنگ رہ جائے۔" "اگریسر مایہ وافریعے توجوجا مہو ہموجائے گا-دلوشند معتقد میں کے لئے محدود سانے پر ایک جنت بھی بن کتی ہے"۔ تعمیر کا میں تاریخ میں وہ فرفتہ کے میں ماہ تاہمہ کی

" پر تومزا آجائے گا۔ مو فی شعبان میں چاہتے ہیں کم ان کی درگاہ مرجع علائق بن جائے۔ طریقرہ دولا کھ تاک

خرچ کرنے کوتیار ہیں۔" میریانام ہے درگاہ کا ؟" انھونے سوال کیا۔ " درگاہ پلپلی شاہ ۔ در اس نام آدمروم شاہ صا کا معشوق علی تھا گر عالم جذرب میں ہم بھی کبھی شاعری کرتے تو تخلص نیسی نگاتے یس ہم بخلص مہرت پاکیا۔نام تو کم می لوگوں تو یا دہے۔"

"کتنی بران ہے؟" "مغلہ دورسے جلی ارمی ہے -آپ دیھ ہی جلای-فرائے کی جل رہے ہیں ؟" معتم بھو سے نہ موھے کدا ٹیروانس کے بغیر میم کسی کام

میں ہاتھ تہیں دلتے۔" " بھیناً نڈوالناچاہئے۔ میں پہلے ہی مطے کرجیکا ہوں صوفی شعبان مجھ سے قبل دکی آعکے ہیں انھیں مبارات کی خدمت میں لاوں گا۔"

پھرمیں صوفی حیا کی ٹاش میں نکلا۔ ایکھوں شیاہ نظام الدین کا بتادیا تھا۔ و ہاں مہنجا تو معلوم ہوا کہ حیلی قبر کی طرف کہیں قوالی میں گئے ہوئے ہیں۔ میں برجہ لکھ کہھجاڑ آیا کہ عشام کی نماز جامع مسجد میں بڑھئے۔ ابھی زات دور تھی۔ میں نے موجا میاں چھٹن سے ل آؤں۔ میرمولوی رکاب الدین مرحوم کے بڑے لوکے ہیں بجٹکل بس کمٹری مالتردازت م بتمارے بینای فاطری اپنے افٹی فرائعن سے دستبردا رہیں ہوسکتا۔ انھیں بنانا بیاد برسی س قدر تواب کا کام ہے۔ یہ نار بھی دکھیا بیاد برسی س قدر تواب کا کام ہے۔ یہ نار بھی دکھیا

" توآپ ان سے کے بغیر ہی چلے جائیں گے ؟" مع مجبوری ہے۔ وہ سناہے جیب میں بیڑیاں کئے مجر ہے ہیں مجرمکیس و نامراد کے گئے ۔" ہے ہے ،

اس کی مسکراس طی قو غائب بیوگئی گرغطته بنهیں انجعرا-دمل سے انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مل سے انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی

م سیج بتائیے دتی کیوں جارہے ہیں ؟" "سیج تو نہ بتاؤں گا۔ برایا رازہے مگر تفریک ہیں جارہا۔ بہت ضروری کام ہے۔ بس گیاا ورآیا" "مجمرآخریہ تارکا نافیک رجانے کی کیاضرور تھی" معند سی کمنی سیس تاخیم کی گفت کر گاگی کہ

"خَنوركُدُرسے " خرتم كُب يقين كروگی كه مارى فاطرنارتوكيا چيزمے آسان كے تارے بھى در كمالامكتا ہوں \_ مائی ديری ديری ہى مو ن ارلنگ \_"

اس نے تضعیاکے طور پر نجلا ہونرٹ آگے کو بڑھایا۔ ماتھ ساتھ سربھی بلار مجھربے دلی کے سے انداز میں لولی ۔ " آب جانبی آب کا خدا جانے۔ بھلاکوشی گاڑی سے جائیں طے ؟"

ع بالرح : رسل : " کی انگاره دایی سے - انجی ساڑھ نو بھے ہیں -" " کی انگارها ہیں گے یا ساتھ لے جائیں گے ؟" معمش ارجی - راستے میں جائے پانی کرلیا جائے گا۔ انجی توجوک نہیں ہے "

سخبیب مرغاؤں تو ریجی کرلیجئے گا۔ بڑی چائے مجی ہے ہشیشنوں پر اسپر بیٹے اور پٹی کا گھولیں ۔" بہ کہ کروہ با درجی خانے کی طرف جلی کی تھی اور پھر وی کا مفرمی نے ناختہ دان ہی کے ساتھ کیا تھا۔ چائے سی مجرا تقراس بھی عطا ہوا تھا۔

ويال عبلاكياكرناسي " تم كيا تجھتے ہو وہ كوئى معمولى بتى تھے ؟ میری معلوات ان مے بارے میں ناقص ہر مكتام وة فطب العالم رب بون مكر سار في و بجبيده ان كربس كيسا ما س ك " " نحيرية أونه كبو- فو اجه طو فان كم بشه صفهاح مياب ارمان في ميوسيلتي كايا يخ مزار غبن كراييا تعاد عِلاتِبُوت سارے خلات تھے۔ایک میڈویے اتھ تلقين كى كردرگاه مريئ بعرك شاه بين جاؤو مين تح دلى مراد كى بس ده بعاكم أن مق يعرمقد جيت كن كوني ان كابال هي بينكا مذكر سكان " اشارالتد- بلكه ما شاكلة- مكراني فيرير موفي باأي نفبن كيانه واكه والانه مهين جاندمها بياجا محلادر گاہ ہرے بھرے شاہ میں کیا انگیں گے۔ تم نوسطقين جماعت بو- دراصل بالريم باررال دی ماحب کی ایک بیره محمدی بین وه ایک معالمهين آج كل برنشان بي المفون في المسام سے بہت کہا تھاکہ دہلی جارہے ہیں توہرے بھرے ت ان کا اسلام عرض کرے مددی در تواست پش کردیے سم في وعده كرلياتها-" " نب تومجوري ہے۔ جلنے ۔ سم نے رکشاکی جندمنط بعد ایک سنیما کے آھے كذرر يم مقر كصوفى صاحب فيميرا شانه دبايا ور مين في بليان كى طرف ديجها به سران كي نفاء معاقب كرتي موث سنيا بادس تحاور ديزنظر داني جلى حرفون بس لكها تعاب " قوالي بازحسينه"

سيح ايك مهرع بعبى ديا تعادر

أميرروز حسينون كاديدار لنهين بهزما

اورباره تونی کیس استینتربراترا - ۱ بدل جلنا تفاركياد كيتا بنون سائن كير باؤس تنهم برأ مرير اب يقيناً شوحم بوا بوكا ابجم سوصوني سعبان می نظرائ و مجیم شرت بهوی مگرفام می دردون يْرْتَكُرْ مِيْرِي تَوْجِيرِت دُور بْهُوكْنَ " قُوالِي كَاراتُ" نَا كَالْمُ ی قانہ حب ان کے بہلومیں بہنچ کرمین دفعاً اسلام کیسا تو أيهل برك - جبرك برنجه خفّت تحسيم المعي أهرك یدی منط کے تبادلہ خیال کے بعدر مارضی کیفیا الركيس قريبي الول مي المركم من جائي يي -بحى بات بيم نام ديجو كريم سينهين رياكيا ورنه م حات ہی ہرسنیم ایر ہم لعنت بھینے ہیں۔" انھوں نے چىكے بوت بىجے سى معارات فرماني تقى۔ ليسى دېي شام ؟ سي نے پوچھا-"فلم ولم بم مجونهي ولية - قواليون مي مزاد كيا-مبحان الله اينكم وأف تمي كيد كيد طرز تكالية بب يش منع جا وسرد وفي جاؤي ہیروٹن سی تھی ؟" " حیور ومیان - آجنبی ورتون کاطف م تورنبین کی خورتین کام کرد ہی تھیں پتانبین کونسی میری مسین ان کرلی ہے۔ دہی بی فرات على كرني بس. "ه وكم مل جوركما بات ري ؟" بس كأ بنابنا بالمجقية البتراخراجات اندانت سے محدز یا دہ مجی مہوسکتے ہیں۔" "ديكها جائے كا ركب اوارے منعم مناسى ؟" «عشار بعداد هربی جلیں محے-اب کے دیر تھو ایم الماجات توكيامضا كقسع مكون فواه فواه وتت خراب كرتي بوراس والجام برعمر خاه كمزاد بربواكي

ملني بيريم نهين مجعة عبادات كالمقصارروح كو ازهكرنام يتم فودايك باركه دم تقفكه سعلا وه كيانام ليأتهاجل كي قوالى منظر تحقيل ايك جهينة لك سے خواب آتے رہے تھے ؟۔" مس مرجیاں ۔ مگر دہ توشاہ جن علی ک مردیتی کہاں وہ کہاں میزلموں کی دنیادارعورتنیں ۔'' " نثير بياتونه كهو يهم نيسى اخبار مين يطرها تف كه الكيرسين اوليام كونهرت مانتي بين - مزارون برهادري بھی چڑ ماتی ہیں۔ برقر ف ای دین میمیاں اس کے محلوار بنادے۔ اب دہر نہر وہ منروع منونے والی ہوگی ۔ اعفوں نے مجھے سنیما کی طرف تھسٹنا۔ "كم سيم برنود يكفيّ حرف بالغول مح لتة إس" یں نے قدم جا گئے فینیت ہے ہم فط یا تھ کے قریب ہی تھے درنہ کیلے گئے ہونے ۔ایک اسکوٹر کان سے پہد بهارتنا بال برابر فاصلي سي كذرا عما-منزه تورنجوليا يتم تم كميا نا بالغ مين يكيون زيركر مجھتربالكل مودنهيں ہے۔ اتنابي مفروري "كياخركل كون بيئي كون مرے - آج كل تم ديكھ ہی رہے ہو ہار ط نیل چٹ بیل ہور ہے ہیں۔ الزرهم لوك أكرقوالي بازحسينه دليجه تغيرمركي ترشا برسمشير جهنم س ملنا برے كا ج-" بيس فيان كى مُنْ كَعُونُ مِنْ أَنْكُمْ إِنْ قُوالَ كُرْسِوالِيهِ الْدَارْمِينَ كَهِا -أب بدوقت مسلے بھارنے کا توسیے نہیں "دہ أونط مكيم الفيكط أومم بي خريدين مح محمون مرح فنكى عورتمين بالكل بسنة نهين والمجاركم كي كرشت كالمهرة الم - أبكائيان مفرق بد عَاَّىٰ مِن \_" "لاعلى ولاقوة - ابْنَكَى عُرْمِين كَصَيف لات ------

معرعه كنيج بدالفاظ تخع ٠ " بياسوال سفة مصرف بالغول كم الله -" مكيافيال م- "صوفى صاحب بيك" أو ديكم مركال كمن بي كيابر عجر عشاه نهين جاناً "كيرد تكيي جائے كى -" م بن بنیں رات کو تعیم صل مصیم عاملات طے کیے ' جی بنیں ۔ رات کو تعیم صل مصیم عاملات طے کیے بهج كفركوث علناسي-" ارے دہ مجی سوج لیں گے۔اے رکشا والے ركشاكوكم ابداد اكرك رخصت كياكيا-" آپ تنهاد بکه آئے۔ میں دس بجے جامع سجد کے متىرتى دروازى برسل جا كۇن گا-" بركب بوسكتاب، دهميرا بازود بوچ بوك تعظ فضول کی ایس نه کیا کرو ۔'' مهنبين صوفى صاحب يطمنجه بازحينه يرمكه باز حسينه وبالهاز صينه يرسب دهي جاسكتي بين مكر فوالي باز حمینه میرے ب کاردگ نہیں۔" الرو بابرت مت عبلاً د- برهبل ماري طف نه آیا مبوگا میں سوچ رہا ہوں نمازعصرآنے پر شايد فوا لي كارات بين طرهي يهو-اب مغرب قريع..." ان ى بحديث تنكين عجلاً كرديد إلى إلى تم تو مفتیوں کے اداآرم ہوعقل سے کام لیاکرد - برسفر ہے عصراور مغرب عدارے ساتھ طرولیں گے۔" "أس كى يى كاكارنى ب- فرض سيج قوالى باز سينه سيرابغ إدكرتسي اورسنها يرقواني بازعاض كا رِدْنَظِرَ آکِ اَتُوزَ کِی ہِیں کے کرا ڈاسے بھی لگے ہاتھوں رار برب ایس گردهار بهرگیسم به مار تخرب مردند وتهوا يكه ورقواني بند رقيع توهم في تأزّي

مسکن ہی چھوڑدیا ہے۔ "او ہو ہے بھلاکہاں چلے گئے ہموں گے۔" "بہ اہل اللہ کے الزہیں۔ ناخوم کے آگے میاں کئے جائیں توز ہان جل جائے گی۔ حلق میں چھلے لے طرحا کیا گئے۔" با تورمیں سات بچے گئے ۔اب دوبارہ کرشا کی گئے۔

نعیم صلی فی الحال دو نیزار اطباد انس پر راهنی ہوگئے تھے معاملہ بہ طے یا باکہ تین دن بعدوہ درگاہ پلپ کی کا تفصیل جائزہ لینے پننجیس گئے۔ان کے تیام کا انتظام کسی اچھے ہوٹمل میں کردیا جائے۔

"تم کیا ہم سکو گے۔ دراصل ہم نقش بندی سبت کی کمیل میں گئے ہوئے ہیں۔ ہمپنیوں سے غفنب بہر ہم ا تفاکہ مہر وردی اور شیتی سلاسل کے محالطا لف بیج میں حاکل مزد ہے تھے ہمیں بڑی پرنٹیانی تھی۔"

"اليأكيون بتوريا تفاجأ" مين في اپني معلومات مي

امنا فدجا ہا۔ '' ہمارے بڑوس میں ایک مودود یہ آبساہے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاہتے ہیں طریقیت کے سلاسل میں گڑ بڑیں نشروع مہوجاتی ہیں کیونکہ ان کے سمروں برشیطان کاس ایم

المرسم المرسم ودولوگ ہیں۔ آپ تھیک ہم سے ہیں۔ میرے پڑوس میں جوداکٹر تنویر رہ رہے ہیں دہ بھی تقہم الفت آن بڑھتے پڑھتے کچھ مودود یہ سے ہوگئے ہیں۔ شاید اسی لئے میرادل آوالی سے اُجاط ہوگیاہے۔ نواب بھی ڈھنگ نہیں آئے۔ ابھی کچھلے سفتے بڑا شاندار خواب کون مردود ان کا ذکرکرر ہائے ۔'' '' مُنْ ہُنَّہ '' سیامیا

" یرنق رومردد د مسرف بالغوں سے لئے ۔" " اس سے کیا ہوتا سے ۔ کوئی تھیٹر توسیے نہیں کہ سیج

نج محمرد عورت د تعضی پڑیں گئے فلم میں تو پر چھا میں ا ہوتی ہیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لو پرچھا میوں کا اور اصل کا حکم ایک نہیں ہوسکتا۔ ایسا تو نہیں کرتم دیوبند والے اسٹرٹ علی باج اعتب اسلامی والے مود ددی کے حکمہ میں آگئے ہیں۔ ایسا ہوا توکب اڑا ہوجائے گا۔ منافق دون خے کے

سب مخل طبق میں بھینکا جا ہے۔" "میں سوفی صدی آپ کا ہم شرب مہوں مگریہ۔ا خیال ہے ہیں دن کا بارہ سے تین والا شو دیکھنا چلہے۔

کوئی خاز نوقفنا نہیں ہوگئے۔" "چلوکل دہ بھی دیکھلیں گے۔ ایک انجاز میں نظے رٹیرا تھاکہیں خواجر رہندہ نواز بھی جیل رہی ہے۔"

" وه بغی نبین صرف و بهی دیجین کے۔ کل لازماً

هرلوف همانام به ... " برسه على ريالروس رسيم بن " ده ره ره كرجهل رسيم في " روز روز كرابي د في " نا مهو المه - آدمي كو وقت سين نا مده المعانا جاسية - "

م آپ آدمی ہیں اس کئے ضرور اٹھائیں۔ مرقر ارد<sup>ی</sup> کے نظر میر تخلیق کا قائل ہیں اہنداآ دمی ہونے کا سوال ہی پر انہیں ہوڑا۔"

"" اب بکواس ہی کرے جا وُگے۔ اتنا وقت گذار یا۔ تھیل بقینًا سٹروع ہوگیا ہوگا۔"

"أبيين كمروج إي مين فقط الكي كلوك ك كما تقاج أب ملاكرة الذاتيت بنيس جعاره والكناسي مل منك كارايك كلوك لئة بندره روي هجواد ورمين بفحوا ديتم تقيمة وددن بعد مالكل فحرنس بسي ايك جيزاً لي جس سے مدابو المرام می اللہ میں نے بھری عاجزی کے سا تدعوه فركبا تفاكه بعائي محارس ميكمي يا جربي اور كرس كالملغوبر جواب ملائفاكه تقيوط عالى -اب بھی غنیمت ہی جھو۔ آھے کو پیھی شاید ہی۔ ملے۔ "ب مدخطرناك زانه آگيائي - نهم في توكئي سال يهطي كهربا تفاكرو بابيون كى روس سے اوليسا مالتر نهن ناراص بروت جارسي بي اورا مانشدسه كدم طرف تباہی نازل ہوگی۔ دیکھ لوکیاسے کیا ہونا جار ا يْ - الطاعات مسمنط عائب كمي عائب ماري غائب ميد يه ميان زعفران غائب آنو ند بادامي زگ سے الصفے پڑور سے میں بچھلے نہینے ایک اصدب مے علاق س گول مروں کی صرورت میں ۔ بجائے گول مرحوں کے نه جائے من خیب کے بیج کے۔ تیجہ مربواکہ آصیب الل سم برج ومبيطا- ده توسم مرشدرهني السُّعد كي وجرس کام بخان ہے گئے ورنہ مہر گیا تھا قصر مام <u>"</u> "آب فوش قست بين كه آب كي بيرصار بعار مردن تھی آ کیے کام آ رہے ہیں۔ مرب مرسادعلد الرحمة تواليد دنيا سي محكم كرنفول شاعر خطابهي مرجعي ارسا كاً۔ فواب كمين نظر نہيں آئے۔" "ايك سوراك بارد عاصے تنج العرش برحد كمر

"أيكسو آيك باردعات كنج العرش برص كرم الفرد المرش برص كرم الفرديات الفرد الموارد في كانت فركوة بين بانظ دينات الفين المرابع ال

" آج مي كون اوس كل تم في قالى باز حسنه المين دى - آج أوكونى عذره لل المين مديدة اور بحى

دی در استانده از در بی بین بس دفعیا ایک جال سا می ساخه ساخه از دبی بین بس دفعیا ایک جال سا کسی نے پھینکا اور میں اس بی الجد کر زمین بر آر ہا۔ کیا دیکھیا مہوں جال کی دسی ڈاکٹر تنویم کے ہاتھ بیں اور وہ اینے میاحب زائے کو آوازیں دے دہے بیں کہ جلدی سے جھری لاد ایک مرغابی ہاتھ آئی ہے۔" میں بینی ایس بینی ایس کی ایس کے بیروسال

" مُرْمَ مُنَى عَلَى مُزارِ كَ قُرِيْ تَوْ بِهِنْجِ بَهِينَ - دُوْرِي دُورِسے کیا خاک محسوس کیا ہوگا۔" " کا ماک تاہم کیا ۔ " میں اور ایک تاہم کیا ۔ "

"كَمال كمية بين آپ فريب جانا له فرغ تخلّ سي جل نه جانا - مجيح لوتعب آنه است آپ پر كيسے بردا خت كر يستے بن -"

مرندرضی الندعند کافیمنان ہے۔ وہ تو بحلی کا آر مکر ایا کہتے تھے لیک کی راہ میں سب شکل مرحسلہ تجلیات ذات کا ہم آئے۔ بس اوں بھو جیسے آگے دریا سے گذر نا۔ گرمرٹ رضی الندعنہ اس سے نہ جائے کتنی بارمان گذر گئے۔ بدن برجھالا مک نہیں بڑا " میں آری کی آری بھی گذرہے ہیں ج

"كيوں تہيں در مرتبرگذرت - ايك مرتبہ توبدن ير پت الجھل آيا تھا۔ دوسرى مرتبہ بال بھى بديكا نہيں ہوا اُب تواصل تھى نہيں سلما يمبخت كوكونم نے باطنى هرآئي ہوں بربہت بر ذا تر ڈال ہے - ايك زمانہ تھا جدل رونس نے باغ تونس - وظائف ميں بڑا اثر تھا۔ اب تو كوكوم تھى نہيں مل د ہا سے باد ہاں دہ ڈپو والے ترتسن سے تو تھا دی صاحب سلامت ہے - ايك دد تين ڈالڈ اك دلواؤنا" اللماس مع-"

س نعاجر آکرایک طویل سانس نیا-" ایجا- آیے تهیہ می کرلیا ہے تو مجر سرد کرام اوں

ا بھا-اپ ہمیہ ، کارلیا ہے تو میر مردورا رکھئے۔ پہلے قوالی باز مہینہ ۔ کیردوجا سرسی فلمیں ۔"

" اعتفرانشد - تتعاری آواره مزاجی توجن کی تون اغلط سلط فلمدین کمکیفر سرفیلیه زارگی جمه واتا

سوچ ذر اغلط سلط فلمیں دکھنے سے قلب ناریک ہوجاتا سے - " " روشن ہی رہ کرکیاتیرا دے گا۔ دیکھ لیجئے آکے

توروش ہے مگر درگاہ میں اُتو بولنے لگاہے ۔" " اِر مائشیں تو قدرت کی طرب سے پیش آتی ہی ہی

خواه مخواه کی بختیں نہ نکالو۔ انجمایوں ہیں۔ ایک جاموسی کسیدان "

دوروهای --"یوں کیوں رکیجئے - آپ روهانی دیکھ آئیں ہیں ذراقطب کی لاط وغیرہ دیکھ آؤں - ملات مہوگئی اِن

تاریخی یادگاروں کی زیارت کئے۔" " ہرگزنہیں۔ بردیس کامعالمہ ہے ساتھ چیئں گے

مهر ترومهی - بردی دامه مدیخ ساته بین سر ساته مریں گے - بس انگوپی نے گیارہ ہو طقے " کرتم ہوٹل میں بین روپے بچاس بیسے کا کھانا کھام ہم اسکوٹرا سطین کم رف جلے ۔ دفعتاً کیا دیکھے ہیں کم

ہم اسکوٹرامٹینڈ کی طرف چلے۔ دفعتاً کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے صوفی شعبان کے بھلنچے میاں ادر میں چلے آ

ادریس ساری طرف جھیئے اور سال کے مصاب کا میاں ادریس ساری طرف جھیئے اور سال کے بعد کھنے لگے ا

ریس موری جیسے اور سما العبدیہ ہے۔ اور سما العبدیہ ہے۔ " "ماموں جان میں تو آپ ہی کو بلانے دکی آیا ہو۔" "خیریت توہے ۔"صونی صاحب سہی ہوئی می

آدازىس بوجها -"كُلْ شَا مُشْرَى آبا أَكَى بِي دومر بوكس كم د تى سے آب كو دھو نارك لاؤں دونریا دونہیں تھيرنگي" میں نے محسوس كيا ھو فی صل دفعتاً كھل استھے -

سہم کی جگہ کھا نبت نے لیے لی۔ \* اچھاکیا تم نے آگئے درنہ آج ہماری والبنی ہوتی۔ دیجھنے کے قابل جیل ہے ہیں۔" "یبردنی ہے۔ بہاں کی دل سنیا ہال ہوں گے۔ عکر آ بے جلایا تو بہنے بھر بھی دائیں نہ ہوسکے گ۔ "تعنت ہے اور کھسلوں ہر ۔ تم تو حاضے ہی ہو

" نعنت سے اور کھیلیں بر ۔ تم آد جانے ہی ہو نیاکا شوق بہس البتہ روحانی کھیلیں کی بات ہے ۔ یا رتم نے تجھے حاصل بھی کیاہے این مرشد رخی

رُ مع يالبن يونهي طريقت كانام مرنام مرية بو" "مير معرسيد خدا يخت سنيانهي دي الحق تعد

فل تفاکه حب گوشت بوست کے بیکر بہتر سے بہتر بہن تو برجھا تب رکبوں دیکھی جائیں۔ یہ مجمع بھی

برقوالی آدر فلاوت قرای ن ایا که تفسیری " " ده توخیر سم هویمن کینته بین مکریهار بسیرت

لله عِنْدُكَا قُولَ عَلَيْهِ إِلَى سَنْتُ وَالْجَمَاعَتُ كُوخِيدًا

وں مے معاملہ میں ننگ دل نہیں ہونا چاہئے۔ ورضن اور نغر سب خدا کی متیں ہیں۔ یا رفضول

مجلائد ساطر صدس ہورہ بین کریم ہوطل میں المام لیتے ہیں۔ بارہ سے بین مک والی باز حیسر

، محے ۔ سا ڈھے تین سے ساڈ ھے بھے مک خواجہ لواز ۔ بھرکسی ہوٹل میں کھانا کھاکر حبزت کی کلی میں

یں گے۔" "جنت کی کلی۔ یہ نام میں ہے آج یک نہیں سنا"

" اخبارد یکھلو ۔ رنگل میں چل رہی ہے ۔ اور سنو مہیروئن سن فردد سید کو بم نے چیٹیم نود بیران کلیر

میں دیکھاتھا۔ بہت نوش عقیدہ کیے۔ درگاہ کے بادد ہزار دینے تھے۔" بادد ہزار دینے تھے۔"

مَّ يَعِسَدُوْ فَلَمُ كَانَا كُلُو الْرَصِيدَ مِي نَاحِاسِيِّهِ إِلَّهِ مُنَا الرَّهِمِ اسْطِحُ وقت صَالَعُ كُرتِ عَجِبِ لَوَ فِيُ آيِكَ دَرُكَاهِ كَا بِيُراعِسُونَ مِدْ حِالِيكًا - نعِيم فِيُ آيِكَ دَرُكَاهِ كَا بِيُراعِسُونَ مِدْ حِالِيكًا - نعِيم

ب کی ہدایات محمطاتی مہیں وہاں ان کے پہنچنے لے بہت کچھ کرناہے۔"

، ده سب تم بره فرد وسكل تع بهاي الري

میمامعالمه سے سال میں ایک دوبار ضرور آتی ہیں ، حال نکہ براہ راست رشتہ داری آپ کی الطاف صاحب سے نکہ ان سے۔"

ارے کیا او چھتے ہو۔ قدرت فیجبور کر دیا ہے۔ درامس عادسال میوسے ان کے دال ماحب براستملنگ

اوررشوت سانی وغیرہ سے کئی مف ات میں رہے تھے۔ کسی صاحب باطن سے شورے بردہ ہاری درگاہ میں

آئیں اورمزائرشریف برایک تنت مانی۔ حیدہی ہمہنوں میں سارے تقدمے ختم ہوگئے۔اسی منت سے سلسلہ میں ال

میں دوباردہ حاصری برنجوریں " و محلاک منت تھی ہ"

مجلالیا منت می به "مرحیط بهینے درگاہ کے ننگرسے بریانی کی بین یکی اتروانا۔ قبل کی مجرجی میں صلوق غوشر مرفظ مکر تزب البحر کی ہزار سیجیں۔مبارک بج درے میں رات بھرکی قوالی "

مرار بي ي مبارك جدرك بين راك براي واي م "كمال م اسطح كي منت كاشعور بعلام يظرك المساح المراح كي منت كاشعور بعلام يظرك المراح الم

الديم مركم في كياريم مركم في كياريم في الفين برمرب تعليم دي هي دواقعد مرسم ملا بعائي يرمينون بيرس برايي

يم من ما عاد والعديب من المامي كامنيد يون بعرب بري برق مجرب بين اب بك توسى كومهمي ناكامي كامنحد د فيميسا بنين ريوا و الكوسوسك يه

ئېدىكى ئىكىن ئىلى ئېرجى مىل صلاة غونە پەلەرسىيجە يى غىرە دەكىسە بۇرىقى بەرى كى -"

"آنفیں پٹر مضے کی کیاضرورت ہے۔ان کی جگہ ہم نے حافظ ندر حسین اور قاری ششیر دغیرہ کا انتظام کر دیاہی معمولی معادضے ہر۔ قوالی کا انتظام بھی ہم سرب کر اس کینے معمولی معادضے ہر۔ قوالی کا انتظام بھی ہم سرب کر اس کینے

ہیں۔ ان مے لئے آبھی یا بندی نہیں کردات بھر بھی یا بندی نہیں کردات بھر بھی یا بندی نہیں کہ دات بھر بھی یا۔ بس بارہ بجے تک سے کام جیل جا آسے ۔ مرتب نوان کی آ مرکا دفت پہلے سے اس مجمعلم میری بتا

رورا -" ال وه آو دا مرى ميں نوط ہے - دب كى تعديد ا كرين وقت بر الحلي كوئى مجبورى بيش آگئى - يميں الكھ اكد میلیں گئے 'ہم بھی دہیں پہنچ رہے ہیں۔'' چند منر طب بعد ہم بھرایک ہموٹل میں بیٹھے جائے پی رہے تھے جمعوفی صاحب کی باتھیں انگریزی گلاب کی طبع تھلی ہموئی تھیں۔

الساكروتم دها في بيج الشيش البنج جانا - مين دالي س

"افوه میم سے غلطی ہوگئی" دہ اچانک ہوئے لیس بھی توجاتی رہتی ہیں ۔ ریل سے چکر میں خواہ نو کو اہ اسٹے گھنٹے

ع ہوں ہے۔ "ابھی تو بھے نہیں مگرا۔ چائے بس شیشن جلیں " میں کلد بعلمہ برار برار میں انتہا

"اب کینے علیں۔ ادری بہاں دیں بہارا انتظار کے میں اور اس بہارا انتظار کریں گھانے کھریں کے میں کھانے کھریں کے می کریں گئے نہ بہنچے تو کھرد تی بھریں کھوکریں کھانے کھریں کے ۔" گئے۔"

چائے سے دوران میں نے اندازہ کیا کہ وکھی فاص خیال کی دنیا میں کم ہیں۔ غالبًا مشتری آیا کا سرایا چئی تھور سے سامنے جلوے دکھار ہا ہوگا۔" آیا" دہ لقینا گھز مگرادرس میساں کی نسبت سے در نہ عربچنیں سے زیادہ رہی ہوگی۔ میں خودان کی خیالی تھو برکو اپنے حانظے کی لوح برز ہمرنا محسیس کرر ہاتھا۔ کیا شاندار باقی می سے ۔ کیسا

شرفارہ چروہ مسکرائیں نوجیے کئی کھلے۔ بولیں نو میسے غنچہ دیکے۔ ان کے شوہرالطان حسین لطیف آباد میں ملازم ہیں صوفی شعبان سے کچھ سرالی رشنہ ہے۔

کئی بارمیان بیوی دونوں ساتھ آئے۔ برُدہ ان کے ہما<sup>ں</sup> ہے نہیں۔مبری سلام دعاصو فی شعبان ہی کے ظریقو نگ ایک ددیا رمسنرالطاف بعنی مشتری آیا" بغیرشوسرے بھی آئی ہیں۔ چھوٹا بھائی ساتھ ہوتا تھا۔ اولادکوئی نہیں۔

تعلیم میورک بگئے۔ بڑی جانے پاخ تیم کی ورت ہی۔
" میسنرالطاف اجانک کیسے دارد میوکئیں ؟" برت ا د نہی برسیاں مذکرہ پوچھا۔ میں اجانک نہیں۔ آنا آوا تھیں تھا ہی۔التبہ د تت

مقررنہیں کیا تھا۔"صونی صاحب کھیئے کھوئے سے اندازیں بولے :۔ ر بلہے ۔غفیب خداکاتم تودسوجو۔ " "جی ہاں۔ ہیں نے سوچ نیا۔ بیو ایاں اس معاملہ میں ہرت بہودہ ہوتی ہیں۔ مگرخادم اس سلسلیس سے طبح کام آسکتاہے۔" طبح کام آسکتاہے۔"

" ہاری زوجہ تھاری زوجہ کو ہمت مانتی ہے۔ اپنی روجہ کو بمجھا و کہ وہ ہاری زوجہ کو بمجھائے۔" "الہ اس مزجمامنتہ مرسکام کسہ فی در رامتہ سے

"آلیابی بادگامنتری میم کوسی فیت برماتعری نہیں دینا جاہتے - بیراخیال سے دہ ہمار کے نصوب میں اسمار علی آک سکت گر

" دو کیسے ؟ " صوفی حیا کی آنھیں کھیں گئیں۔
" اسکیم میں بیھبی ہے کہ مرابید دارسم کے اواد تمنارلا
کے لئے ایک طلساتی تسم کی جنت بنائی جاتے ۔ جنت میں بھال
حورس جا ہمیں اور حورس پیطوں پر نہیں آگئیں میشتری بھیم
کا طمائی جہاں تک میں بھی ہوں البیا ہی ہے کہ انھیں آپائے
میم مل کر شنشے میں آتارلیں گے۔کیا خیال ہے ؟ "

التراكبر- ياركهان كهان كيسوج ينت بوقسم هم خداوند دوالجلال كي اكرابيا موكيا تومزا بي آجلت كا- لكمر يارتم مدان تونهين كررسيد مهو"

پر مارون من کار کار کیا مطلب مهاف بات "آگے مرکی تسم مذاق سے کیا مطلب مهان او باتھی کا کھانے۔ معیم ماحیسے اس کے متعلق بایت ہم حکی ہے۔" نعیم ماحیسے اس کے متعلق بایت ہم حکی ہے۔"

"ليكن يتم لومشترى بيكم بحيونى بعالى نهيس بي -اُرْنى حِرْ مائے يَركنتي بين -"

" ده آداسی سے ظاہر ہے کہ آب جبیانشراف آدمی المعیں منت کی راہ پر لگائے گیا ۔"

" خِاتْت كى باتيس مت كرو - متحار اگويا يرمطلب " "

"میرے مطلب کی آپ مطلق میر وامت کیجئے میں اسے دنیا کا آٹھٹواں عجو ہمجھوں گا اگر کوئی عورت تولھوں بھی ہوا در عقل مند بھی ۔" " یہ تو تھاری بکواس ہے مشتری بھم کو ہم سے اعتبار کیاکیا جائے بر دقت حاضری کی کوئی صورت بہیں ہے۔
ہم نے جواب دیا کوئرت کا معالمہ ہے تو بہت سخت لیکن اسٹیے گئے اتنی رعامیت نکال کی گئے ہے کہ معدوری وقع موت ہوئی فی ن مورت ہی فورا آ جائیے گا۔ جننے دن کی ناخیر ہوگی فی ن سوارو ہید کے حماب سے فاتحری زکوۃ درگاہ کے بہی المال میں جمع کرا دیجے گا۔ اکھوں نے جوابدیا کہ تھیکہ ہے۔
ایسا ہی ہوگا۔ ریسیس دن کی بات ہے۔ اب تجبوری فع ہوئی ہوگی تو فورا آگیں۔"

م م الله الطاف من ساته نه آئے میوں کے ادریس میاں نے ان کا حوالہ نہیں دیا۔

" بہی معلوم ہوتا ہے۔ بطرے دل کردے کی عورت ہیں۔ میاں کو بھی خاطریس نہیں لاتیں ۔" میں۔ میاں کو بھی خاطریس نہیں لاتیں ۔"

"گرآپ كو خاطريس منرورلاتي بين مير مطلب فوراً ادريس ميان كويمان دورايات سيان كويمان دورايات سيان كويمان دورايات سيان كويمان دورايات سيان كويمان كويمان دورايات سيان كويمان كويمان دورايات سيان كويمان كويمان

" مهم نه موں تومنت کی تکمیل کیے مہو۔ مگر ۔ الآبھائی ایک طربی مصیرت ہے۔ ہم ہی تجو علی ج کرو۔"

"فرائے " ناچیزی تو جان بھی آ کے لئے ماضر ہے ! مع جب بھی شتری بیگم آتی ہیں ہاری روجہ برخت جان کا و ہال بن جاتی ہے ۔ حالانکہ دیکھ لوابطان حسیل ہی کے رشتہ دار ہیں اور اس کھا طریق شتری بیگم بھی اسی کی

کے رشتہ دارہی اور اس کحاظ سے شتری سکم بھی اسی کی ۔ رشتہ دار ہوئیں کر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اتفیں تھی اور سمیں بھی بربخت پھاڑ کھائے گی۔"

مع اوم و گرنشتری بگیم ان کی بدمزاجیان آخر کیسے بردا شرت کرلیتی میون گی ۔"

"ان مے من بر مفودی کی ہی ہے۔ الحدیں تو ہم نجلی منزل میں تقبرادیتے ہیں۔ دہ او بر او بر او مثنی رہتی ہے۔ بھرجب ہم او بر ہنچتے ہیں تولال بہای انتھیں کرے بڑہ دوڑتی

ہے۔ "کیاٹرکارسے اسے آہے ؟" "اینامبر۔ میال ٹرکایت کیا بِحِوْتی عودِ نوق کی جات

ا بن مرد میان ماه بیت کیا اوی دورون مین اور کیا - نامراد سیم متی ہے کہ شتری بیٹم سے ماداعش جل جوڑی جگر کھی آخر کمیں سے آمے گی ۔" "جگر پر لعنت بھیجے - ایک توا ہماک اور طلساتی فضرا میں جب دروں سے حبین پیکر طلوع میوں گے تو دیکھنے دالونکو اس کی پڑاہی کہ بہوگی کہ جنت کی لمبائی چوڑ انی کتنی ہے - وہ ایک مختصر کمرے کو بھی جنت مان سکتے ہیں اگر عورت کو ان اعصاب برسو ارکر دیا جائے ۔"

" نیربینی - تنکیفی تھی جھو۔ بہیں تو بہر طال تم ارتفاد سے اسکیم ضدارے فضل سے کامیاب مبولی تو بہر طال تم ارتفاد نام ساری دنرا میں روش ہوجا سے گا۔ درگا ہمنونیہ میں خاک آٹرنے لگی تو تجھومب کچے مہد گیا۔ حقیقت یہ سے ملل معان مرزد کی تو بھائی تربیب کی تو اسے بی تا میں معرفت کی تو اسے بدا بھی نہیں لگی۔"

"کیانام ہے بھلا ہ" " خواجہ الحریلیار خبیث نے اپنے مقدس نام کا بھی خانہ خراب کر دیا۔ چھپ جھپ کر متراب بیتا ہے یعقبہ من دوں کو ہم کا رکھانے کہ یہ آپ کو ترہیج جسے بی کررفرح دیاں سے اللہ میں کہ یہ آپ کو ترہیج جسے بی کررفرح

ٱعْمُونِ ٱسأَنْ كَامِيرِكُمِ فِي هِے ۖ " آغُونِ ؟! مِين جِ فَكا \_

" ارے ہاں بہی تونیطنت کھی المرکھی ہے البین ہے۔ کہاہے سات اسمان عامیوں مے لئے ہیں۔ عارفوں کیلئے مولائے انتظواں اسمان تبارکیا ہے۔

سے مقارند بالمہے۔ " "آب ہی نے تر بایاہے۔ یہ دنیا داری کے حکر تو آب ہی مرچی دیں عقب کی ایک ہزار قسمیں ہیں۔ اب آمنی مجے " حالیں مجے ۔" مالیں مجے ۔" میر مین بہنچ کرا در سے میاں سے تعدین ہوگئی کہ شستری آیا اپنے برا در جورد ہی کے ساتھ آئی ہیں العل

ریل فرائے بھرر ہی تھی۔ اندلین میساں ہم دونوں سے آئی دور نصے کہ ہاری باتیں سننے کا سوال ہی ہیں ا نہیں ہوتا تھا اہذا میں اور صوفی صاحب بلاتکلف دازد نیاز میں مصروف تھے۔

"ایساگرناسید معیارے ہی پہاں چلے چلنا!س میں دو فائدے ہوں گے ۔"

ه بعنی ؟" سين نے پوچھا۔

م ایک تومیاں ہی کہ تھاری موجودگی میں روجہ بدخت دیادہ نہیں محرائے گی۔ یہ تو مداف طاہرے کہ وہ مجسسے تی میں میرگی ۔ غداخیر کہ ہے ڈرلگناہے کہ دہ مرزبان کسی دن شتری بیٹم ہی سے ندم طرحائے۔"

"اوردوسران سيف فأندة إدل كومهم كرتيب

"ده ده جوم کم درم تھے کہ جنت کے لئے الحین شیقے میں اُ ار نا ہے تو اس کی جمی شرو مات آج ہی سے کر دینا۔ متھاری سلام دعا تو پہلے ہی سے بین

" حق نسرمایالیکن مائی ڈیرھوٹی جا۔ میری بدی کی جب پتاھلاکسفرسے دائسی برسیدها گرمہنجنے کے جائے مشتری مجلم سے الھیکیلیاں کرنے جاہبنجا ہوں ترجم الدیدے کہ دہ درطِ فجرت میں طلاق ہی دے ڈائے۔''

معکیوں خواہ مخراہ مرزاق کرتے ہو ہمیں ڈیفٹن س نہیں کا رہاہے کیاداتعی مصنوعی جنّت بیں سکتی ہے۔ آتی لی

ابھی اور نہ جانے کیا کہا جا آگھ و فی صاحب آخری میٹر ھی پر قدم رکھتے ہوئے کھیکا رہے اور فرمایا۔

من خاریش زموزک بخت ا ملامیان بخی ساته می . اُ دُبِعِی آجاد - الفون نے کردن مواد کر تجیسے کہا مسر شعبان جھ سے براسے نام ساگھ دیکھ کرتی تھیں عمرسا تھ

کے قریب ہوگا۔ صورت توجوان میں کلی بوطرھوں ہی جیسی تھی۔ بیصو فی شعبان کا ہیاں ہے۔

" أَ وَبِيثِ \_ الْجِمَّا مِهِواتُمْ أَرْكُهُ - آج فيصله بِوكري يُمَّا\_"

"ارے مہتہ بولوے صوفی صلافے دانت کچکھا۔ "کیوں بولوں آہمتہ سنتی ہے توسنے کلموسی کے ا

بیٹا۔ ڈداکھی مفعنی کرد۔ بدان کی عمریے کیا اِن ہا توں کی ۔ فرشتے بھی جنم میں تھو کتے ہوں سے ۔"

من خدام کیے چپ بھی مہوجا ؤ۔ صوفی حص تقریباً رو دیتیے "جانے تھاں حضالات انٹے گئارے کیوں ہیں۔ ملامیاں تم ہی تبائؤ کیا ہم کوئی ایسے ویسے آدمی ہیں "یہ کہتے مہدمے اسفوں نے صوفیا کن سے نظریں بجا کر تھے باتیں آنکھ

مارى تقىي\_

ي يتووا تعدم تائى جان يشتري كم إنهين باب كى

طرح مانتی ہیں۔ بڑی شریف عورت ہیں۔" "ایے بٹیا منریف عورتیں کہیں اکیلے دیس پر دیس کھرتی بیں۔ بین مدہ سال کالونڈ اساتھ سیر کیا خبر کھیائی ہے یا کیا

این بین میں ماہو مدا ساتھ بھی جرب میں لاہ ہے ۔''

سائیامت سوچے میں توب دا قف ہو فی ہمائی ہی ہے رور اصل ان کے شوہر صاب میں مصروب وی دی ہیں مسر کاری ملازمت کامعاملہ ہے۔ سیں اولا۔

" توانسی آفت بی کیا برارسی میکر آندهی جائے بارش جائے جلی آر ہی ہیں۔ایسی منت نوج سی نے سی ہے ہو" " آپ بدگرانی منسجے منت کا معاملہ ایساہی ہونا سے کداگر اوری مذکی جائے تومزاروالے بزرگ الثانشوکا ر کی کمنیز بھی قدرت کا تماشانظرات استا۔ "میامشری کی سے بھی زیادہ سین تھی ؟" میں نے

"اب بربتاناتومنتکل ہے۔ بوس کے اوبر گے دارگ بوے دیگر است "صوفی صادر کے مہونٹوں تیسم اور آنکھوں میں جذبۂ افتحارے آنا رجھ کے۔

" نثیر دقم کی توفی الحال آ کے پاس بھی ایسی کمی نہیں۔ اللہ مسبب الاسباہے ۔ اس کے بھروسے ہر آپ کام کر دہے ہیں توسیحھے بیڑا یا دہے۔"

می می در ولطانقت کے ایسے ہی ڈر ہائے شہوارا گاگے اورعوفان واسمراد کے موتی رولتے راسترکٹنا چلاجار ماتھا۔

صوفی حد کے مکان کے گرا و نا نافر نالور میں دو کرے
ہیں - ایک میں ماتھ روم و فیرہ ہے - دوسم اور انگلے وم
کے طور پر استعال ہونا ہے - پہلے اس بی موز طرحے تھے رہے
تھے - اب ایک شاندا رصوفہ سیٹ اور جدید ڈرائن کی
گول پر حلوہ طرز ہے - بیتبدیلی شتری کی ہے کہ وجہ سے
بیا کی تھی ۔

وه بلکے جامئی سوطین نظراً میں۔ اقتصی کوئی اول تفاصوف برنیم دراز بڑے انہاک سے مطالعہ نسر مارہی ، نفیں - ساری آمرط پاکر جونکیں ادر مجررسی سلام دعا سری کی ۔۔۔

ارت - المسلطو - مم لوگ در ااویر به وکر آنے ہیں - " میر فی ماحب نظمین خاطب کرتے ہوئے کھے زینے کی طرف میں ا

امید کے مطابق منز تعبان بی زوج آف موفی دی گریٹ بھری تعبیر کھیں ۔ موفی تی ہے قدموں کی آئر ف گریٹ بھری تعبیر کھیں ۔ موفی تی ہے قدموں کی آئر ف بی سے انھوں نے بہجان لیا تھا کہ میٹر معیاں کون تب شرہ رماے ۔۔

ان بان بان التفريون الدري مي عارت بدر المري مي فارت بدر المري المريد ال

دیتے ہیں۔ اخبار میں توروز ایسے واقعات آتے رہنے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی درخت میں اسطان کے دیکھے گئے۔ أنتين مفيرات بايراكتين تقين -" "تيرالوخير مج اعتبار بي وجهوط نهين بولتا

مكرية ترع اك دنياجهان كاجهوط بولتي بي-درابو چیران سے باب دادوں کے اطوار چیوار کے کو بار کی میکه فرنگی کرمیاں کیوں لائے بچیرسے مبادیا کرسوٹیے کی آئی ہیں۔ صفیہ کے جیاسے تیا جان کہ جا رسو لٹائے تع بير عفدب فالكاي

مر پ صفیہ کے چیا کا اعتبار نہ کیاکریں۔ وصوبی صاحر مع علته بين مكرمين فساده لوانا جائي بن برارسا تواب مجی سوہی روپے کی ملتی ہیں۔

نصف مھنٹے کی سعی بلیغے تے بعد میں نے تاتی جان کونفین دلا ہی دیا کہ شتری مبئم اور صوفی صباحب کا ربط باہم خطرے کی حدسے باہر ہے۔ پیرہی ایھوں نے بەخروركېا-

نگروب تك ده بهان، تم ساته لكه ريو يفعار تائے زہری بٹریابیں میں ان کی رگ رگ جانبی ہوں<u>۔"</u> ميوني صاحب كو أويرين جيور كرسي نيج أترايا-ان میں اتنی جرات بہیں تھی کہ سے میرے ساتھ آتے۔ مشترى بيتم نے مجھے كرے بين داخل ہو اد يكھ كر كناميج ورن كاكونه موثرا اورمبرسر ركفته بهوم يسيرهي بربع ميں - ادرس مياں موج دنہيں تھے۔ " ا و بهو - بر فورد ار کو کهال جھیجاریا۔" میں دروائے

يرتعنك كركها-" آيم نشريف رڪئے۔ وہ شايد بازارگياہے۔" مكونسى كماب برهد بهي تقيين ٩- ديكوسكما بون ؟ " المعان يونهي كياد تكمين هي أي كليرك مولوی آدمی- میں توخالی او قات میں رومانی ناولوں سے دل بہلالیتی ہوں۔"ان کے بونٹوں پرمعدرت امیرسم تعادمين فاب الفاكرة ويما \_ العشكين

في " معتنفهن مسردهنوي -"مصنف تونمرانهين" مين نے کہا" اس محدوجا ر ناول میں نے بھی بڑھے ہیں۔" "أفي بهي يره عين -" ده يحر آميز المع مين ولين مع كيون أب كو حيرت كبون بموني جه

" تھے الے کے سے زیار کی ہرمال کھے تفریحات ماتی ہے۔ مولوی کا مطلب یہ تو بہیں کہ او می نموے کا مناقر ک · بن كرره جائي كياخيال سع ؟"

أخرى نقره ان كي ك شاير غير متوقع تها ويوكا سي كمين بين اب بھي ان كي طرف سواليه نظرو ل سے ديجور إنفا-

ميري سومرولوى نبين بي مكران كاخيال عدكم س سے بڑی تفریح میں جمع کرناہے ۔۔ ہٹا تیے ۔آپ محدرومان بمكارون مين سب زباده كونسام منف بيند

اب توکوئی کلی نہیں۔ دراصل میں شادی مے بعار سناول يرص جوردي بيراخيال مدومان ناول شادى كے بعد نہيں پر مصر ماسكة -"

" اومبو \_\_ عملاكيون " " يەترىي كېمى نېيى جانتا يە

"كيابات مهوني -" دەسنس پرسي مين خفت كي

ير-آپ مجي لطيف آباد مجي گئے ميں جا الخون نے ہوجیسا۔

ا نیے تھی۔ طری ٹیرفضا مگہ ہے۔میرام کان کھیے كرآپ نوٹس ہوں محے۔"

"كيامشكل بي ج" "آپ پهال آكريمى ميرے فویب خانے كومٹرف "

ليجيس كهار

"كستغفراللد-أب ميرى مولويت كاغلطاندازه نەلگائىس-مى*ن دوايتى قىدامت برستى كا قائل نېرىسىگرىي* میں پیوں تومیری بیری کیوں نہ جٹے۔ دِلس فلیک اسے

" بات يرم كيل سال مير معدر مين در دموا تھا۔ دہ بولیں کئی دن بڑے سخب گذرے کسی عسل ج سے فائدہ نہیں ہور ہاتھا۔ بطری سکل سے ایک حکم حما كردواس فائده موامكرالفون ني بدايت كالفي كرفة ياسكريط باكرودرندم فارب ميل كينبر بوجائ كا ان کالمجب اگر تعیر طرارواں تھا مگر ملکی ملکی شرکساری اس میں اب تھی تھی ۔

"حقر کا توج اب ہی نہیں ہے۔ نی نکلف نکیجے سُوق فريلتي -" مين في بكث أعما كي كول والدا محول نے پاس دیکھے ہوئے تنی پرش سے ایک نفیامتا لا نظر نكالِ كُرميرى طرف بڑھا يا۔ بيں نے ايک مگرميں اپنے اورایک ان کے لئے نکالی۔

"جي آپ بيجيئه مين اس وقت نهين پيون كي " ستگلف غیر*فروری ہے۔ غ*ا دباً صوفی مدا دب سے توبرده نه بيوكات

ر ان كة علم من مركراً ب ين مرام وانهبين. "ان كة علم من مركراً ب ين مرام وانهبين. "أياجان لهم تونو كبرابير د تتخفي جائين هي " د نعثاً ا درس مياں نے زبان کھولی ۔

" بجواس ہے - کیوں ملّاص بہ نوگزا برکما ہاہے میں نے بھی کسی سے شنا تھا۔"

'بلانہیں۔ دصال کے وقت ان کا قد فقط پانچ فط مين انخ عقاء رم تطقيمي مرفضا متروع مولا ورفبر تك بهنچ بهنچ نوكمز مروكيا- وه توفد ام ت تدفين مين حلای کی ورندایک گرنی تفظ کی دفتارسے طرحت اجا دبإتنساله

" نہیں! "وہ ہونکیں -ان جرے مرد ہمت

معاث سيخ گاية ادمو-اس كاموتعمىكب موا-جب كمي علول - آب كي عميم سع ل كرفي يقينًا فوشى بو كي البته

يراميدكم بني ب كدانفين عي مجد مع مل كرونتي بو-" وه برمي مرسط عورت مع -آب تاني جسان پر

وياس نهكرس " " تالي جان ؟"

"محترمه صوفيائن صاحبه كومين نائي جان كهتا مراية برطی دقیانوسی عورت ہیں میراتوان کے سات تکسے جی گھبرا آباہے۔"

اسی و قت اورس میان داخل برسے - ان مح باط مين ولس فليك سكريط تحتين بكيط تق في الم كريك الفول في مكرط بين كى طرف برهات الوي كما-"ليحَدُّ بَرِينَ اللهِ الله

بری دکان تہیں ۔" بہن کاحال دیارنی تھا۔ چہرے بیرایک رنگ آیا

تھے تد بھی عقل آئے گی ہی نہیں۔" دہ ادریس پر ایکٹا الط يطري - " كورمغز- ميوده -" المجدع مدجارهاز تفا اردس سهم گیا-شایار و همجها می مهیں تھاکہ" ایاجاں "کی بكولا بلوگئي بين سيكيف اس فيميزى ركارتي -بحرب - جيمواريخ -" مين نافع مشفق ك اندازمس كبا-

يرد فينك كالموهينك بجهب-اب موكياتك "المحمديليرمراايك برا فكردور مراس مين بولا

مين درر القاكداك بيريديان مائيل كي تو مبرى بيوى كوسكريك بتياد يخدكركما سوجيس كي-ووتولهي بعی حقرتھی پی لیتی ہے۔" "کیا مرامفعکہ آڈارہے ہیں۔" اس نا نوشگوام "سیامیرامفعکہ آڈارہے ہیں۔" اس

ينوس خبرماي كمونى صاحب سينيمين دنعتاً در دمواتها

گھرلوٹ کئے ہیں ۔ گھرپہنجا توایک گہرام ساد بھاییرون سے عزیز و

الترباء جَمَع تَقِيدَ أَنْ جَانَ جَانِ دِورَ بَيْ كَفِينَ ثِينَّرَى بَيْكُم كَى بعي آنگھوڻ بن آنسو تھے۔ دوڈ اکٹر صوفی صاحب پر حک میں میں آنسو تھے۔ دوڈ اکٹر صوفی صاحب پر

جھگے ہریے تھے اور صوفی صلب لاش کی طرح بے حس و حرکت بڑے تھے۔

انتخکش دینے کے بعد ایک داکٹر نے صوفی حما ہے۔ ججرے بھائی مجسم ملی کو محاطب کیا۔

" رضیں برے مہتال نے جائیے گا" ہے دوسرے ڈاکٹرسٹ شورہ کرکے دہ بولے سے شددوائیں لکھے دیتی ہیں صبی کا بھیں استعمال کرائیمے کی مہتال میں دہل

صرورکردا دیجئے " بھاگ دوٹر منٹر قرع ہوئی ۔ ہم پتال ہیں فور می اخلہ محضوص کیششوں کے بغیر آسان نہ تھا۔

ایک گفت بعد انهیں ہوش آ یا ۔۔سرب کی جان سی جان آئی ۔ وہ فرطفعف سے فرر آ بول تونہیں سکے خصلیکن اپنے ادد گرد غنوا روں کا ہوم دیکھ کم مطلمن ضرور ہوئے نقے ۔ پیر کھے دیر بعد بولے بھی ۔ نصف گھنٹے میں آچی خاصی آبوا ان کی آگئی۔ بتایا کہ اب درد بالکل نہیں ہے

بن ملک سی گفتن ہے۔ عشاء کی آذان ہورہی تھی جب انھونے جملہ حاضرین سے دیں ا

"آپ لوگ کچه د مرکے گئے ہمیں نہا جبو ادیں۔ بس ملامیاں گلیرے رہیں۔ کچھ خاص باتیں کرنی ہیں۔" حاضر من کو بفرق فرانب حیرت تو ہوئی مگر موقعہ الیا تھا کہ این و آں نہ کرکے ۔ جن منط بعد کم ہ فالی پڑگیا "آپ توجان ہی کیال کی تھی قبلۂ دکھبہ " میں نے بڑے بیار سے ان کا ہا تھ اپنے ہا تھ میں لیتے ہوئے کہا۔ " بھلا یہ کیا موقعہ تھا بھار بڑنے کا۔ بچاری شتری بیگم توصدے سے نٹرھال میوکررہ گئی ہیں۔" مے آتا ہو اجرے تھے میکرسیس شاید تفر فقری بھی آئی فقی -آئی فقی -

میں ہے والونکی کھیں۔دفن کرنے والونکی کھی گھکیاں مبند معرفی تھیں۔ میرے ہیر رحمۃ الترعلیہ کے دادے ہیر رضی السرعنہ نور ترفین میں مشر کا سے تھے۔ کمالو تھیتی ہیں مبرے بڑے بزرگ ہوئے ہیں ہمائے

ہبناں ۔" اب صوفی صب داخل ہیئے - بڑے مشفقانہ

انداز مین شتری سیم کی مزاج برسی کی بھر آولیا کردرگاہ کی طرف چلاجا ہے۔ میں نے گھر جانے کی اجازت جاہی تومشتری سیم نے ٹوکا۔

" هلدی کیائے۔ درگاہ سے چلے جائیے گا۔" "اب اجازت ہی دیجئے۔ میں شام ٹار پھر ماد گا۔" "انے گھرکب بلارے ہیں ؟"

"بن من مل كي نيوني مع منوره كرتا بيون - غالباً كل دو پېرى كى كان براكب رب كومد عوكرسكون كا"

عقر مل هار خرش درگاه بهنجایین تماکه هونی صاب مع مشتری میگیم و بهی بهوں محے مگر د ہاں بہنچکر منکشف ہواکہ چارسوبس ادمی ہے۔صندوق کال کرمے مائے گا پھریم کے بھی نہرسکس کے۔"

"ميري توهيس كيونهين أرماسي -"

مجان سے بیارے برخوردار شال مطول مت کرور جر کھے ہمارات وہ سبتھاراہے۔ ' بھروہ تک کے سہارے لَصْفَ أَ مُصْ بَنْكُ اور بهرت مِن را ذواد اندا زيرا زمين كُفُ لِكُر والآقسم سم فيمتري ميم سيخفاري تعرفي كي معدده تحصين الميه المرتبي المريس كل - بهم الكرند جابي توتم الكيل الحفين سَيْتِ بِينَ نَهِينِ أَمَّ مَا رَسِكَةٍ ."

"آپنہیں چاہیں گے تو مجھے ضرورت ہی کیا ہو گی المين شيشي المجمريس أوارف كارس توآب بى كادركاه ك لي الكيل من شرك الواليول -"

"دره توتها داشكريد لكن يه توبركزتم نبين كم سكت كمشترى يمم سحجال كأكوئي الرببي تفاد ب مديات برتبين ہوا۔۔۔ آہ میجوں کی مرمور ہی ہے۔ " وہ ملکے سے جھٹلے

كما توسيد عليف كئے - جہرے بركرب كى المر نظرا كى تقى "آپنرياده باتين نهيجيئے-"

" دعده كرد- آج بركام صروركر والوهي تيمين إي جان كيم " الفون في منعض من أوازين كها-

" الجماجناب وعده - آج ہی کرشش کروں گا۔" " مزاردن برس جيو \_ يم صبح تصارا انتظار كرينگے\_ ـــاب جا وُ اوردِ دسروں کو بہاں جنبے در مہیں دوا پلائیں <del>"</del> میں اندازہ کررہا تھاکہ ان کا کرب بڑھر ہائے مولا

ما تقون سے دوسیندد باتے جارہے تھے میں نے کمرے سے تكل كردد مركم مع من منتهم وت افراد كود بال معجوا يا اور نودزينے سے انركيا منترى يكيم نينے سے نيچ كافرى ليں۔

"كياحال م كيابات تقى" الفول كيتابانه اندازمیں اکدم دوسوال کئے۔ "کچے نہیں یعض کھر لیرمعاملات <u>"</u>

أني - كمرك بن يليس كك -"

"اس وقت معانى جا مهون كا-آب أوير يم عليا

" بات سنو - ایک فاص کام ہے جو تھیں آج ہی دات مين كرنام سداور قرب ميوجارُ - ميون - ديميو" الخفول نے بہت ہی دازداری کے ایج میں کہا" درگاہ میں جررگد كابطرست اسسح وبك طرت وفتى قبرك مرامي الك كيكركا درفت مع راس كتف معدد وكرشال كي طرف فيوار كرايك ادرقبريع-اسعكمود دالنا-"

"كھود دالوں!" میں عالم تحيريں بدبدايا۔ ان مے ېونگوں بر دومعنی تنهم کانبستم آیا۔ معظمراونهیں۔ وہاں لاش نہیں تکلے گی۔ لویسے اچھوا

ساایک صندوق نکلے گا۔ اسے ہماری امانت ہجو کر محفوظ ركاطبيعت لليك بون كابديم اليس كا

"أ پ توحيران كئ دے دے بہيں ۔ أخر تعملياب " "اب توبتا نابى بركا-دراصل سال معربوكيات تم نے اور ایک اور تف نےصندوق دہاں گاڑا تھا۔ بھے روہ للمس افرنفيه جالاكيا-ايك بهينه بوانجر ملى تفي كداس أتقال بهوگیاسیم.مگر بنشرغلط تقی - آج بی شام بهیمالم بهواکه وه زنده سالوت دانس أكيام - الرسم اجانك بيارند اوكئ میرے نوتھیں تکلیف نردیتے -تھارے سواکوئی معروسے محقابل آدمى نبي - اگر حلد سے جلد تم فيصندوق له نكال ليا تومين يفين م كرده كال في الما في الما

"آخراس صندد قيس كيام ؟" "معين اس سے كيا بحث \_" " ہماراا عنبار تہیں ہے!"

ميريان- الجهاسنو-اس بي أيك لا كارك نوط مي ا ورکھے زیورات جن میں قمیمی ہمیرے جُڑے ہوئے ہیں۔" " باخبدا - اتنى دولت معنى كر-

البن ديمهوعزيزم" الفون فيركب سار سيميرا ماته ابنے سینے سے بیکاتے ہموے فرایا " یعنی دعنی کا بالکل دقت السيام مم بعدين تصاب بريوال كاجواب ديدي ي اكرآج بي ميكام نه بوكيا توسجه كارى دولت كي أستحص

يردقتى طود بريم سن اختاد كرليا تفاهر بدرى تحقيق سع

تربہترے مونی صاحب کو معرکی نکلیف متر وع مولی ہے۔" "مجھ تو معاملہ ڈینجس نظر آر ہاہے ۔۔ آپ کی کیا رائے ہے ؟"

" خطره تومېرهان سے ہی۔ ہارف الٹیک میں اطبینات ممکن سر "

سن ہے۔ " پھر بھی آپ جارہے ہیں ؟"

" قبل بی کے کام جار اُ بیوں - انسوس کل کی دعوت کا بروگرم آباہ بیدگیا - دیکھتے آگے کوکیا ہو۔ اچھالیمسر ملین تحا۔"

مونی صاحب عکم کی عمیل غیسے میکن تو نہیں تھی لیکن میں مذجائے کیوں اپنے میں آ مادگی نہ پار کا۔ یہ بھی مان پر تھاکہ وہ دوسراآ دمی بھی کہیں آج ہی کھدائی کے لئے نہ پہنچ جائے۔ اہیں صورت میں خون خرا ہر بھی لاز ماً موسی ا۔

رات محکیارہ بیج تک بہنامیت دلعل ہیں۔ طبیعت اندرسے انکار کئے جار ہی تھی۔ آخر میں نے موجا ایک بارجو فی صاحب کو بھرد مکھ آؤں۔ ان سے کہن گا کہ اپنا کام کسی اور سے کرائیں۔ تہ اپنا کام کسی اور سے کرائیں۔

اب جرموصوف کے دردولت بربہنجا بہولی پہلے سے دیا دہ کہر م نظر آنا ہے۔ اوہ شاید کام نبی تمام بڑلیا ڈرتے ڈرنے د بند طے کیا۔ وہاں اجماعی نوع کا کریئر و ماتم سے اتھا۔

ہا ہم ہیں گھا۔ '' شختم موکنے'' کسی نے میرے دریا فٹ کرنے پر گلوگیرا دازمیں کہا۔ ''' داری ادالا ساجوں کے 'کیٹن رومو ک

"ا نایشردا ناالبررا جون کب سنی دیر مرد کی جو المطر ا بھی یس دس مذہ مہوئ ہوں کے قراط طر ایکے آگے ہی آگے گیا ہے۔ براسخت دور ہ بڑا تھا۔ این میں شری سیم میری طرف بڑھا کہ ہیں۔ "اب کی نہیں دھرا اللہ دیردے والیاں آئی ہیں آب مرجاسکیں گے ۔ آئے شیخ طبیں ۔ ایک

مېرت ضرورى بات ہے - " دهجمله يوراكي بغير نيچ ملي كئيں ميں مجى اوا - نيچ

كرے ميں بيني كر أعفوں نے كہا۔ مدور سے بعد ميہوش بيوگئے تھے۔ ميروشي ميں

دو باران كيمنه سه آپ كانام نظاا ورصنددق مندوق كه كهر رم تقر-"

" تیارداروں نے کلہ طرحوانے کاکوشش ہیں گی ہے" " بہت کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ آخری لفظ ہو ان کے میزنٹوں سے ارام داصدرت ہی تھا۔ ایک باردر گا

ان ہے ہو سوں سے ادا ہو اصدادی کی صف ایک ہ سمنونیہ کا بھی نا کے دہم تھے۔'' ''جی ان سے مطلب ماہ نجے درجے کمصورہ اور

"جی ہاں۔ بٹرے اونچے درجے کے صوفیا رہیں گھے۔ الٹر مغفرت کرے مرتے مرتے بھی اپنے فرائض کی طف غافل نہیں ہوئے۔ صندوق دہ درگاہ کے لئے بٹوا نا چاہتے تھے۔ بہرت بٹر اجس میں ندر انے کی چیزیں محفوظ کی جا میں اچھالب اجازت دیجے کے تدفیق تو بہر صال دن ہی میں

ہوگی۔ مجھے ذراح بدی ہے '' ''آپ ہیشہ حلدی میں ہرتے ہیں۔'' اس طنزکیا '' بیر پات نہیں۔ آپ دیکھنے کچے لوگ ابھی اوپرسے

نيچ اترين آئي کچه با برسے آگرا و برجاً بَيْن گے۔ بمين بيهاں مرزم سے بيٹھاد بھ کر وہ کیا سوفین گے۔" مرزم سے بیٹھاد بھ کر وہ کیا سوفین گئے۔"

"سرواکریں۔ جھے اسی باتوں کی ہروانہیں ہوتی۔ "آپ کونہ ہو۔ جھے توہموتی ہے ۔ فی امان الند۔" یہ کہر کریس کھ ہی گیا۔انھوں نے تبرا مانا ہو گا مگر اسکیل ختم ہو چیکا تھا۔ الندب باتی ہوس۔

> کہائی تمبیک مے کے دبرسہی گر اس نمبرکو آگرد مہناہے۔ طنز ، حقیر ، نمبیم مہم مہم اصلی اور تقام مودیل کی حلتی بھرتی تفویریں ۔ تفریح اور عبرت بہاریہ بہار۔

### مرية وفاع وسفيت زركل و اعراف



## حديث دفاع

مصنفه: - جرّ ل محداكبرخال ومتوسط سائز كـ ۱۷ م مفات تكهائي . چهان كاغذ ماسب وقيمت مجلدوس روبي - و شائع كرده : -كمتبر عائير و ديونبد ويويي )

یک آب تقریباً بیس سال پیلے تعسنیت کی گئی تھی ۔ پاکستان بیٹی یا ادر کائی مقبول ہوگا ۔ اس بین بد واضح کرنے کا کوشش کی گئے ہے کہ رسول ادھر ملی الشر غلے وسلم کو دعویت حق میں جوبے مثاب کا سیا بیا اور اسسام کو غالب کرنے ہیں جواجوا ہے کا مرائی حاصل جو لگ اسکے بیچے اگر جا جو ایک کا اور المائی مسیح اگر جا کہ اسکام اور الحل کی حدثات جو و کوال المائی مسیح الر حاصل کا دیر وسی المائی مسیح الر مائی مسیح مسیح سے مصنف نے نی حرب اور ملم مسیح سیاست کے ذا و ایوں سے حضو کے غزوات و مرایا کا تجزیر کرکے تابت

کیا ہے کو دنیا کے ود بڑے بڑے جرنل اور جگھے ہی واور فاقین جن کا وقات ا عالم میں نکار اسے حضوالکے آئے کو تا و قامت ہیں اور فکر و تدبری ان ماروں تک بہیں پہنچ سکے جن تک مرب کا بر در میٹر ہنچا مفاصلی الشر علید دسلم فاصل مصنف چونک و دھی سپاہی میں اور دو مری جگ غلیم کے آڈمودہ کار اسلے ان کامبار کے معروف ما ہرین حرب اور ایسس فن کے فرمو وات ہیں کرکے بیٹا بت کرتے ہیں کہ جو کھے کہ روج میں محص نوٹ عقید کی کا آور دو نہیں جگر معرف مطالعہ کا حاصل اور حقائی تا برت ہم

فیرمعولی خوشی دیکه کرم ون سی که ده اگرید حفوظ کا محبت بس بجا طویر غرق اور صحاب کی عقیدت سے میوسته بین امکین معقوست کا دامن اجھے شخبیں چھوڈت اخول نے دو سرے شرکہ آکا آل کا ناڈو فر اور سیاست دا نوں کے بالمقابل رسول الدی کی جوشان احتیاری ثابت کی ہے اس کے لئے دوش دائل اور قوی مثوا بہ می زیب قرطاس کیے ہیں۔ان کی نفر گھری وقیت اغذو استخراص

جزاے خیردے۔
بعض حقائق سامنے توسب کے ہوتے ہیں لیکن ان برانگاہ جند بی اہل بھیرت کی جمبی ہے۔ جیسے :- دوردسات کی نتوحات کادائرہ - فاصل مصنف نے حساب لگاکر بنایا ہے کہ دس سالوں میں حصور نے زمین کے اتنے وسیع رہتے ہوئے وظفر کا برم م انہرا یا جید دلوں میں تقسیم کرکے دیکیعا عاتے تو اوسط ام ۲ کسل بو میہ مسلمان میں میں تقریباً ہے۔ بدحائن جزناک بی بی اورسیق آسوز ہی۔ دوران مال عدد درے جن کوشے ایسے می محوس ہوئے کہ الن برنطرنا فی ہوجائی تو اچھا ہوتا۔ حصے میرکما گیا ہے۔ الن برنطرنا فی ہوجائی تو اچھا ہوتا۔ حصے میرکما گیا ہے۔

د طرنائی ہوجای تو اچھاہوتا۔ صطفح بیر کہا کیا ہے۔ "انٹر نقالیٰ فینسلانوں کے کام کبھی خشتوں سے نہیں کرائے میدان جنگ میں مسلانوں کی طرف سے رونے کے لیو کم میں فرشتے نہیں مجھیے "

اسلام کی تربیت کیے فرمائی مہاگیا کہ آپ انجی طرح وانتے تھے۔ جنگ ایک معیانک باذی ہے ادراس باذی کے کھلاڑی کوموک بیاس مصائب ادر معرات کے مقابلہ کے لیے عوم دو معلہ کے علادہ سخت تربیت کی بھی صرورت ہے

" بنانچ آپ نے دوزے کا حکم دیا آکہ سلان مجابد بعوک بیاس کی تکلیف کو آسانی سے بروامشت کمیا سکیں اور اس کے عادی میں یہ

مصنف کی الشار زورداد اور دنتین مے گرمعنوی کر اور اسین می گرمعنوی کر اور اسین کافیت می است بر نقل کر ادر این کافیت می است بر نقل کر از کافی احساس سوال کافیت خالفیال ایک فاصی رو گیئن ستبعد کو ایک سے ذائد جگرمتعبد بر می اور این بن گیب می کنت بر می مرتب کی ایک ایڈیش میں تقییح میت بر میشن میں تقییح کی این کا میشن میں تقییح کی این کا دیگر این میں تقییح کی این کا دیگر این میں تقییم کی بلیغ کوشش کی جائے .

سفيبة ذركل

محوعم کلم جناب فضآابن فیفی: - وکتابت، طباعت اورکا غذمیاد وصفحات معلم وقیمت محلید بار در دید و شائع کرده: - دانش

ففاكوأس متى كياكيان دومستون سيدهم يه کھيت سو کھ گيا باد لوں کی نسبتی ہيں قاتلوں سے ملتی ہے دومستوں کی صورت بھی آئنے بیٹیا س بیں موجبتانيس كجدمي كس عفاهديا موكس كودرميان ركمو چک کے تیر کی جاں بڑھا گیا کھ ادر مرع لبون كاتب مراد سيا تغسا مغینہ دُدِگل ہے نعشامت ن حبس کا خود اینے سوخت خوا ہوں کی گر دہے دہ ص مناع جائے میں یوں ذند کی کے جشن کہا ں يك يلك ده لهوكى برات ا ين متى نفنا کوفور تو میدنکا ہوا و س نے نبیکن یکیول این می شاخوں کے درمیان گرا موذِ اصاص سلامت إكه اندميرس كف چاندنی بن کے مری روح کے اندر انہے گُرکوئی برخوشی اس سے دسٹکش نہ ہوا یہ ڈندگی جے مرشخص حاد شر مجی کیے۔ ذندگی المسطن رسنتوں کا حصا پر مېم سانسو*ن کی بگعر*تی دیوا ر مرد برتا وسے گھراق کیا ، برت کہسار کی دینت معیری سنورگيا بول تو تھلنے لگا ہوں ياروں كو فراب تما توبهت برگزیده میں بھی منسا برداد كمولا فك باش دوسنون فض که زندگی کاجراحت دمسیده میں ہی تھا میرا د مجود ہے کہ بیاباں کی خشک ریت ہ گؤ اِ متاع دیدہ ترکون سے گے بى مجلوش مانى كواماليس كلے فطت ما تُومِي سَمْع رَالوه بلكون به تاريحين لو بمس قند درهم بين تخوبل مين أنسو كلظ لت گهدارد! حساب کل ویاده کر کو تأل جوكوئى جوالوكرون خون بمها طلب

يون بي كرايف إلى كوك تلواريس بي كا

دانش کدو پلیشنز مونا ته میمن و دلویی )

فضاصا حب کو و فتا و قتا رسائل میں برا صفے کاموقد ملا مقاتی مجدولا کلام کی بھی زیادت ہوگئ ۔ اتن دکشش کھائی جبابی استاج کا غذاور استے صبین و بلند پایہ اشحار - تحفیہ و قوالیا ہو تجدہ تو ہیں کرنا ہی کھا۔ اتفاق سے فضاً صاحب ہی کا ایک تر بھی ملکیا جو ستقل دعوت تھرہ ہے ۔

بھی ملکیا جو ستقل دعوت تھرہ ہے ۔

میں خود اپنے آپ کو بہان تو لیتا ففت میں خود اپنے آپ کو بہان تو لیتا ففت میں خود اپنے آپ کو بہان تو لیتا ففت میں خود اپنے آپ کو بہان تق لیتا ففت میں خود اپنے آپ کو بہان کا میں تار ہا رہی ہے۔ جب مجمود سکے طبو ہوں گے۔ " بندگان تلم" میں شار ہما را بھی ہے۔ حب مجمود سکی میں نقاصا حب کی کوئی جز میں دو اور اب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہو استار کی رہنا ہو بی ہوئی ہے۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہو ایس کے دو ایس کے دو ایس کو بی بیان کو بیان کو بیان کی رہنا ہو بی ہوئی ہے۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور اب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور لب و لیے کے اعتبارے وہ بین گونا ہوں۔ اسلوب اور اب وہ بیارے کی دورائی کر دورائی ک

بڑھی ہے محسوس کیا ہے کہ یہ ایک منظروا واز ہے جونن کی رہنا ہے

بس ڈو بی ہوئی ہے۔ اسلوب اور لب و لہجے کے اعتباسے وہ
جدبدوند کی کا دلکش منگم ہے۔ شاع ی کا قالب روایتی محرمنالو
جدبدوند کی کا دلکش منگم ہے۔ شاع ی کا قالب روایتی محرمنالو
ت تی پسندانہ یہ تی پسند کا اگرچا بی خرمستیوں اور لغو بیوں
کی بڑی ہے مند کا اعتدال سے نہیں گذر کا اس سے اس بی علی
کی ترقی پسند کی اعتدال سے نہیں گذر کا اس سے اس بی علی
سخید کی بھی ہے اور سخن ورانہ معنویت بھی، ان کے بہاں طباعی
سخید گی بھی ہے اور سخن ورانہ معنویت بھی، ان کے بہاں طباعی
سخید گی بھی ہے اور سخن ورانہ معنویت بھی، ان کے بہاں طباعی
طی ہے مگر جاری تی نواکنوں کا اجن ۔ ان کا تخیل بلند انکو تمین اور
طرز او اعتداز ہے۔ وہ اپنے دور کے ان شاعروں جی بی اب بڑھ
طرز او اعتدازے۔ وہ اپنے دور کے ان شاعروں جی بی اب بڑھ
کی میں اور گئے جیں۔ ذیادہ تریا تو مشاعراتی شاعر جیں یا
پھونام نہاد ترتی ہے۔ نہ کی کے سودائی جنسی جنون ترتی نے شزر
بھونام نہاد ترتی ہے۔ نہ کی کے سودائی جنسی جنون ترتی نے شزر
بی مہار نہا دیا ہے۔

پیش نظر برجموع کلام مرف فولوں اور تطعوں پرشتل ہے۔ اس میں سے مچھ منتخب اشعار آپ بھی ملاحظ فرا میں ر تیری ہتی ہے گلستا ں میں ہوا جھون کا توجہاں مرو بنا فوق من مغرسے بھی حمیا جس طرف نظریں اُسٹا قد سوچتے چہروں کی ہمیٹر اُد کی بے چارہ فوالوں کے گھنڈ رسے بھی گیا افاظ کے درولیت یمی دوانی رطانی اور یکی کاک فی اہمام کرتے بی میں سے خشک تر زمین میں مجد کچری پیدا ہوجاتی ہے، حروس کا مرخ :۔

بعض الغاظ النسك يهال اتن كثرت سنة استعال جوب بس كدان كا كرار وجدان كو كجد كرال سى گذرى سب - جيسے صليب صديال - شعوداً كمي - بكحرنا - نيشر - بخسر - آبليند - نجوژنا -سنگ - دنشت وصحرا - سنگ طاحت - گرد .

نظی اور دبا فی سرخادی کا بلکا سامیا و آن کے اشحار میں بغینا ہے لیک تخول کی میان اور دائی استحار اور دبائی فی شاع ی کی میان اور دائی قرب تنزل جو جائی فی شاع ی کی میان اور دائی قرب نیاده ہے، اس کی نفسیا فی وجہ شاید اس بات کو یوں بھی کہا جا اسکتا ہے کہ وہ طیر معولی طور پر خود ختا میں بات کو یوں بھی کہا جا اسکتا ہے کہ وہ طیر معولی طور پر خود ختا میں اور دار ایک تا کی میان کے دائی میں میں اور دار ایک تا کی استحال کی ساتھ کی استحال کی تا کی استحال کی تا کی استحال کی تا کی ہا ہی سے خالی تہیں ہیں ۔

ملط الهی را جو التی فود شناص ہمادے نزدیک بھی المدت ہو دیک بھی المدت ہو دیک بھی المدت ہو دیک بھی المدت ہو دیک دی کے دیا ہے المدت ہو دیا ہے کہ دی کے دیا ہے کہ دیا ہے المدت ہماد المطلب بخولی مجماح اسکتا ہے۔

کونوں سے ہمار امطلب بحوی جہاجا سکتا ہے۔ جند بھرت میں ایک میں بی سی تنہا جل رہا ہوں صدیوں سے
یوں نوس یہ کہتے ہیں، ہم محرکے وارث ہیں ترکیک گورہیں
یہاں" ہیں \* کامعدا ق مجھ میں نہیں آیا۔" صدیوں سے " کی مگر
«مقت سے " کہا گیا جونا تو بات صاف متی " میں "کا معمان اگر خود شاعرے تو" صدیوں " کا معدا ت کیا ہوگا۔ بہر مال یہ تو ظاہر بی ہے کہ ایک تقص میر مشکلہ کے ساتھ اپنی بھیرت کا

فَقَايْنَ أَيْدُ مُسْتُنَ جَهِتُ مُونَ أَجَ كَبِ

کھے کہو تو اپنے ہی شاکل ہو ميپ رېونو روح پر نمنجر <u>ميل</u>ے لأثنا تربها ل شيئة كالمقدد تثيرا کیے بچے۔ کی یہ تورر مٹا ک جائے ما وْسا وْبِياس كَ شَعْلُ مِرْيَم مِهِ يَمْ كُوا كَيْ م صفحوموں سے بی کر گئے دیا داری اوگ برایشخص طا کھرسے اُسماں ک المسدح جوسا تفرسا لا جلے اور جم سخرنہ سکے من پربارٹ کل ہے ان کا مال کیا ہوگا زخم كملف والفيمى باغ باغ بي اوكو ه براک رنگ می قاتل به جنون کاخم و سی تیری ڈلٹوں میں دسیے یا مرک را ہوں ہیں دنے ين خود البي بي بيك شورش كمه و كاركا وجنون محشر آب و كل وقت كومير، ذالذب نينداكى ، مادف مبرى بالبول يس كم الم ندچروں پر ممیروں میں آندمبرا بے بیاں كوفى كردار د تراب ر ميراب يب ن آفتا بوں کی کیا کمی یاروب بھیل جا ذورا افن کیلوج

آفتابوں کی کیا ہ<u>ی یارد + چیل ج</u>ا ڈواائن کیا کے موجود و تِ مطالعہ توسط ہوجود و تیک کا کا کا دواائن کیا گئے کا دواائن کیا گئے کا دواائن کیا گئے کا دوائن کیا گئے کا دوائن کیا گئے کا دوائن کیا کہ کا تہمیں سفاک ہوتے گئے کا دوائن کیا گئے کہ اس کے کو تب دیکھ! دوائن کی ماہد دیکے اورائن کی کوت دیکھ! ویرائوں میں بین ہر سے اور آبادی پیکل

ئد يهاں اس مے تعلى نظر كر معيم كما فق كا قانية ورق نادرت ہے ، أفق من آل بيش ہے اور ورق مين آل يوند برمضو و انتربهمال بسند كيا

مطلب چوہی ہوخود ستائی کا بہلو بہرمال نمایاں ہے۔
یہ احراف برے بدرب کریں گے نفا
مرے بنیر کے گئی نہ شید گئی کی چیشیا ن
بڑھاؤ ہا تھ کہ میں روششی کا نتیشہ ہوں
مجھے نہیں مری آ واز کو تو بہجیا ہو
سنتے شور نئی فکر کا وسیلہ ہوں
مری بلند کی گذر کو زیسے ہوں
میں استد کی گذر کو زیسے ہوں
میں آسساں ہوں مگر خاک کا عطیہ ہوں
فقا مرے سوایہ فکر و نن سے کس کو
بیسا بینی دین ہوں اینے گلم کا نمڑہ ہوں
معلیم میں شاع دینے آپ میں اس فدر کھوگیا کہ بہلے معرم کی تراث
معلیم میں شاع دینے آپ میں اس فدر کھوگیا کہ بہلے معرم کی تراث
معلیم میں شاع دینے آپ میں اس فدر کھوگیا کہ بہلے معرم کی تراث

بجلي کی مست ، پر و چواکی اوان ہوں برتق سويتاب كريس أسعانهن مل كر مجع ذراجوب دا ناك كائنا اعد مدكم عبار تراامتمان موں بندار تلم ہی ہے کوئی شے کو نقابی مغرور نزے فار خوابوں کی طرح ہیں مری متاع قلم، وونت ہز کے جا لہوکس کا ہوا بنا ببالہ مجرے جا س این ذات سے دریا موں موتوں کار تجے ہوسے ہ ہے کو کھٹھا ل کرنے جا مری قائل ہے یہی منزد آواز مری سبجال رفك سي كو ي بي دم وي بهت ويقربي ديده ومان تثمر لعنّا نقاب ڈ ال کے مل کھی کے چرے ہر كرنے مكى مروب سے كالما و مسمن وداں فحكوغدا بلندئ ننسب اناديب

نافي لادم مون مرد شترة بوا ن مانگو توکوئی قبت وخن میز ما دے ياروں كويا مسبانى شود لؤاسے كام تناگرتلم کا گلمد ا ربیس می تنها محکوکس جماکے تواس فالداں سروک مِن أممال سے جھینا موالا جورو ہوں بس این دات سے ہوں اکسیم خوالا اعبرك نكتدورو إلمجسك امتنفاده كرو برمن صب کا ہے المول فقت مبسنے اسسٹنف کو کمستدجا نا مېرى منتبع قلىم مليع <del>كغدې، ميرا دنگ يى</del>خن د يېمنا د وسنو مى بداي دوشني فردي بنرا در درمانان سبى شبكتيد مي مسجود فكروفن رمى تنها بمارى ذات بم این بت کدے میں خدا کی طرح دے اک زمانے کو نقا ذہن وقلم بخشا ہے كوروايات إسم فوش سخوس كويتي

خودستائی پرشنتل استاد کتنے ہی اساندہ کے بہاں پاکے جائے ہیں لیکن کرت سے نہیں انسانی فطرت کسی مجی شخص کی فودستائی اور تعلی کم میں بسند نہیں کرتی چلہے برا عتباد واقعہ وہ درست ہی کیوں نہو۔ فقت صاحب اسے پر میز کوی آؤ

منامب موگا ۔

کنتے ہی اشفاد ایسے ہی نظر کسے جنکا سم مناکم سے کم ہماد ی منتی منتی ہیں۔ اس میں ہماد ی منتی ہیں اور منتی ہیں اور خیال ہدتا ہوتا ہے لگتا ہے لیکن کچھ بہر مال دانہیں کے ایسے میں اور خیال ہدا ہوتا ہے کہ نشاع این مائی الفیر کو قابل نہم انداز میں ادانہیں کو بایا۔
کرشاع این مائی الفیر کو قابل نہم انداز میں ادانہیں کو بایا۔
عشا المام ہے :

خودا بنامرخ لہو جائمی میم یں صدیاں بکونے ڈٹے کموں کا داد ایسا نمسا بمہیں کہتے کہ اس کا کوئ مطلب ہوگا ہی نئیں۔ مجم بہم ہم اے ذیا سکے ر تودرد کی موجودگی اب کیسے قریمنِ قیاص جو گی۔ اگرمندف منہیں ہونے توکیامطلب جوانٹوکا۔

میں اپنے عہد کی یہ تا زگی کہا ں پیماؤں اک ایک بغند علم سے کبولہا ن مخر ا اگر" تازگی مہوکتا بت نہیں ہے تو یہاں اس کا مطلب گرفت میں نہیں آیا۔ تازگی کی وجہ سے الفاظ کا کہولہا ن گرٹا ہے تک

دوسرے معرومیں اک ایک محداہے۔ شاید بہتر بوتا اگریوں کہاں جاتا ۔

میں اپنے عہد کی عشوہ گری کوکیا کہدوں کروٹ وٹ تف تفی سے لہو لہا ن گر ا

مرے دجود کی آرائشوں میں صرف ہوئے دہ ہیرے توجفیں پھر کا حوصلا بھی کہے

"حوصلہ" جانداروں کی صفت ہے بلک صرف اُن جا نداروں کی جو سخور وادراک رکھتے ہیں۔ شایداسی لئے سئیر کوجری اور یہ بدادر وی فرہ تو تعجیب وصلہ مند" نہیں کہتے ۔ پیٹر تو بے جان نہیں کئے ۔ پیٹر تو بے جان نہیں کی ۔ بہت ہے بہت پنورکی صلابت کو اس کا حوصلہ کہا ہیں کی ۔ بہت ہے بہرا کی صلابت کو اس کا حوصلہ کہا ہیں بیٹر سے کہارک اس کا حدملہ کہا شدت جرد اور صلابت کو اصل سے کم سخت چیز سے فاہر کرنا کی امنوں کی بیٹر سے کم سخت چیز سے فاہر کرنا کی امنوں ۔ بیٹر سے فاہر کرنا کی اس کا جو میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہے

رنده منهرو ل ک علامت پی انجی انتی ملئے و اور تی دادار

ہانیے مائے کیے مونے ہیں اس سے قطع نظریہ نو ماشنے کی بات ہے کہ لاز تی دیواریں ڈلزلوں اور کھونچالوں کی علامت جوتی ہیں ذکہ دشہروں کی علامت وہ دیواریں ہوسکتی ہیں جو بلند ہوں مصبوط ، شان سے موا مشائے کوی ہوں۔ بھرکیا مطلب ہوا شعرکا ۔

مايوں كے ما كة الم نيخ كام حفت مرف امى وقت قابل

قدم قدم کے حوادث سے ہم یک الجھیں ہیشر کیوں مفردوز محار ایسا تق یہ می مجدمین نہیں آبار

مطمئن برشخی اینے مسئلوں بیس تعابیت بستیوں میں ہونہیں وہ چھکوں بیس تعابیت

رمی کم دمیش چیستان ممسوس مبوا -ریدهٔ بمنر کر کرکر در در

گاش اخین کوئی کچرلا تا تری دُنوں کے پیج پیاس کا امراس اڑتے باد لوں بس نوابت ڈ نوں کی صفت معروفہ" پیاس بھا تا" نونہیں پیوشو بے شکس کہاں محا مغہوم ہی خشسر لود ہوگیا ۔

خوارخوا بد موں کی بے زاربا ہوں میں پل رہا ہوں صد<del>یق</del> میں بصورت فطرہ وفٹ کا ممدر موں تھے کو بکراں رکھو

طرز بیان اور فقی در و لیست کے اعتبار سے عدہ شولیکن مفہوم الجماموا سیم بیتا نہیں جلتا کہ "معکم "کون ہے اورکس فارجی با داخلی کیفیت یا واضعے کی طرف شارہ کیا جار ہاہے۔

برنام 1 ہمی کم کا کتا ت اپنی کئی یہ ذہر لیا گئے فود ہم کم بات اپنی کئی

يد دېر پات و د بېر پات و د بېر پات و د بې د بات بې كا د د د د بېر د كس بېلوك پېښ نظر كها گيااس كى طرف ابك لفظ بح د شير نبيس . بېر اللي " تو نفط علم د ا در اك كا نام ب تبغنه و تقرف كا نبيس " كل كا ئنات اپن عق" كا نكر ا بنيا د بها بنا متنا وه اسے منيس طى -

ہرخزاں میں جو بہادوں کی گواہی دیگا ہم مجی چوڈ آئے ہیں اک شعاحین میلیا مطلب مجھ میں آتا ہے مگر نہیں آتا بشعار کس نے سے کتا یہ ہے اوروہ آنے والی تمام خزاؤں تک باتی کیسے روسکے گا۔ شعلہ ک مجھ کسی ایسی جزکی طرودت تی جسکے طولِ قیام کو وجدا ن قبول کرسکتار

اب توم ہے م پر زخوں کی جا در ہی نہیں اے دقار درد تو اس ہیر ہن سے مجی گیا دخوں کی جادر د تا ہ درد کے لئے مغید ہوسکتی ہے یا مُعریسو چنے کامس مُلہ ہے ۔ زخم کہاں گئے یہ می بِنا نہیں چلتا۔ اگر مندل ہوگئے

نم ہوسکتی ہے جب نیز مواجل، ہی ہواور درخوں کی مخرک ٹہنیو ں کے سائے فرزش کا نظارہ پیش کردہے ہوں۔

باكر وفى بنل بس كتاب مسكت بين مح مى بروليس برديده ودول كرس بني

ہے دیدہ در بی رپڑ حسکیں وہ پڑسے کے لائن ہی ان ہوگا۔ دیدہ وروں کی تخفیص نے مغہوم بناہ کردیا ۔ بے نماد کتاب مثل اوک دیدور تہیں ہوتے بلکہ محض حرث خواں ہونے ہیں ۔ اسکے بارے میں اگر کہاجائے کر مجھے پڑھ لینا ان کے بس میں تہیں توبات بنتی ہے ۔

اب اس کوما که سے چوکم کی اک ڈداد کھو دہ سنگ تونہیں یا روکہ ہو نتا ہی نہیں بہاں" اس" کامصدا ت مجھ میں نہیں آیا۔ اگرمراد مجوب ہو تو مطلب ہومی ڈ ولیدہ ۔اورکوئی ہوتو اس کامراغ کسس تزکیب

اب بی تری خواب سخن می شمعیں سی دو تن ایفنا مود ی کو بہ الک ایکتے ایک دمانہ بیت کیا دوسرامور مر اگر پہلے مصرع کا تشہیم برل ہے تو سود ج کی بے گا الک میں اور شیح نماچیزوں کی دوشن میں آخر کیا تھا بی ہے۔ پیر پہلامعرم درج ہے اور دوسرا ذم ۱۰س کی فن توجیه کیا ہو۔ کیوں صلیبوں کا گو یب ان پکرٹو دوشنی حرب صدا فت مخیر ی

الفاظ واضح مگرمنی مبہم ۔ کون باشٹے گا تلم کی جب گئیسر یدمرے دورکی حرمت تشیسری

يدون دومرامعرء بيلمعرء كى قابل نهم كلميل نبي كرسكا- ومت كا لغظ بيان سواليرنشان بن گباہے -

' و قت تہے کبی ماشکے محا عزودا س کا صاب بیکواں صدی ہے ہیں ہوے ہوئے کیے جُن ہو ادًّل آدصدی کے لئے بیکر اس کا دصف ہی اجتماع صفیان ہے مغط صدی کی جین وطنع میں حدیثری موجدد ہے۔ سوسا آل بجربیکواں کیا معنی۔اور اگر صدیوں سے مجدو ہے کوبیکراں کہا گیا

بے وائرمرادکیا ہوئی ؟ کھوے ہدئے کمے صدایات الگ کوئی پرنہیں بلکدان کے اپنے اجرائے توکیبی ہیں کموں ہی کے محدوم میں ایک مجدوم سے صدی کا دجود تفویم پاتا ہے گر شوتفاضہ کردہا ہے کہ کمونے والی اور سے کم بخون والی اور سے جننے والی کوئی اور سے جننے والی کا گھان ہوں کہ اپنے دور کا بس ترجان ہوں کہ اپنے دور کا بس ترجان ہوں کا ایک ہائیا ہے ۔

صدلوں سے منتقر ہوں کہ نیرہ فلاؤں میں نیکو نبی کوئی چاند ہنا کراچیالیہ خود شاع بی بناسکیس کے کم وہ کیا کہ گئے ہیں۔ ہماری نہم ہا نقس

ین نونهیں آیاکہ بہاں محکم کون ہے اور کیاجا ہتاہے۔ چہروں پر مجلو کر د بنا کر محصید دو صدوں سے ایک دیدہ بینا میں قیدیوں

د ہی اہمام بلکہ شاید اہمال کو ت بول دہ ہے بی بود ہے۔
دہ کون نیدی ہے جو صد بول سے نبیط ارم ہے اور دہ کون سا
دیدہ بدیا ہے جس ک عمر انٹی طویل ہے ۔ پیر گرد توجروں پر فی
جاستی ہے فازے کی طرح جمائی جاسکتی ہے ۔ کیسر کا کیسا ۔
بیموت دے وہ وت کو بحل در دی

ترجی دادکو نیر دلدا د پر نه دیست مفتوں کا مطلب نوین گیا مگر مطلب کا مطلب کیا ہوا پر مجٹ آگ مہیں۔ اسے انتحاد کو ہار ا حجدان اسٹیجار مہسیس ماننا۔ آورد بی آورد ۔

تم کویقیں نہ آئے تو نفطول سے پوچے او مردود میں وسیلہ اظہار بس ہی مخسا یہ میں "بار بار ہاں مجھے یا ہرجالجا تا ہے مراد اگر "انسان" ہے تب ہی مشمون ممتاح شرح ہی دیا ۔ دور نیک نہیں ملتاجستجو کا سایہ ہی

مُّا تَهُ مُسْ جَعِ حِهِوْلًا ثِمْ مُؤَاَّ جَا لَوْلَ فَى اجاسے اگر ما توجھوڑ دیں تومُسافر کی نظروں سے ماستہ ا وجھل ہوسکتاہے جستجوکام ایرنہ بلنے کی بات کہاں سے بدا ہوگئ۔ اذ قیم بی رہا۔

ذدامسا کل بند قب کوسلیما نے دکام بھی نہ نقیبہا نِ لکتہ جوسے ہو ا

به شانیس موش شاعرکے اخلاق و ابہام کی یا بھے۔ ہادی کم مجی کی اب زمان و میان کی سلوٹوں پر بھی ایک تعلیہ ڈال لیس ۔

شہم خالاں ہیں ہم ہی لیکے بھلے تھے حرثِ جاں کی موفاقی ہم پر کیا میکتے ہتے صاحبان بیٹش ہی آگہی کے دمٹن ہیں شو برانہیں ۔ نگر حرثِ جاں بے معنی ہے۔ اس کی چگے" فکروفن' موزوں ربتا ۔

فیر بعیرت میں ایک میں می اس تنها جل با موں صدیوں سے
صدیوں کا نفا خدا جانے کیوں نقبا صاحب کے ذہن سے جبک
گیا ہے۔ "حدت ہے "کہدیا ہوتا تو حکن محل جاتا۔
کتا محت موہ ہے دھو یہ ہے جازوں کی قافوں کہتی میں
"جازوں کی دھویہ" حدے متحقا و ذر تی بسندی ہے۔ دھویہ
اود جازے میں کو گی ماسیت جاتی ۔

کم نبیس ہوتی نبوت کی ہوس کا گیے گیے گھر وہ پنیسبد چلے ید کیا کہدیا۔ مات مہل ہے اور تلیج خلاف واقعہ حفرت موسی کے قود ہم مگان میں بھی نہیں تفاکہ:۔ ایک بلنے کوما بیس بھری ملجائے

م مرجوس جمعنی دارد! اور به مهر می مل طلب بی دماکه آخر کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جار ماہے اور اشارے کا حالیں کما ہے ۔

یوں توم ہوسے گاکھی وقت کار زخم مربم بلکے دکھ مجھ لموں کے گھاقہ پر

خطاب سے ہے ۔ ابد زخم میں یہ مکا مشار الیہ کو نسا دخم ہے ۔ ابھوں کے گھاؤے کیام ادے اور منظم کون ہے جو خود کو مرم کے طور پر بیش کرد ہاہے۔ یہ ساس سوالات جواب سے محروم نظر آدہے ہیں .

كَبِي لَدُ لُولِ فَي كَا آخر بدن كاستًا الله مربي فال مين ديت ماصدا سليق ي

فوهبودت الغاظ گرمصداق سے عاری ' دُمِن کاسسنّا الله ' وَ ایک قابلِ نَهِم استفاده مِوسکتلہے لیکن بدن کاسنّا ٹاکیاچیز؟ اورپیرمریم جاں ہیں صدا دیتے کاکیامطلب ؟

يېس سے بم بى كرين سير عالم اسرار درادر كري ميد قباكث ده كر و

 صل حرب وقا سنگ طامت کھی ہیں ''حف<u>ائی فروس</u>ے ۔ کس مرص میں جو می کہ روسا ہی تھیں

رِکُون بُھُ مِرْسَامِے جو بھے کوجا نتا بھی نہیں کہیں توموج بدن کا مواخ یا جائے موح "نے کام دِکاڑ دیا۔اندر کا آد می ہے شک بسااتا

مول می کا دراداندرگاد کی بات القا باہروالے آد می سے جدا موتاہے۔ مگراس اندر کے آد می کوروہ " سے نوبرنہیں کرتے۔ روح نومستقل ایک الگ وجود ہے جبکہ

اند کااد می محض ایک دجداً نی ادر نظری شے ہے۔

جیس د کا توکیس دحوپ تی رسایدها دداس بوی موتی دنیایس کننا تنها مختا

امیں "میں اوا گرت و کی ذات ہے قو شویقین مہل ہے اگر مراد لؤع بشری ہے تب بھی خلاف واقعہ کیونکہ دعوب اور سائے کے منظا ہر کی آما جگاہ ید نیمین نو تخلیق بشدے پہنے وجود میں آجگی میں۔ "دہ "مداد میں مراد میں مراد میں مراد بیں ہوسکتا۔ بھر کیا استار میں اور سے مراد میں مراد بیں ۔ ؟

کھے بھی مراد نیجے یہ بہرحال ناقا بل حل معہدے کر دنیا ہوئ ہوئی بھی ہو اور دھوب سایہ کا وجدد میں نہ ہو۔ انٹدجا نے شاع کے ذہن میں کیاہے۔

دفیقو احرف دوابت کا اخزام کرد لعیمارے نے کچراوں نے لکھا تھا اسے مہمل شعروں کی فہست بس آنا چاہئے تھا۔ دہ گیار آنکھیں ذیس نے کمولیں تو جا گاشور ذکہب ورزیرج نہیے شکستہ سی آسوی تھا ذمین کا تکھیں کھولنا اور بندگر ناعجیب یاش ہے۔ اگر

رین ۱۱ سیں مولان اور بد اور با جیب یا ت ہے۔ اور مداور است میں جاگا آور میں اور بھی مراد یہے کہ اور میں مراد یہ کا کا اور بھی اور بھی شعور زئیست بھی جاگا آور ہے گا استحال مشکستہ میں اس کیوں مخال اور یہ بھی فاد طلب ہے کہ "شکستہ می آس"

ن کی چیز ہوتی ہے اور آسمان سے اس کا کیا جورہے۔ کیا چیز ہوتی ہے اور آسمان سے اس کا کیا جورہے۔ بیٹستے ذرا مجھ بھی کمبی آپ فورسے

بيست درا على بى اب مورك

"اقتباس" قاس مبارت كوكية بين جوكتاب سما الماكو

خیرس مسائل بین روبرو توکیا ، مندی بعول می دبان در کھو بحرسہ لخت ہے۔ یہاں دوسرام موم منا دو لخت رہ گیاہے یفلی نہیں گرکالی فن کے خلاف ہے۔ نظام ماحب جیسے فنکاد سے کمال ہی کی توقع کی جاسکتن ہے۔

بہت کم ایسے طلاعے اسے صاحبا ب لقرا سے دب مجیا۔ حرف ندا ہمیشہ پوری کشش کے ساتھ مزا

-45

نشاط بله في خواكل دات ميرا كره بمي ده مرف كبرو ن من جلتے خار ميدا عنا ايسے گفتيا شواتے اليجے شاعر كو ذيب تنہيں ديتے الفاظ گفتيا نئيں بيں گر ....

مباکے دھوکے میں مجولوں نے طکی ایا جودولت نفس بے شب ت ا بنی تقی

تفہب ہے" دولت" بحو مذکر بنا دیا گیا ۔" بات کی" کا محل نظا ، یا پھر دولت کے ساتھ علامت مفعول" کو " آنی جائے تھی ۔

الوگوں نے ساری دونت آبس میں بانشانیہ " الوگوں نے دولت کو اکبس میں بانشالیا"

م دولت بانف ليا" نو ظامر مي كه درمت نهين -

جنے دن می جود بواروں سے کراتے ہو و دشت بنی ہے مارے سے گر می ایب

جب" دشنت " مُهاتو دلوادوں کا کیا موقعہ سے جو امراد جیا باکسال انت مقیا

خوداینے عبد ہے میراسوال اتنانفا

فَضَاصاحب اکُرِخو وفود کویں آبواسی نینیج بہنجیں گے کہ مفون کی اوا تبکی ضیمح طوی تیس ہوسکی ہے ۔

گران د گذری بل سے بلی نیامت می ماری ذات کے تیکے و بال است اتنا

بر محض قافد بندی ہے۔ " وَبال " کا نفظ بہاں نا جس ہے مجے فراب کیا قرت ہسند نے مری

مناس سے بہلے میں آسودہ ما ل اتنا لقا

أسوده حالى كالهيس كشفنة حالى كامحل عقار

یوی.

کھل گیا شب کے رصولوں کا ہوم دوشنی حرف صدا قت تغییری مغیلرسول کھی ایک نوی ہی نفیا نہیں اصلا ہی بی ہے۔ اس کا استفال آددویس چیشر تخسین تفیق کے سیا ت میں ہوتا ہے۔ حالا نکریہاں سیاق ڈم احدالزام کلہے۔ مزیری مجدے مراکا دوبا یہ محرومی

"کامدبار" کالفظ ہے جگر آیا۔ فرومی ایک لی وصف ہے اور کا روبا د ایک ا یجا بی عمل - معرف یوں بھی ہوسکتا تھا۔

د پوچ مجے عری داستان تشد لبی " تشدلی" رجے قبطے موثی ہی مہی گرداستان کے

شوخ وشنگ مندل كامعرع وه كيوان ده بها تنها اور ساياكا تا فبرمعرع إسي نونلي شاعرى والى بات

دادخواہ اپنے قلم سے ہوں نفسا "خواہ "کی ہا نمائب ہی ہوگئ ۔ کھیک ہے کہ"ا ہے" کا اسف حرث علت ہوئیک بنا ہر گرسکتا ہے مگر کمال فن مجور مجاج کانام تو نہیں - اس سے قدرتِ کلام برحرف آتا ہے -ہے آد می بجائے فود اک محشر خبال

اللى مورد برا دموا گرو كائے ہونے خرود كى سكتے مسب

ناشناسوں کی تحسین دنگ لاتی ہے کیا کیا "ناشناسوں" کا وا وارد نؤن فائب ہو کی روگیا ۔ کونے بھی اب سل شرب جراخ ہیں بارو بعن بحرو افت ہے مگریہاں بک فخت ہو کی رہ کمی ہے۔ اے خلعی نہیں کہیں گے مگرچا ذکا داغ فرود کہیں ہے۔ ا منتی اورنقل کردی جائے میہاں پیرایا کا لم یا صفح یا در فن میں اور فن اور اور اور فن اور

بلگوں پر آ منو کوں کی جرامت ہی سے جیس بم اس کے چاص کھم کی امات ہی لے جیس احت ایس متافق میں جاومت ایک منزی

ہجا حت "بس قاندہے ۔جا دت ایک مؤی کینٹ کو گینٹے میں یا ہے ایک معنوی مفہوم کو۔ بلکوں پر آنسو ہوسکتے ہیں اورو ہی عم کا مانت بھی ہیں جزاحت بلکوں پر کہاں اتجائے گی ۔

اب کیا کروں اے مرمزیں جہروں کے آئیو ! دای سلوٹ اے مسئم کردہ گار

مرايك چېسطى ميرا مود و يس كى جېستو "أسودگى" كامو تعدينيس منعا -

وہ میں کتاب ہوں تونے معے بڑھا ہمیں میں اور خصے بڑھا ہمیں کتاب ہوں تونے معے بڑھا ہمیں مقا ۔
خواہ مخواہ نفقید گوارا کی گئے۔ ایس وہ مرکبا بولگ ایک جابوں میں کیا باوگ اسلامیت سے معرفہ لوں ہونا جائے تھا جید محیطے بیں فالی ہیں جد مغربے ۔....

و بیے بھی موز بھٹے رہوئے کی بحث منعد و جھیلکووا لی اشیار سے منعلن ہے ۔ جیسے پیاند ایک جھیلکا جن چیزوں پر ہو تاہی مشاؤا صیب بیروالو بحاما اس کے اقدروں کو مغزے تعبیر نبیس کرتے۔

اک دا سند بوبند توسود استا نکط نخناصاحب) در ذبان کی ایی نمللی! "سوداستے کھلیں" ۔

حبب ما سننے کے سائٹ سوکا عدد نگا دیا توموقد واحد کا کہاں مہا- یہ کتابت کی بھی غلطی نہیں کبوتکہ قدّ ا اور کر کہا وغیرہ کا خبیہ ہے اور کھلے ردیف ر

حرنوں کے آغوش ہرابت ایک نمازمین گیا "حرنوں" کی لاحکوا مرف نہ جانے کیوں شا وکے ذو نہیم نے محسوس نر کی بفلوں کو ہوں وا بنامجیم الواسس اٹا ڑیوں کو ڈیب دیتاہے بخت کامدں کونہیں ۔

\_\_\_\_

اعراف

عبد الوجيم نست توكا محود فكر وصفات ١١٨٧ فيمت عبد والوجيم نست المراد ويد كالربي

ونافرا- بی کی بنیکیٹنز ۲،۲ برتاب اسٹریٹ دریا گنج دہلی ملا

ا فاذی میں شا وی تعویر ہی ہے دیکن وہ نہ ہی ہوتی ب می کتاب کے مطالعہ سے یہ اندازہ کرنامشیکل نہیں تھا کہ وہ افزیمر ہی ہوں گے۔ اگر امنیں کوئی مجروا پرشیر ال جا تاتو یفنیا وہ مشورہ دینا کہ ابھی مصاحب دلوان سینے کا ارادہ نہ کریں بلکہ سی سن خمیا ہم دہنماسے وابستہ ہو کر اجیے اشعاد کے عیوب و مواس کو بھیا ہد محسوس کرنے کی کوششش کریس تاکہ عیوب ہی جاجائے اور محاس کی فرز میں جاجائے۔

کوئی شرکیمیں کروزیڑی نشستر کو خدانے ذہانت ہی دیکا ہے اودشر کہنے کی استعداد ہی میکن شابہ غلط نشم کے ماحول اودخارجی محرکات نے انغیس میچے دمنے پر نشود نما کا موقع نہیں دیا اس سے ان کی صلاحتیس اینا حیقی حسسن نمایاں نہیں کر پالڈی میں ۔ ویسے مجی چالیس سال سے فیل شوریس بختی آتی ہی کہاں

ترتی بدشا و دا کی جدت پسندیوں اور آبا جوں نے دیکی دنیائے شعر عادب میں جوافر اط و تفریط کھیلائی ہے دہ کسی صاحب نظر سے بوشیدہ کہیں سنے پن کاسون اور آذادی کا

شاونداگراس کی آ، کو مرتوع مجها ب توخلط مجا ب سه مفتوح ب (رُو) اس کا تا فیره و اور نُو اور دُو م - ده مفتوح ب بهادول کامری ده نقط صدع و چ بهادول کامری "صد" فاهل ب - نقط م و دع خود درج کمال کامنط رکتا، درواز ب کماورد به ایمی بر دول کوگرادد البی بر دول کوگرادد البی بر دول کوگرادد البی کرد دول کوگرادد

خودرُوب فومشبو جاه واورهكنوكا قانيه كيب بومكتاب-

مالات ك دومور بل ديت ب النان كوابداوداذل ديتى ب بسلام ذي ذلالودك الرائد بين ب بيشبده خزالون كواگل دي ب بسلام در مرامعرم مي بين آيا-اذل تو آس نفط آغا دكاناً بي حيب مالات كام من المجمع بي بيدا ميوا اتقا- بيرمولات في بيا بيا بيد مورث سنتي بيل الركابي كوني تعلق مورث سنتي مرساذل في دو دنيس يا بالدكابي كوني تعلق مورث بين بيا بيا معرف بين تقاضا كرت يس كواذل اورا بدي السي الي جيزو س كانام بول جو حالات كي بيان بين جي بوفي بين بي جيرمولدلون كي فرح المناس بيرجي بوفي بين بيرمولدلون كي فرح المنس بالرائيل و

مانچی شاب کے دہ ڈھٹے ہوئے م غروں کے نشارے پھلتے ہوئے جسم خوشیں لک اُکھتے ہیں کو ندے کاطی اَکوش کی کی محلت پھیلتے ہوئے جم معنی ومعدات کے کما کاسے اسی شاوی شاید ٹریڈاز رکی ما سکے ۔ فقاعا حب جسے متین سمنور نے اس سلمے ہر اثر آ ناکیسے گواد اکھا یہ حیر تناک ہی ہے۔

أوادوب باكسافرا ف (11) ين اس كوسن ما جول جوا قول محكات مهيني نجے نيک ويدسب برابهي بي جوتنكوضا قبليكا ذرجو توسوحاكرو

ركس مغرمهم كسيك تؤني ياسيح يزعف س و جدان سنه انكار كرديا-يه في الحقيقت اشعار نبيس بيس. بلكه كونى اليمى چيز جي جنكا مناسب نام اب تک كی و گششري يس نهير ياياً جا تا- ذوق نطيف اور وجدان سيم مي الله الى مثال کے انی برجیے تھیت پر پڑے ہوئے مین ید کی کے یے دوڑے بھر کھینک دے ہوں۔ من اور نواعد رہا ن کے اعتبادے زو اُ فردا ایک مرسری نظافال بینے رہادا خطاب وریزی شاعرے ہے)

صغن اوديوه وفي شركونى فكرى يا مشابدا فى مثامبت رموتوكم اذكم فناك اورتفوداتى مناسبت توبع مواؤل كو بوا صابید ادر کروری کاموصوف بنا نابس سخ این ہے۔ ادب في اس كاكياً تعلق جي كما ظناآوازك انسام سي يعيد مودے کا اُوا ذھے کہا واسطہ کیریہ سوائے فعنول کوئی کے اور کیا ہے کہ مورج سینے میں ہُم لوں ۔ مزید نفول کوئی پرکرچا نیں نوڑ وں ۔ ان با نؤں میں کیا ر بط اور کیاسبخد گی د وست ر شويس منهوم بى غائب ب - بر مير ساكون

یں۔ کون برکانے آیاہے ، کیوں آباہے ۔ نیرے نفرکامطلب یہے کہ نتا عرکسی طوائف سے گفتگو کم مہاہیے۔ کالهربے کسی احبنی یا ہموں ہیں دات گذاد نے والحیظ ا ہی ہوسکتی ہے۔ پیر معبلا اسے اس سے کیا دلیسیں کراس کی طت كاسائنى ون بحركبان مهار اليص تنوشاع أورسا مع دو اؤب كے

ڈات ٹریف ہی مشکے ما کھوں میں جا نداورمود نے کے دومکڑ سے

ذ بن وقلب كوتاد مك كرتے بين السع بيناجا مئے ۔

إِفرى بس مِل كُن قواب صبح تك يا تواس فينية بركوب مسيني ياكى بولما يس جاسوينے- آخرشاعرى غريب كوبس اسٹينڈ كىمىركرافى كى كافا مده بس دلى بول كهاكر بس كاقافيه مزيدارد بكام وجائ ايك شعر

بيعنيس فرح متى ادم كومنم د تبليداى فرع مفود ادب يس جدت وجعن ادرخ نخربات كاجؤن جب اعتدال ست المدركر فلاؤن يس كود بها ندكرتاب تو باف وابى تبائم منم ليتة ببرار

عزیدی نشترا میے ہی بخربات سے متأ و معلوم ہوتے ہیں اور فامريت يه تأكر شعوري وارادى فرم كال-اك الله ان كالحالي يمجنامشكوب كريم كباكبررب بي - بمان كم مجوع سے جندانتاً الونة نغل كمه كومشش كرت إيراك وه كي مسرس كرسكين -

بورهی ادر کرور جوایس دنی میں اوارسینے مين مين في التي المورج محراون في المين تورد

مير ي بي الخول من جا ندا در سور الم و د مراطين (۲) مجلوبه کارنے بوش بی نوی پیسسر موں

ده اجبنی تری با بول میں جود استب بھے۔۔۔ (۱۹ کمے خرکہ وہ دن ہمستہ کہاں رہا ہو گا رات کیاجائے کیے سنے گی

(4) عاجى اب نوا فرى ابس كمى

ا بھانواس نے آپ کو مدعو کیا ہے آج (4) بفركباب موت الخاية اليمي مواميان

رالكور من نيد كرك مي مشوخ جشم ف (4)

این درانگ دوم کی زینت بن البیا دست افكاريس سويك بوست بجواد كاط

(4) کل نزی بادسے معتوب دمولہ ہے ہے

ایک مبنی کی المسرق کا کی سوچ (N)

را منے میں بن جوئی ہے ارا فر یان کے تقیلے، ہوٹل، ہوٹوں کاجگیٹ

(4) أين تنها بونے كا صامس مى كىيا

عِلْنَا كُول مُسْرِكون بِهِ كُول كرد (4) سلنی جنم رکا ہوں سے جو ما کرو

جلتي مواؤں كے نيزوں عامد كرو (11) ميد پرېتوں کے بدن کوبرمینہ کر و

۵ . يىلى شونىيى دى كى ب

٢- يشرنبيب ع چكلا ہے -

2 - اس كاسطلب أب خود إى لوكون كوبتا ين قوشايد دما غ

میں اقر ہے۔

ر حیرت ہے" ادالہ" بیسالفظ نظم کرتے ہوئے آپ کوفدا محسوس د جوالہ یدادباب دوق کے دوران بر کیسا کاری دخ نگائے گائے کا لی مجرح " بھی خوافات ذہنی میں سے ہے

۹- اس سے نوبتر برک عطیفہ کڑے جایئ ۔ شاعری کا ان یاداریات سے کیا سرد کار

ا ۔ شوین سکتا کھا اگر دہاغ پمجدت المراڈ ی کا سو د اسوار نہیں نا ۔

ا سه يعني ۹

ا - بری ات - خدامسخرے ان کاموغوع نہیں ہے !

ا۔ جومنہ میں آیا اگل دیا ر مجوے میں کچھ اچھے شخر بھی ہڑ ں کے لیکن اعلیٰ درجے

وحدة الوجود المرحقة المقلد مفتر بسلاب ومدة الوجود المسلمان ومدة الوجود المسلمان ومدة الوجود المسلمان ومدة الوجود المسلمان ومسلمان ومس

كاديك ميں دس يانخ جوہے تھى ابال دينے جائيں آ

ع پزم ٹٹا کو کو ہارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مزید چھینے ہے۔ پیلے کسی متین اور ذبی علم استناد کا دامن بکڑیں ۔

فقط والسلام

مورج لیجے کون اوالے کا سے کا۔

دعدالمتين نيآز يجوپالي)

غزل

از:-مولاناتعی اینی میبیساکنی ريجين بن - تمام موادج الول سے آرامت بيرعارنانه اور فحققانه وتمر اصلاح معاشره اودر بكرب شمادم وضوعات يردمني دانش الدروج بمدر فمت اتعارهي وع نام سے ظاہرہے۔اس کا ازر بگار سے ایک متازعالم دين اورخادم مكت كامك ايان النهروزسوانخ

فيمت فجلد \_ مياره روي.

يت" كوبهلي وصب مين ديڪئے "الواي رياست" مل جائے توا سی معنی مرصیں ۔ اور کمتبر جماعت اسلامی خد سے فہرست کتب طلب کم محتص اور کتابین تخب زمائیں جن من مرفع وعر المربحت أيامو-مجهداند سنيد محكرا تناكحه لكففيك باوج دشايدس آپ كى الجين رفع نركرسكا بون كا - يبيرى نا الى ي سحيت بمرجال آیے لئے وج دہر طلبی سے زیادہ لائن توجدا ورحي غورب بات م كدموج ده زندگی مے چند بقيددن كذار في عصورات وبالتقين تبن تى زندكى ور نئى دنياسے سابقر پائد ناہے دیاں سے آرام د آسائش کی خاطرنورى طور مركوني تنبت قدم المعانين بيسر الني موجوده بي خالت مي موت كااستقبال كرس إ\_\_ میری دعلی اور تنابهی که الله تعالی آب کوجر آت عطافراك أورس بغير أنج صادق والمين الاليام اس برایان کا اعلان الجبر بھی کرسکیں۔ اس دعاا ورتمنیا سى مذبة قرميت كاكوئي شول بيس ورحفينت آدم ك بط كى حشيت بيس مراسان بها في بها في بين اور آي تومیراد *د ہرا برشتہ ہے۔ آ*دمیت کا بھی اور دننیت کا بھی۔ مير عدل كأنقا ضاكيون ندبه مركه ميراسر كعباني اوربسر مم دطن آخرت كي آرم وراحت سيم كذا مواولس دین کونسبول کمنے کے لئے اس کا سینے کھل جانے جے فبول كُ بغيراخروى فلاحك كوئي لوقع بى نبيب بع فقط والسلام على من أنبع الهدئي-

ببت كوكيام وال كي معركة الآرار تعييف ما فافت

منیار فی سود امدیدوندیم دونوں علوم کاروشنی بی تجاری سود آریجی ادر نقبی نقطة نظرسے پرگفتگو۔ زبان سکس رسلوب شگفتیدلائل قوی مواد محققانہ۔ آٹھ روپے۔

مكتب منجلی د**اوست د**ری<sub>د-</sub>یی

#### محدمليان مرطقي ومدرمة والحدث طلع العلى ينظر

## مولانا استرخمانی کے نام

محترم مولانا عامرغانی حل دیروستول ما منامه حل مردم دوا مدجاعت ولا الداکشرسیدعبد الحفیظ الله دیوبند - سلام مسنون - حدای منافع می منافع می

برافتراءاورببتان موجدم كداكفون في مؤدروزه ركاكم من الموجد وروزه ركائي -

اس مدرق مرفق می دا باکد دانامیسی می دا باکد دانامیسی می مردم مردم مردم مردم می دوباره تشریف نے نق اورث لائم کاس جامع مسجد اہل مدیث کلکت میں الم مت و خطابت مے فرانفن

(ہی ھار بہالعدہ ہمااہا سے و بحس دخو بی انجسام فیتے رہے۔

اس ۱۳ سالد دورمی مولانامیرهی مرقوم برابر عیدین کی نماز کلکت میں برطان دے دے اور دراقم الود نے کرف عیدی نماز کلکت میں برطان امریوم کے ساتھ ہی تام دمضان گذارے اور عیدالفطری نمازی ادا اداکیں کم المباکوئی واقعہرے ذہبی بیں تصفیط نہیں جس کے تیج میں مولانا مرقوم نے بیلقین کرتے ہوئے کہ نوش کرنے کے لئے بحالت دوزہ عیدی ممازی طرحانی فرمانی على مطابق دسمبرسدع كم صيرت براكب مضمون رويت ملال ورهماراموج ده رويه "نظريسكندرا -نهل مضمون بمكارمولانا اسدر خماني صاحب ليف مون کو بھیلاتے مین ایک ذیل سرخی مؤرم کا بھی ہلال عیدہے "کے تحت رقم فرمایاہ کرایک ا ئنے کے آندرمبری موجود کی میں 74ر رمضان کو جاند روبت ندمیوسکی بر ی مسجد سے امام أورمتو لی نے نا فوجسین میرکھی کومشورہ کے لئے لوایا اورایک جبگہ نامیر می اور ما فظ محد بوسف کور وبت گی تقی کے ليجأكيا والبي بربالاتفاق فيصيله كماكيا كرجانه كي نتبر ل ك بعد فلط نا من بوئي امداكل عيد نبيي بوگي ـ ا جانگ دات كوكياره بخ برئ سحد كي صبخ بتي كالى جواس بات كى علامت يقى كديا ند بوكيسا عدر مہوگی- فی الفور مولانا میرحقی بٹرٹی مسی سے احیے یاس تشریف ہے گئے مولانامیر کھی ہے ماريرا م مواحث فراياكها ندموكيا اس كالفين انهيري مرعوم عرب فجود اوكرسى جسادى ع- اس مفت كرك بعدمولا مامير مفي لوط آك إور ربیاکہ نواہ کے بھی ہومیں کل روزہ رکھوں گا۔ مگر بادُك آع بولانامير على مروم تفك كي اور جود ره كرنما زعيد المحالي-

رهار مار حدرها ي -الشمامان من جهان حضرت مولانات يرعب والخبير

المداد إل كاروت برمي اعلان كرا مول كول بيلادو رعاجات وكرم املان تصف نرك كافي بعاركما أيا تعالم ذامولًا نامير من في في الكرموي كما في جلت ادر ما زفر کے بعد ہم ود پارک سرس ماکر تحقیق کریں گے۔ سحرى كهانى مازرهاني ادر مازك فررا بعرم بارك مرکس مے علاقہ میں تہنج گئے تقر بًا بین گھنٹے کٹ مکان در مکان محود ایکن اس علاقہ کے لوگوں نے ہی بتایا کم بیال کسی نے جاند کہیں دیکھا ہم نے توبڑی سجد کے بعلان بردوزہ رکھاہے مولانام سرتھی نے داہس آکر برئ سجار مے دمہ دار مفرات سے ان او کوں کا بہمعلوم كرناجا بإجنعون فشهادت دى تقي نيكن بجامية مطمئن مين مصمل جان مروم وغروف يرفرا ياكه روي كى ين براد مى كاكام نهي إعلان بوكبابس روزوكم لو-اس بن جنين اورديال كي مخالف نهي " مولانا مرفعي ف مة فروات موس كذيم اس روست مطلتن نبين روزه تورد دما اور ایک بری تعدادت اس معاطمی کولانامیری كأساتفديا

میر بخیال میں رومیت سے تنعلق پر مسی شدیر اختلاب نظاج اختتام دمضان تک جاری رہا تاوننیکہ جاند نے اس کافیصلہ ندکر دیا۔

خطوط لكه مرول المفايك كالجي جواب نهين دياله الم مين بوامطه على مولا ناسه مطالبه كرتا بيون كده اپني تخريم كثوت مين نتوا بريش كرين يا مجلي بي معدد عابين تأكه ده فداك اس عذاب اين كونج اسكين مؤمنتر بين مح لئه تياركيا گيام -

شخب تي

وحدة الوجود المن معرفت محمشه ورسلك وحدة البعود المناق وحدة البعود المناق المنا

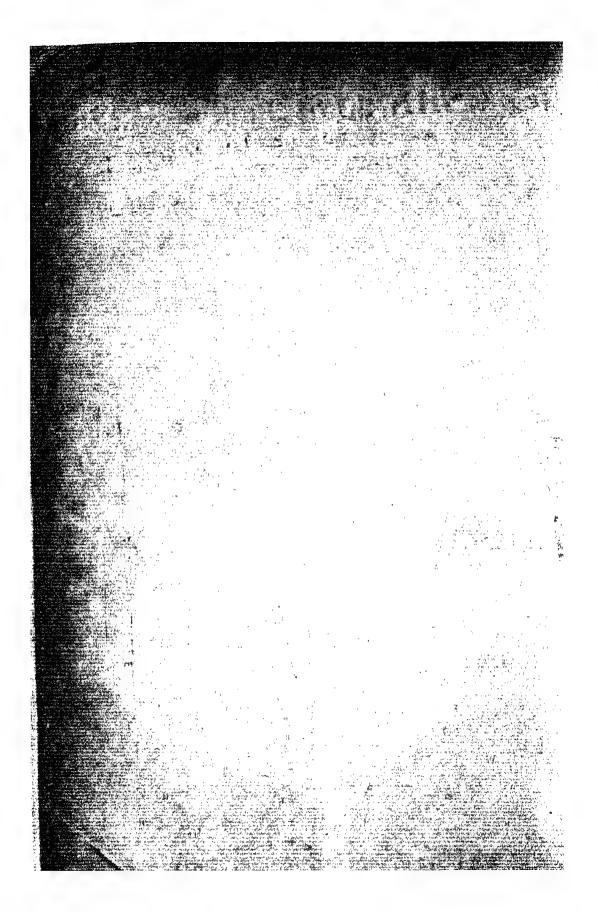

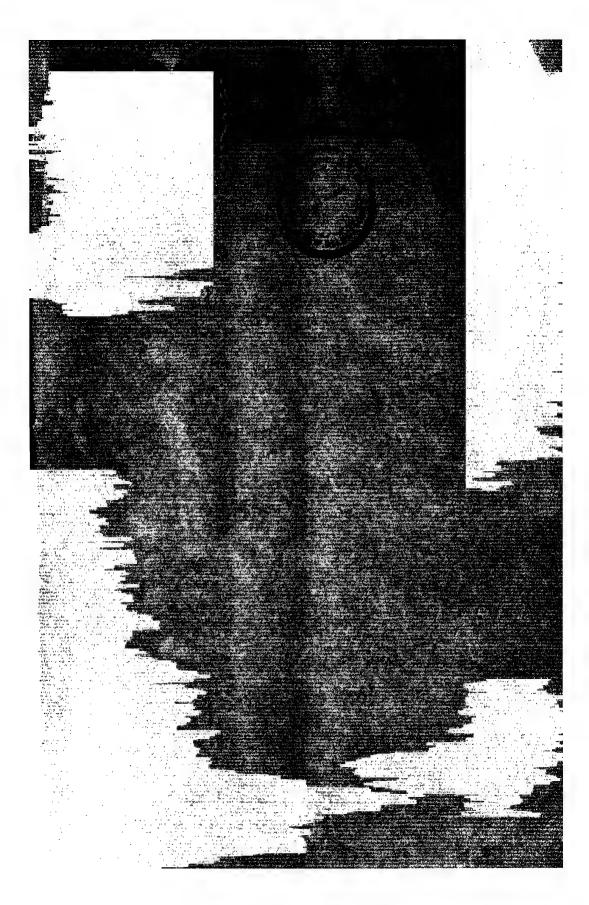



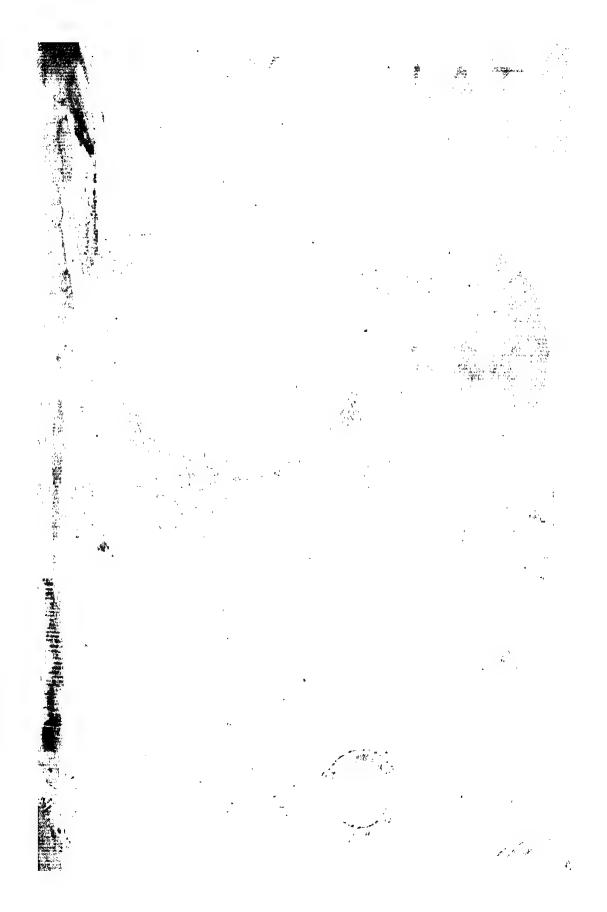



# اخوال وافعي

الترکامزاد مزار مزار مزار مزار می که تمانی کارتا عت کا گرا برانظام درست مبوا - پیلاشاره ا فلان محمطای آست کے اس میں آپ مل ایک میں گئے۔

معافیٰ کا ممثلہ اگرچہ وقتی طور برطل موگیا ہے لیکن ابھی سے یہ اطلاع بھی ان کئی ہے کہی موجود ہے ہی دام اور پڑھ می میں یہ بین کا ممثلہ اگرچہ وقتی طور برطل موگیا ہے لیکن ابھی سے یہ اطلاع بھی ان کئی ہے کہی موجود ہے ہی دام اور پڑھ می میں در در مربنا ہوا ہے وہ میں دار در جبکر اور برطل موگی ہے کہ جو برا بلم بحالت موجوده ہی در در مربنا ہوا ہے وہ میں دار در جبکر اور در ایک ہیں اور کیا کہیں - ہاری سرکار عالیہ بیس سے میں صدیم نہاوہ و مسیح الفرام ہی جا اس موجود ہی موجود ہی ہوا کہ تا تھا اس دوران سال میں جب چاہے ہوسکتا ہے ۔ ساتھ ماتھ حکومت رہی ہے ۔ پہلے سال برس ال کی ہوا ہی اور میں ہو گومت برسی اور میں موجود ہو اگر تا تھا اب دوران سال میں جب چاہ در استیار اور ایک موجود ہو اس کر برجا پڑتا ہے جود ہری کے بعد تہری ہوجی ہے اور خدا سے کہ دوران میں موجود کی میں اور ما پوسیوں سے تاریک غاروں میں موجود در کی گذادر ہے ہیں۔

مربی میں میں اور ما پوسیوں سے تاریک غاروں میں مرجود کی کوروں کی کے در دری کے بعد تہری ہوجی ہے اور خدا سے کہ وقری میں دوران میں کوروں کی کروں اور ما پوسیوں سے تاریک غاروں میں مرجود کی کروں کوری کی گذادر ہے ہیں۔

دوسرى طرف ايك براطبقدى بقي خرى بيين كركران كس جراياكا زاكم اسك إس بي شاردولت م كون مي جر

### تذكرة تخالاسلام فحدين عجرالوبات متمى بحدي

آب جائے ہی ہیں کہ بڑی تھزا نے ہوانام سلمانو کو وہائ کے لقت یادکرتے ہیں۔ بڑا مہل محدین عبدالو ہائے کے نام نامی کی طرف بھت، اور اس نسبت کو کالی کے طور پر ہمنعال کیا جا آگر آب ہجائی کے شاختی ہوتی اس کتابا کی سلام العدفر اگر اس چھتھ ت سے آگاہ ہوں کو جو ہی عبدالو بالحصد بسنت کے خدائی ہوت کے دشمن اور دین ملت کے خرواہ تھے۔ اگر بزون انھیں برنام کیا اور بڑی لوگئ اس برنامی میں جارہا نہ گلئے۔ اس کتابے مصنف قط سے محکمہ شرعیکے قاضی احمد بن جیس اور ترجیع فی الرحن الاعظمی نے ہیا ہے ترجیم محملاوہ فاض الرحم نے خرجیم نے خرجیم کے خرجیم کے معلق کو ملے میں اور میں ہوت ہوں۔ مسکم بھر اس دیور ہی کا مسلم کی جو اپنی دیور ہی ہوئے۔ دیور بنی دیور بی ہ اور مقلد کیوں نہ بن جائیں۔ بہی راستہ بہتر نظر آ 'ناہے۔ رس کا گراس طبیح مسلک کی تبدیلی سے احداب واعسمّا کی نار اخلی اور قطع تعلن کا خوف مہو تو اخلین تجھائیے اور بے خوف ہوکم مسلک تبدیل فرمالیجئے۔

تجلّی بطرصے والوں میں ایک کرم فراہیں آدم - ایں۔
اسٹیل - دین کے معالمے میں ترجیت اور اخلاص کیں۔
ان کے محصول میں تیر جنس اور اخلاص کیں اس کے محصول میں میں ہیں جمھوں نے میں طلاقوں بیرزادہ قبی ان مقالہ مکا دوں میں ہیں جمھوں نے من طلاقوں والے مقالہ سے دوئی بختی تھی۔ ان کا مقالہ بھی تحلی کے طلاق تمر" میں دیروٹ آج کا ہے۔
ان محلی کے طلاق تمر" میں دیروٹ آج کا ہے۔
میر بھیل جمار نے تجی طلاق تمر بڑھ کے دائھیں ایک خطالکھا

ش کے مجھ من ردجات یہ تھے ہ۔ ' (۱) ممیرامشورہ ہے کہ آپ عامر عثمانی حمالے دلائل کو ملیم کرتے ہوئے اپنے مقالہ سے رجوع نسبر الیں۔ یا پیران لائل میر نقد و تبھر وکر کے بیٹا بہت فراتیں کہ ان میں بیٹا می در مرکم زوری سے ۔

بیمشوره دیتے ہوئے شیل صانے اپنے اس خیال کا ی بر ملا اظہا رکر دیا تف کہ جنی سے دلائل و مراہین کا ود سے لئے نا ممکن علوم ہوتا ہے۔ ۲) کی ایک خوالی حدیث اور غیر مقلد می کیوں دیمی تفی

كم تجلى تنقيارت ، غرسلي بحق اورنا كام ب میں عرض کر وں کا کہ اگریہ ہات آپ نے فحق د فع الوقتى كے لئے حوالہ علم نہيں كى بلكہ اس ميں رائي برا برهمي سجائي بي توحل برسى أور اخلاص في الدين كأنفاضا بهركما ب إس مواد كي نشأند مي كرمي اور نالا كن ماريح بلي م فقدونظر كى زلف دوياس المير موجات والع بشرار بن رگان خداکو بتلائمین کرتھیں فرمیب دیا گیاہیے۔ زندگی مصمة الاتبي المجى فلان فلان د لاكل اليسيم وجود مين ج رد بنہیں کئے جا سکے اور ان کی روسے متفالم نگا رو ب می کا مملك دموقف برحق ثابت بيوتاسيم

مرانا بيرخيال محكم الساكرناة في الم مكنيس ہے۔ آج ہی بہیں پہلے سے میری مادت، اور دوش بہم ہی مِنْ مِن مسلك سِن خِيدانتلاف مِن الماسياس مع تمام موافق د مخالف د لائل پر د بانت داری سے نگاہ غور والتابهون ادركهر مبرمخالف دلبل كاصعف واضح كرف مرية مام موافق دايال كوسرع دبسط سع بين كرا بہوں میرانظر سر بیا ہے کہ کوئی مسلک اگر دس دالائل سے فابن بہور اے تواسے ردکرنے سے لیے اس کے دس دلائل كانتيزكم نأبهوكا والكرنو دلائل كى كمزوري واعنح كردى ليكن اكياب دليل فتكست ورسخت سنح بيج ككي الو يه دعوى درست نه مهو كاكم به مسلك غلط ابن كرديا كَيا- لهذا كيم مكن تفاكه زير كي بين شائع شده مقالات كے مرت بعض دلائل برمين كفت كوكر ما آور بعض كو نطر انداز كرجاتا - محاوره نبع بذ تكور ادور نديبيدن- دوسرا محادره سے باخد کنکن کو آرسی کیاہے منر ندگی اور مجستی دونوں سے فلاق تمبر خطرعام برآ ھیکے میں مارکب طبی مرجود مين -آكي إس بعي ميول كية اعلى سفاعلى فورد بين لكا فرهر سينمطالعه ميحة اوربلا بكلف نشايدي فراميخ أرشيا طلاق برأي موقف وسلك سيس وه كونسي دلياج قالا میں کی رہ گئی ہے جے الائن مدر کیلی محفام نقدنے مُرِينًا ورَمُولانه بَهِو- آبِ أو فقط مقالات كي بات كرميم ترى إنسام عليكم ركرامي نامه من رجه كم أكرت معمول موارمعلوم موناب است المناعلان مروراه فياللكن زندكى كاطلاق نمبرض نبس مقالات شايع بهوم من النبي برها السطرح مقالات كود ي يع بغير تجلى كي منقید سے آبمطمن مرکئے ابہر مال آب س رائے ہر مطمئن ہیں وہتی احتیار فرائیں۔ رائم الحود ف جہام میں۔ محدال مل مصطمئن نہیں ہے تو وہ کیوں ان کی رائے سے

مرتبي من يفي بيوت كر منفى اور منه لديموها . يُهِ" تواس مے ملے فرآن درمنت کی کوئی دلیل میو توارث د فرائي ورندايني من مانى باتون كوشسرعي مي ادرهد بنا فى زىردىست قلطى سے اس برآ ب خود ہى غور فرما يميں المريعالى في توصرت الشراوراس كيدموا كي اطاعت مكم ديام يسي مسلك كى تقلبدُ كالعلم نرقر أن يس بي اور

رستىددارول كط جان كالجيركوني فونهين اور نه میری مسلک کواهتیا رکرنے میں میرا کوئی رنشتہ دِارُرُكَا وَطُ بِيدِاكِ بِسِكْمَا مِعِ - أَنْ فِي بِرِبَاتِ فِحَفَ الْكُلْ سِي مُعَى والسلام مِنمَن بيرزاده " الماك ماصالفسلى جراب توسم يبيل صال كودك

ملے۔ اب مناسب علیم ہوتا ہے کرمزید اظہار خیال کے فيمتمن حمل بي كو تحاطب منائين الدورميان مين كوري حرمری مرده باتی ندره جائے۔

لے بہت ہی محترم دوست! السّرتعالیٰ آپ کو

عافیتِ دارین سے نوازے۔ جربات آنے کمپیل حک کو کھی ہے اس سے ظاہر مونام که زندگی مے طلاق تمرمیں کون اسیارواد می باقی ره گیاہے جیے نالائق مدیر تجلی نے نظے را نداز کر دیا در ہ موادا سے دلائل وشوالد اف دامن میں سمطے بوئے ہے كيشيل صاحب اكراس كالمطالع كرينة ومحسوس كري

ضراتونيق دع توتجل كإطلاق تمبرا كيب مارتعب ورق ورق برهيس اورغورفرائي كدر مرتجي في ام بهام جمله مقالز نگارون کی جوملی نارب زان فیکری خامیان اورنفس دروايت ي خطائين حوبسط مينقح كي بن تني كهال كياعلطى عواورة والمخاف دلائل مح الم مرجو مواد إن مقال من بن كباب ده جائر اورلفت بے بعدکس حالی بن سے - بھے بھارتے اور تحریر سے کہ لائل شوا بدركا بورالشكريمي أب برطلق المرزد ال سكايما للك كرضارا بسول اورصحاب رضوان الترعليم محصف در صف فيصط ورفتوب على آب كى باركاء المازين ابناما منفدك كرره كئ - به فيصل اور فتوسا كرجه عام كنجائش كى برا برترزيب والفراط كرما تعطاق نمرئين را سكم تق سكن ديلاً بهرمال أي على مقد اور ليج يكل شار عيس أو منصبط طور برمعي آجِك -- كيا أن كى كونى قيت بهين كياح لبندى كاخيوه ببي ع كدا بني رام م ما كيسى کی بات نہ سنی جائے ج

بہر مال برگزام کارتو ابنا و بینداداکر کیا۔ بندی کی تھیکیدادی توانبیادی بر بہیں تھی۔ ان کافر بیندب بہنجاد بنا تھا اس طح ان کے فلام عام عام ان کا کھی پارٹ نقد و نظر کے بعد حم موگیا۔ کون طمن مادع تائی کا بھی پارٹ بہتو تا این میں این میں این میں این میں این کا بین کا بین کا دوی کے اسراد ہیں۔ البتر میرا تھی اس کے دور می کا دوں سے بوجھا ماسکتا ہے کہ اس میرے دو جم کہ مارٹ بین میں کی کا کیا جواز دو اس میں برجے دہ کا کیا جواز در کی کا کیا ہے ان کی میر میں این کا کیا ہے ان کی میں میں تا کی میں میں میں این کی کو اللہ بناتے دیا ور مسلک کی صحت برق می کرد ہے تھے۔ تم کو در این دوسرے میں این دوسرے میں این دوسرے کو اللہ بناتے دیے اور مسلک تبدیل نہیں کیا۔

تقلید کے ملسلہ میں آنجنانے ہو کلمات ٹیلی حمار لکھے ان ہر میں اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرسکتا کہ وہ اپنی

ہیں۔ مجدنا کارہ نے آئے مملک دائے بہترے ایے دلاً لل بمى دائرة نعتدس في بين جومقالات ميندرج نهبي اورجن علامدا بن قيم كي تقليبه جاء أب صفرات استسلمين كرت مين ن ع اكثردا كل كوك كال والأمه. سب برنبس كمتاكه ميرام استدلال حرب وفر ا ورمر خيال تجركي تكير مع اكر تأت ما العياذ بالكر مين مي إيك ضعيف ا درنا توال النمان بني مهو آل - جھ سنجعبي نكرواستدلال اورعوض وبيا المي خطائين برمام مرزد ېږسکتی مېپ اور مهوتی مېپ مگر پير ضرور کهو پ کاکريمپيل صب كوجوج اب أفي ديام وه وهائن سيم أم بنك البين علوم ہر نا۔ ہیں نے اپنی دائزت میں مقالات مطبوعہ کے کسی منتبت ومنفى استدلال اوركسي تقلى وعقلي كوشے كونظرا نداز بہیں کیاسے میکن اگر تھے۔ بھی آ ب میری کو ناه نظری بر مصربین تولیم اللا۔ فرندگی کے صفحات سے وہ جیسزیں نكال كُرْسامن الاين جواتكي نز ديك ميرك دست نقد کی پنج سے دوررہ گئی ہیں۔ بیسا بنی کم نگائی کا اعرَاف كريتي مهوئ ان پرديا تنت دارا منرا ظهار خيال كرون كا-يەتۇكونى بات نەنىمونى كەملىلى حلىك كواكى ئىلى علىانا ہوا ساجواب دیدیا اور بات ختم کردی۔

ساجواب دیدیا اور بات میم کردی در برامیرے دلائی سے آب کا مطابی ند ہونا ۔ آدیرے
در برت میں ناکارہ کیا جسٹر میوں ۔ خدا کے جلیل القار ر
بینی بی بے شاران لوگوں کو مطابی ند کر سکے جن مے لئے
سیت کا فیصل تھا کہ وہ طابی ند مہوں ۔ دلائل بنعوق کی
کولی یا کمان کا تیر نہیں ہوئے کہ زبردسی جھیجا درسینی سی
ترازو مہی وقلی کی بیات پر ہے ۔ آنجا ہے اگر تہتی کا لیا
اور دیمنی وقلی کی فیبات پر ہے ۔ آنجا ہے اگر تہتی کی لیا
اور دیمنی وقلی کی فیبات پر ہے ۔ آنجا ہے اگر تہتی کی لیا
مہیں گے تو یہ بندہ بے بعضا عت کیا حقیقت رکھتا ہے
مہیں گے تو یہ بندہ بے بعضا عت کیا حقیقت رکھتا ہے
ازام گا ہوں سے آنھ آئیس تو آپ کی رائے ہما تراندا ز

العربية دولون اعتبار مع كانه أوع كرين-مر مرح فهم اور فررب خورده كون موكاج اسخ ال فأسم بتلام وكم فارتضات المراور رسول كسوامي من كاطاعت كافاب عقيده ركفتي بي السبي كالمح المعنيف فنافعي الك الدامن حنبل اوران محرورد ب مقلدين كاعقب واورتني فيصله بيى بررشطاع صرف للر ا وروسول میں - ان محسوامی کا کل مطفعاً سے بالا تر فبن تقليدا طاعت كانام نهين ملككم دبش أس چيز كانام مِعْمِ كَي مُلْقِينِ التُدِيِّعِ إِلَى إِن الفاظرى بِ- سُنْتُكُوا أَحْلُ اللِّهُ كُورِ إِن كُنْهُمُ لاَ تَعْلَمُون والنَّعْلَ الانبياع) تقلید مرممله برطری به وطائنین بهوهکی بین خ<sup>ود ب</sup>اتیر ار إمونتمكا في كرديكات بيس ماحب في تجفي كهاي مح تقليده عدم تقليد كي وهوع برعبر ايك باريس شرح و مسطس كلام كرون - جا باعرض بي كرآ منده كسى اورموقد **برمیں اس فرما**کش کی عمیل انشارا لٹیرکر ہی دوں کا اسکین جود مریطے میں اس کی عزورت نہیں۔اولاً یوں کہ جب بحسلی کا طلاق تمبر میمی مس حب کے لئے مؤٹر نہ میوسکا حالانکہ راکا مل محالتكرما تعلن ببوت مي توتقليدي كيموض عرمير

بس مے ا میں مندق ہے۔ طلاق تلف ایک اجماعی مسلات مے سکہ میں مندق ہے۔ طلاق تلف ایک اجماعی مسلک ہے جس کے اجماعی ہونے ہم میں دلائل دے جما گرتقابد کا مسئلہ الیا نہیں۔ تقلید کو عوم اور کم علم خواص کے نے انہائی صروری خیال کرنے کے با وج دمیں یہ نہیں کہ ہمکنا کہ غرمقلہ صوات اجماع امرت کو کو ڈرمیے ہیں۔ وہ از دا وہ فلط فہی تقلید کو اجماع امرت کو کو ڈرمی لیکن عملاً وہ خود اس برعا ملین اور تقلیدی جمود ان میں ہم مقلہ وں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور تقلیدی جمود ان میں ہم مقلہ وں سے کہیں زیادہ ہے۔ امندا جمعے کو کی موق نہیں کہ تقلید کے موضوع پر ان سے جبال

دلائل ان برکیاا ٹرکریں گے۔ میں آسان سے وحی آوا تا ر کرلانے سے رہا۔ وحی جلی کے بغیر میرے دوست کسی بات کو مانے پرآ ما دہ نہیں تو بتائے الترا ورجبریل برمیراکیسا

کروں - وہ شون سے خیر تقلد بنے دہیں اس سی الحال کوئی نیافتہ طرا انہیں ہوگا کہ طلاقی تلک والے اجماعی سلک کومتر کہنے سے توان لوگوں کے اقدامیم بم آجا تاہم دنسب وروز اس فکر میں گھلے جارہے ہیں کمسلم برسن لمالکو کوانے باذیجے کی گیند بنالیں اور اس دفاعی لائن کو توٹر دیں جسے "اجماع" کہا جا گہتے ۔

فدا سی می این می این اوردیگرمقاله بنگاروں کو سی می کا دوں کو سی می کا دوردیگرمقاله بنگاروں کو سی می کا نوش دے کہ نیج میں وہ کیسا جہلک ہے میں دید مینا کیسے ہیں۔ وبعود بالترمن شرور الفسنا۔
عیاستے ہیں۔ وبعود بالترمن شرور الفسنا۔

### الجي كتابين

| 110.  | فرآن مجيد كاجب ننج محبلد                  |
|-------|-------------------------------------------|
| 4/-   | آپ نقر ترکیبے کم میں                      |
| -/6.  | تشرآن پرظلم                               |
| 1/-   | وحمت اللعالمين أبي نظريين                 |
| 1/-   | تفسيرضيارالقرآن به قسطين تيار في قسط      |
| 1-/-  | مكتوبات حضرت على أردومع عربي              |
| 14/-  | مدميني دفاع جزل اكبرفان                   |
| . 1/- | توضيح البيان مشج حفظ الابيان              |
| 11-   | حقيقت ساع يولانا تعانوي                   |
| -/^-  | خداكا وجود مولانا ادركس كأندهلوي          |
| -/10  | فدا کی صفات را را                         |
| 1/0.  | كاياب لطيف فارسي مع فرمنبگ                |
| -/4.  | الحجاقاعده مولوى مقبول سيريط روى          |
| -/4.  | الشُّدميان کي کهاني ره ره                 |
| -/10  | بي بي خوج شر ر                            |
| V-    | خاذیں مع مسائل یہ یہ                      |
| 11/0- | درس تبلیغ ریت پر ریا                      |
| *     | درست تبلیغ<br>مکتبه تلی - داومبنددیو- بی) |

#### بلاتبهره

# من کی دیس رون برکتنانقصان بنیارا کے

دياہے روس صرف الفي صنعتوں برمسرما برانكا المہ ج اس كي مرضي محتوت فائم ميون لغني زمين عما رمت كا بلان تعمير شنيرى كام كرك والعاور أمروغيره مب اس كى بىنائى يون - كارخائى مى مالى يى اس كى مغرورت اوركيندكا تيار ميراوراس كى مقرر كرده قيت بيرد ما جلك. اكرانين سيموني ابك مترط مجئي منظور مهيس فحاتن أوامرا نہیں دینا۔ بتایا جا آ<u>ب کہ روس نے جننے کفی کارخاف ہا ک</u>ے يهان قائم كي مين ان كانتيزى فروكان اوربران م جہاں تک تجارت کامعاملہ ہے روس جو بھی مال ہم سے خربية مامع آس كأقيمت من الأفواى ماركريط سع أدهى مرد تى سے متال كے طور مرياس في مولائي سے دس لاكھ ئن فولاذِخْسرِيدِ اإدراسِ كَيْ قبيتِ ببين في صدكم إداكى-ہم امریکہ کو ایک کلوشکر ساتھ میں میں فروخت کرتے میں لیکن ہی شکر روس م سے ۲ ہم میسی میں خرمار طاہم۔ روس کی خاطر ہم مفہنو عی رہنے سے تیا زردہ کیٹراس فیصد كمفيت بردية بن درس جريط س جم س خريدا بے اس کی قیمت آ پھ فی صرحم اداکر اے روس کے ہم سے ۲۵ ہزار واکن فی واکن لبیں ہزار رویے کے صاب خرید ۔ - جب ال نیاد کرکے صاب لگایاگیا رُّوايک داگن کی اصل قبمت ۲۸۷ مبرا د نیکٹری می میں پڑ نی-اس طرح روس نے دوستی کے بید دے میں ۸ · اکروٹر كانقصان ببنجابا - روس ج بهى معالمد مركم ماست دس سال یا بایخ سال کے لئے کہ اے اور ان سے دو كما السع - روس مين جو الديان اس كى كمان طبى دردناک ہے۔ مل عالمی ارکیف میں ۱۵ مزار ملی فی ان

روس بادا دوست باور مكوست منداس كى دن رات تعریف کرتی ہے۔ اور دس کو محس عظم قرار دیتی ہے دوس م سے تجارت کر اہے - ہاری مددکر المعے مہیں جانكارى فرائم كرمات مبس كرانط بعى ديات ليكين ان مام الواب مين روس مرح سي راستحمال كرديام اور ہم سے س قدر فائدہ المال البے اُس كا ذكر كوئى منہ س كرا۔ روسس جاراكتناسيا دومت اوركتنا مدردي اس كاحال توأسى وقت معلوم موكياحب كدافجارى كأغذ كامعابده كريح يعى روس مكركرا أوراس كاقيت بانتها برهادى دنيامسرا بددار ملكور كوكاليال دبيى يكروه دوسرول كى مجوريون سيفائده المحات يمن مكر حقيقت بيم كدوس ك دبنيت جن قدرمرابه دارانديدا تنيمس كالمي ببي ركس اخبادى كاخذ مريهين بين الماتؤامى ماركيط سعددسو فىصدد ماده چارج كردمائي دانتها به مركد جوكاف روس ميس دے رہاہے دہ اُس كا اپنا مبين بكركنيدا اور امر مكر سيم فيت برخريدا مواب- روس في امريكراور كنيدامس آف والي بأنج سال كك كاتمام فاسل محيهون الك معابدے محت خريدليا عاوركم قرب برخريدا مراكيهون دومت مالك كوعاركنا منافع ركه كرفروزن كرر ماسع معربي وه مولل اورغرب برورملك کہلا آسے۔ نام وے صورتدن اور دوسرے مکنوں موكس اخبارى كاففر بعى خرمدليام اورسيس ايك دوبيركا بال جارمیں دے کربھی احسان جنار باہے۔ سناروستان کو روس نے اب مک 44 مر کروٹر روپے کا قرصد دیاہے ا اس سے برنکس دوسرے ملوں کو گیارہ بزار کروڈ کا ڈھنہ

اداکرملیم تو تمیار مال فروخت کرسے مرم روبے کما تا سے سروس سے جو بھی چیزیں آتی میں دہ اچی بہن ہوتیں پعرجی میں دوئتی کی خاطر انتقیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ مرہے روس کی دوئتی کا فائرہ سرنشین دیمگلود) ااراگست ملائم م مردوس میں میں میں ایس دیتا ہے۔ مرکیروں کے مرکیروں کا دو قیمت برہمیں بلائ کیا جا مراہ ہوں کیا سا اوردوسری جیسٹریں مرکیریں مرک

# مفت وزه عز الم دكفن كاخاص ممر

جروجهد آزادی کی تاریخ - نتایخ کیا نیکے یم کهاں پہنچ -- ان تما کاموریر نہایت قیع کی کی اسلام ان کا انتخاب کی اسلام انتخاب کی اسلام انتخاب کی اسلام ونٹر دونوں معیاری اور دلکش ۔ بیٹنی مطالعہ کی چیز ہے۔
قیمت ،- پاپنچ روپے ۲۵ پیسے - دیم کی فرصت میں طلب فرمائیں ورزختم مجی ہوسکتا ہے،
مذیح مکتبہ ترجی کی دیوبین دیو۔ پی

آپ کے بچے کے لیے پیط کی خوابوں سے بچے دہنے کا

ایک بی قدرتی ذریعه به مدرد گرانش واطر

بَرُدو گُرائِ فِارْ مِي إِيْ تَدِنْ اِبِرَارِ شَا لَى إِن مِ جَوَ آپ كے بنظ بِيِّ كَ ازْلُ نظام بِعِنْم كودرست كهت بين ادرسي كى فران، درده المياداا دردستوں كى تعليف بين مكل آدام ديتے فين .





• دې دې نې جگاژ • حضورا پې قبريس • اسلامي نظام ادر جواسور • غير خروري سوالات • مسجد ميں ذکر شخل اوټبليغي نعماب • اسلام اورعيسائيت • جماعت احديه -

### سخلی کی طراک بیلی کی داکش

وہی دہنی بگاڑ!

سوالی : ساز : عظم فاردتی و سکندرآباد

مرانا محریم الدین عاقبل سامی بو شهر می رآباد

مشهورد ممازد اعظو عالم دین بی اور موصوف سلفیت از

من پاده هبول بین ایک تقریر می فراری خفه

"قاب قوسین" سے الله تعالی اور صغوره بی الله علید الم

کاقرب مراد ہے بی انتی نردیکی دونوس کے مرام مجادد محصی قریب جونصور سے بام ہے و استعلق سے وض کرنا

بہتے کہ جبریافی اور صغورہ بی اللہ علید کم کی قریب انبک

مراد لیتے بین بی اکر ملم اوکر آم بین اختلاف می توس حد مراس حد مراب بی اکر ملم اوکر آم بین اختلاف می توس حد مراد کیتے بین بی آم ملم اوکر آم بین اختلاف می توس حد مراد کیتے بین بی آم ملم اوکر آم بین اختلاف ہے توکس حد مراد میں بی آم ملم اوکر آم بین اختلاف ہے توکس حد مراد میں بی آم ملم اوکر آم بین اختلاف ہے توکس حد مراد میں بی آم ملم اوکر آم بین اختلاف ہے توکس حد تاکہ و درخاحت فرما تین و

مولانا عاقل اپنی تقر میرجا دی رکھتے ہیں حضرہ ا صلی السُرعلید و لم کے عالم الغیب ہدنے کے تعلق سے فرا

رے تھے " جس مدتک اللہ تعالیٰ این آخری درول والم غیب سرفراز فرایا تھا اس صد تک مفوصل اللہ علیہ ولم علم غیب واقف تھے غیب کاعلم صور کو تھا' بہی عقیدہ المی سنت والجاعت کا ہے اور چے ہے ۔

جواب

کوئی تخص عقل وطق اور دبان داد بے تقاضیوں سے
بہرہ ہوکر محص مبالغ اور خوش عقیدگی کی راہ پراگ ہائے
اس سے اپنے تو ممکن ہے کہ سری بخص مرکی آست من قباب
قوسیوں "سے بیعنی کیا لئے لئے کہ رسول الٹی کا اور فلائے
وصدۂ لامٹر کے کا درمیانی فاصلہ کم وہش کمان سے برام رہ کیا
ورنہ واضح تطعی اور بے غمار فلے سراس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ
آست میں رسول الٹو اور صفرت جبری کے درمیانی فاصلہ کا
وکر ہے۔ ممتند وضعی اور کے خاتو میں کا تریت ہی کہتی آئی ہے اور
مملی بھی دنون بی انتقالی کر میکم میں کہ اس کے سوا کوئی
مملی بی کا لنا قرآن سے ماتھ ذیر دستی ہے۔

الم ي كومعلوم من سي كدالله تبارك تعالى ذي بم مېس اورمىدودىمى نېيىن - دە سرھلىت اوركونى جىگە المی بہیں سے ارے میں کہاجا سے کہ انتدیہاں توہے ادردو \_ ی جگر بهیں سے نعتین عدبندی بخیم ان تمام چیروں سے الدّ تعالیٰ کی تنزیرا دربالا تری حسٰام علمات سلف وخلف كالمتفق عليه عقيده مع يسباس مع فأمل بي كرسم آن بن الله على إلف إون اور جرب وغيره كاجودكرا تاميده ومجازوكمابه ميم مركة هفقت اور التعدامك وربيط ، ما دّيت سي لن المهركر بعدد نهايت ادراك كارفت سي الاتر-حالة كمرآبيث كاوة مطلب كالاجلي جمولايا

ع ل مباحث تكالات اور معض اور ما قا بل لحاط مفراً معي تكالية رب من نوالتُدى بينام حصوصياً فيتم بواتي بين كيونكوركي بفي دوچيزين حبب نك دومقامات كيساكف مخصوص نكردى جائيس الكادرمياني فاصلهبان بنبين كياجا سكتا- دسول الترهما حبثهم عفي وه دب س مقام بربعی مدن ان کاشم البطائع خلاکا کچے تھا۔ كميراتعالجن طرح دوسرب اجسام كميرني ببن أور ككالحظا كربه كهديبا أسان تعاكداب إس دفت فلان حكمه ادر فلان جار بهين بي مالي أكر الله تبارك وتعالى كالمجوى بهوتاتب توبير كهنا واقعى ممكن تفاكه فلاس وقرت معول التدك اور التدك ابين اتناكم فاصليره كياليكن التركا عال برنهيس به بحركي درميان فاصطركا تعين يا تذكره كياجامكتاب -

قرف د بعد كومعنى ما در مجازى عنى مين استعمال كرف كى مثالين توران بى بس موجود بي مثلاً التدفرا ا ہے گمم بناسے کی دائے گاوسے جی زیادہ اس کے قریب بي والسي كامطلب مب جانته بي كر قرب جما ن مراد نہیں بلکریرکنا بدے علم وخبرے درجہ کمال کا-اس طرح كاكناياتي قرب وتعدتوا شداور مندے كے درميان مريح ملور برقابل بهم مي ليكن شمان قرب وبُعد ي بحث

بى ففول برب كدالله ذي جم بى نبيس ا در تمام مقامات براس کی موجودگی مسلّمات میں کسے ہے۔ اس مسلّمے ہے اعتبارس وه بروقت بربدے كرنيے، ابذا جاتحف يقعود كرتاب كدآيت بين الذا ودومول كاجساني فاسله بیان برر ای ده غلطهی اورغلط اندلینی کافتکامے۔ رُب ديمينة من - قرآن من بيان كيا أيا كنظم عالم درسة، كرف كے بعارِ الله عرض برستوى مدا- اس كامطلال سند مفسّرين يربر النهيس ليني كدالندكسي محدورهم كي طمع عرش نا مح كمن تخت بربيغ أليا دراس تخت سے البركائنات کا جھیلاؤ تھا دہ اللہ کے وجدسے فالی ہو گیا۔اس کے برخلات ده اليى تفسيركرت بين س التدرك لي معمادر مى ودىت لازم مذائب - اسطىع قراب كىسى بجى آيب كا السامطلب نكالنادومرت بنبين جوالتركي تنزييين خلل والاميو-

فلاصريدكم وروتج بس كمان برابين فاصلحاذكر مع وه حضرت جبراي اور رسول التركي جمون كافاصلم

د ٢٠) علم غيب متعلق جو فقري آي مولانا موصوف كے نقل كئے وہ ایک اعتبار منے نو رزمت ہیں ۔ بیر کہ جن جن أموربين غيب كاعلم دياالله كخنرد يك ضروري تق وه التاريف حضيور كوعطاكيا ليكن اس معامله مي حضوريي كى كوئى تصوصيت نهيس واور بعي لاتعداد انسان كذاك إس جمين الله في وقت في بعض أبور غامبر برطلع كبر اورية وقرأن بي مين أب يرصف بين كمه فالمفتح ها فجرها ونقو ها يعني تمام انساني تفوس ميزتم ويتركا بنيادي احساس الهام كرد باليائي - ظامر بي تجود تقوى ياخيروشر امور فائتها مي مي بي اوران والكرمفوس مي تميروا مساس كي صلاحيت بيدانه فريانًا وحواس طام ري سبير بيتامِل ہی نہیں سکتا تقاکد کر نسکی کیاہے در بری کیا۔ فسن کیاہے ادرتقوی کیا۔ كُويا الله كى طرف سے ديئے كھئے علم غير على إ

محصرف ليسي بي علم بربو المسيخ ب كاكوني خارجي ذربعيه اوروسيله سربو بكدآد مى كى ابنى ذات اور اين عين مين اس کی صلاحیت موجود ہو۔ یہی وہ مفہوم ومراد سے جب ذبهن مين ركهنة موت علمات عن برا برطبخ أت مي مراكلت مصرواكوى عالم الغيب نهيس اور فود قرآن الم بكي بكات كرد بى رياس كرالترك مواكونى علم غيب كاحال نهين -الني قرآن سف علوم بوجيكا ہے كه النّدنّ بيشارا مي غاتبه کاعلم اینے رسولوں کوعطا کیا اس سے با وجود اگردہ با مکلف يهى اعْلَانْ كر باس كرادتْ رشّے سواكو في عالم الغيب نهين او أب آب ابت برجاتات كدامورغا مبركا جمعكم الله في الميعف بندول كوزياده اور بعض كوكم عطاكيا اس بر علم غيب كااطلاق بي نهين مرد ماكيبزنكه وه توصر يح طور بر وسيل اور دريع سے بہنج رہاہے - مخصوصيت صرف اور صرف الشرك سے كه الحلى اور تھيني مرجر برا ۽ راست لسك علم میں ہے - وہسی فارجی دربعہ کاربہن منت بہیں۔ اس کی عین ذات میں بروصف موجود مے کہ کا تنات کی برودج داورسابق دلاحق شفراس كفلمين رمع-اسس خصوصيت مس كونى بعى اس كاشر بك البهم بنبين عضورا ک اینی دات اوراینی حقیقتِ بشری اوراینی وجو د نوعى أيس السي كوئي صنفت تنهيس عنى أورنهب تبوسكتي كمه آیے آیا سے غیوب ان کی نظروں کے سامنے رہی کو لنا عا مل صاحب وركيم فراريم بي كرائد تعالى في خضور كوعلم غيب مسرفرازكيا ليقاتواس تتحيسواكيا مطلب كلاكمه جس ملم كانام الحفول في علم غيب " ركما مع وه حقيقت وه علم غیب، بی بہین سریر بحث کی جاتی ہے اور ج قطعی طو برالتك لي محصوص ب- الرمض لغت معني والرا عاصف توبلانكلف أس بحوى اورمادوكر اورمابر موسميات كوتعى عالم الغيب" ماننا برْ ع كاجوبار م كتَّن بى الدريفا تبركا انكتاف كرد بيلم - اورم مرب مي عالم الغیب بی قرار پائیں مے کیو بگریم میں سے وی ایسا نہیں جیے بے شارایسے مقامات اور احوال اور امرار کام

یں حصنور سے اور دوسرے انسانوں مے مابین کوئی حرمر<sup>می</sup> وراصولى فرن نهين البتهمقدار ونوعيت كاحشاق ئے رحفہ و کو حقیے کشرام و رِغائبر برمطابع کیا گیاسی اور کو ائن كياكيا -أب معراج كع معلط ين منفرد بي اوم حراج مين مين فدر غائب الموروان سيام كامتنا مره في فرايا ب كون اس كامقا بلكرسكتا م المؤلمني بخلاكه التدكي طرفس بعض غائب اموروار شيار كالملم تطامیونا ایک ما کابت ہے جس سے انکارکی گنجائش مِين مَع - نداس مِن كونى كُان م كمزنات واصل مسلم درب - وه يركه ص أمور غائبه كاعلم عطاكة جان كا ری برت حضور کے بارے میں قرآن وحدمت میں موجود بان برتیاس کرتے ہوئے کیاہم ایسے امور غائب کا مى صنور كو عالم نصور كرسكة بين جن عظم كاكوني قوى بوت موجد نهيس سع وبالساقياس فلط سر مارے مزد کے ایساقیاس مہت ہی فاص شرکط ور حدود و مح ساتھ توجائر مرسکتا میں کئن دسمت ور نهيم كے معاقد نہيں حن لوگوں نے شرائط اور صدود كا اظنبين ركعا وه بهان مك جابهن كرحفتور كوتما كماكا ما يكون كاعلم تقا يعنى جتناعلم فداكو برسكتاب درب صاف ظاہرہے کہ برخیال دعقیدہ لغود باطل ہے۔ ال وحدان شرعب سرب اس مح باطل بوف مرتفق ب- يركفل شرك ميجس كى كونى بنياد ببين-ایک اور کمته سمجه کیجئے۔ وہ بیرکداگر کسی غائب شے کا المهميركسي خارجي دربعه سعم بوتواس علم كواصطلاحك م فيب كين مي ميلاً آفي امريك فران إليندا طب شالی وجوبی اور بحوالکابل وغیره نهیس دیکھے۔ان کے بُداورا وال اورجرانيه كاعلم آب كوخارجي درائع ب داسي توكياا صطلاحا تجمي كمي في الساكمات يا آيت سابحفات كدان استيامى حدثك بي عالم الغيب بي ورحفيقت علم غيب "كااطلات فائب أموروانياً

بيان كيا جار إه-حضورا بني فبرس

سول كم إسار - احدالتُدخال ك وصلع أكبور) مولانائے فحرم ۔ السلام علیکم ۔ کوئی شریف لیحق الجيرى ابنى كتاب التحقيقات للافع التلبيسات ك أخرى صفحو ميس يوس وتم طرازيس كمداعلى محفرت برمليى سے میں سائل نے برسوال کیا کہ او تیا مرم م کی جبات برزشیہ ادرانبیار کرم کے بعد وصال حیات میں کیا فرق ہے ؟ ا اس مع جواب بي اعلى حصرت ق رس مسرة في فرما إكثر اولياً كرام ك حيات برزخيه ميردنيوى احكام جارى نهين اور انبيا بركرم كي جات بعدوهال بردنيوي احكام جارى بي - اولباركر أكا تركيقسم موطا - انبياركر أكا ترك در ترميل قسيم نهي مردكا- اوليا أوكرام كى ازداج برعرت ہے۔ انبیارکرام کی ازداج برع رس نہیں -اولبار کرم ى اندواج بعد عدّت حقدِ نانى كرسكتى بهي- انبيامكرم کی ازواج بعد عبّدت مجی عَقد *رنہیں کسِکتیں -*اس فرق كى تا ئىد مزىد توضيح كەنئے فرما ياكە ملام يىتىدى بالباتى زرقان فرياتي من كرا انبياركرم كي قبور مطره ميل لجج مطهرات بیش کی جاتی ہیں اور وہ اُن کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں - اولیار کر ام کے لئے یہ بات نہیں " والملفوظ حقة سوم فنفي ساعلى حفرت قدس مرة ف جر کی فرمایا اس کی مسبندهها حد التحقیقات وانتلبیسات فضعی الا براسطی دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ا-"سكى فرائى طبقات مين ابن فورك فقل كيا كرا تحفه ومنلى السدعليه ولم ابني فبر الودم حقيقي حارك باشائبه محاززنده مين وادان إقامت كيساته نمازادا فراتي إن وبعقيل ملل ف فرايا ادرابني ازداج مطيرات يحساقهم بسرى فرملتهي اوران سے دنياس ج تنع عال فران عق اس سے بڑھ کر تمتع عاس فراتے میں

معلی بات برے مانبانہ جاناہے خود ماکر نہیں دیجا۔ معلی بات برے کہ اہل برعت یا اہلِ بہودی کجوئی محلی توکر لیں وگر نہ کجی ہے لاگ اور واحد فطعی بات تو معاف صاف بہے ہے کہ الٹ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں قور مولا ناعاقل صاحر ہے یہ بات محصن عوام الناس کو بہا ہے معاف فرمادی ہے کہ: -

" غريط علم خضور كوتها - بين عقيده (بل سنت والحماعت كاسي -"

ہماری معلوات میں اضافہ ہوگا اگر مولانا علمائے لف میں سے جن اُن برر کوں کا نام کے دیں محین بھیں اہل کم عقیدتی اہل سنت والجاعت کا ترجان اور خاش دہ تلیم کمتے ہمیں ہم نے آیصاب کا بعین انترار بعہ فقہائے عقیم مفتیان تہمیر اور می تین عظام کی کے بہاں بھی یہ قول نہیں یا یا کہ مسول اللہ عالم الغیری یہ حالاں کہ یہ میں حضرات تھی بلاری بدایمان دکھتے تھے کہ اللہ نے میں حضرات تھی بلاری بدایمان دکھتے تھے کہ اللہ نے میں حضرات تھی بلاری بدایمان دکھتے تھے کہ اللہ نے میں حضرات تھی بلاری بدایمان دکھتے تھے کہ اللہ نے میں حضرات تھی بلاری بدایمان دیا ہے۔ اور

مريلوى مكتب فكركواس كاتقر برأ موحد مجمنا جاسئ كرجبند

اوناهی سیدهی دلیلین عقیاب کے لئے بیش کیں اور برا کھف دعوی کر دیا کہ بہا ہی سند والجاعت کا عقد اسے اسلامی عقیات کے لئے بیش کیں اور سے اس سے ہما اور سروب حضور طرحا با ہے لیکن اہل کا معتبر ہیں اور سمج مولانا عاقل حمائے لئے حسن طن رکھتے ہیں ہی سمارا یہ بھی پختہ خیال ہے کہ جوشف سورہ مجسم کی آئیت مارا یہ بھی پختہ خیال ہے کہ جوشف سورہ مجسم کی آئیت مندورہ ہے۔ اسک مخد کو ترتب اسک کی مدرورہ ہے۔ اسک مغد کو ترتب اسک کی داہ میل لکا ہے۔ آئیت اسلامی کی مداہ میل لکا ہے۔ آئیت اسلامی کی داہ میل لکا ہے۔ آئیت اسلامی کی مسال وسیات و سیات وسیات وسیات و سیات و سیات وسیات وسیات وسیات وسیات وسیات و سیات و سیات وسیات وسیات و سیات و س

وہ اپنے برحلف بیان کرنے تھے کہ ملّا سہ زرفانی فرماتے ہیں بغل ہراس سے مجھے مافع مہری بنا ہراس سے مجھے مافع مہری ہائی حفرت اس سوال ہد ہے کہ ملا مرزر قانی اور اعلی صفرت بلای سے برمندر جانت کیا واقعی حقائن ہرمبنی ہیں کہ مائی سے برمندر جانت کیا واقعی حقائن ہرمبنی ہیں کہ مائی سام اس میں اس کی جانا لگر مائی اللہ میں اس میں اس کی جانا لگر میں اس میں ایسا بیان آیا ہے ؟

#### جل بنے بہ

اسے جودہ موہرس بہطے سرزین کمہ پرایک بجت سکانا کی خصرے اپنی ال سے بیط سے اسی طسے پریا بڑا ہے جس کے دوسرے سب انسان بریا ہوتے ہیں۔ برساٹھ سے بچھ اوپر سال گذار نے سے بعد دہ ای طبی فی المیت میں گرفت ارم پر تا ہے جس طبی اور لوگ دیتے آئے ہیں۔ بھی اس شف کو دشمنوں نے زہر کی غذا میں بموجد ہے۔ بحادی کتاب المغانری میں خود اسول ہم کا یہ فرمو دہ دیکھا جا انتراب بھی اس سے جم میں کہر ہم کا یہ فرمو دہ دیکھا جا اسکنا ہے کہ اے عائشہ اجر کی بر کی مودی افرات نومیں برابر ہی محسوس کرتا رہا ولیکس اب تو السامحسوس بوتا ہے کہ اس زہر کی افہر مرسی دیک جاں ہی کا طرف ڈالے کی۔

اس وقت حدوا کوٹ رید بخار ہے اور بھے ونہ ط مکفیات سے گذرکہ آج اس طبع سر دلا تھے میں بدیل ہم حالت جس کا نا) '' موت "سے - وفت ہ اجل نے ہم حالت جس کا نا) '' موت "سے - وفت ہ اجل نے ہم حالت جس سے الگ کیا اور پھر آج کے اعزام نے آبکو می زیر زمین دفن کر دیا جس طبی دو مرر مرف الوں وکراجا تا ہے ۔

بے دہ تاریخی حقیقت جی انکارکیا ہی نہیں

جامکتاہے۔ اس حقیقت کی جمانیفسیات قبی بناؤں کے ساتھ محفوظ میں اور اس کے ساتھ مجھ اور دلائل بھی محفوظ میں جو بیٹ ابت کرنے میں کہ حضرت علی کو مستنظ محمسے باقی تمام ا بنائے آدم کی ظرح اللّد کا آخری رمول محمد سے جملنا دم دااور ابٹے جسم کے مطابق بنی مونی قبر میں چھیا دیا گیا۔

موت با سے جم سے روح کے نکل جانے کا روح رکا کا کا اللہ نے ایک فرشتے کے میرد کیا ہے۔ ایک فرشتے کے میرد کیا ہے۔ ایک فرشتے نے میر دکیا ہے۔ ایک فرشتے نے میں درج نمیل درج قبین کرنے ہیں۔ اس طرح میہ بات شک سے بالا تر موجاتی ہے کہ ہر فرد بشری طرح صفور نے بی استقال کے بعدا ہے کی درج مشریفہ کو بھی ہیں۔ اس کے بی مستقال کہ دیا جا تاہے یا ستقال کہ مستقال کہ دیا جا تاہے یا ستقال کہ مستقال کہ دیا جا تاہے یا ستقال کہ مستقال کہ مستقال کہ دیا جا تاہے یا ستقال کہ مستقال کہ مستقال کہ مستقال کہ مستقال کے بی مستقال کہ مستقال کہ مستقال کہ مستقال کے بی مستقال کہ مستقال کے بی مستقال کے بی مستقال کے اور ایس کے بی مستقال کے بی مستقال کے اور ایس کے بی مستقال کے اور ایس کے بی مستقال کے بی مستقال

ادرمشائی شال بین اپنی اس خیال کے نیے کہ حضور کو قبر شریف بین دنیا وی زندگی قال سے درودلساوں کو بہت فرور مشور سے بیش کیاہے۔ ایک بیرکہ ایس کا ترکہ تقییم نہیں ہوا۔ دو مرے بیاکہ آپ کی بیو بال سی اور سے نادی نہیں کرسکتیں۔

ممان دلیون پر بار باکل کر بیکی بین- جهان تک ترکه کاتعلق می خود حضور نے بہ قاعدہ بیان فرایا ہے کہ بیم گرد و انبیار مذتو دو سروں کے دارث بنتی بہن بیمارا کوئی وارث بنما ہے۔ یہ گویا ایک خصوصیت بوئی انبیا کی ۔ اس کی علّت یہ قرار دینا کہ انبیار مرے ہی نہیں اور برا برزندہ چلے آرہے ہی محض خیال دگمان ہے ج دلیل کا درجہ نہیں ہے سکتا۔ اس طرح حضور کی افرداج سے

محلح کی مانعت بھی دوسری دی ہ سے ہوسکتی ہے مشلاً قرآن ہی میں اللہ نے جالد استے کہ رسول کی ازول جامت کی مامیں ہیں۔ یہی تنہا دجسہ اس کے لئے کانی ہے کہ اس کوئی نکاح نرکر سکے ۔

سم بهان حیات النبی "محمسله بریحث کرنامهی بالبتع وندأبا دامقعود بدناب كرنام كفرف عبدانيا كاحال مى ما انسانون ميسلىد بنيس- باراعقيده عكد انبيامك اجساك ان كى قبرون يس محفوظ ريت بي اوري تھی بعیہ دہنیں کہ حوروصیں موہت کے دقت ان کے اجسادِ ماکر سے لیے کہ کر کی گھیں ایھیں بھی جسی ان کے اجراد کی طرف بحروثاد باجاتا مهر- يالوم اتفيري اب كارابطركس نامعلوم انداز میں سموں سے قائم ہو۔ برمب ممکن ہے۔ لیکن اس طرح كى صورتون يس جومعى أزندگى انبياركوان كى قبرون مين **حاصل بوگی ده وه نهیس برسکتی جنهم" دنیادی" زندگی** مع تعبیر کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے بقا کے لئے جوچے نامی صرورى بي ان كالعبور قبرك الدرنبي كيا جاسكا - أكراكة تعالىٰ اپني تندرت كامله سے انبيار كى قبور كو اتنا وسيع كرديا سے کہ دواس میں میں وسیع کرے یاصحن کام ح جل میرسکیس-نازين يروركين فقل وحركت كرسكين تب يعى يعالم الغيب اور عالم امرادی اتیں بہوں گی - انھیں ادی تھورات اوردنيادى بعيرات سينهين جور اجاسكتا ان كيك ياتو عالِمُتْنَالَ بِإِعالِم بَرِد خ جيسى مُرْدِرُونَهِم اصطلاحاً اسْتُعالَ مَا كُورُونُهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا مى جائيس كى ياصاف كهريا جائے گاكر اللّٰدے را زائلتي

اس تمریک بعد اب اصل سوال کی طرف آئیے۔ علام قبط لائی کی المول هب اللّه بَدّی ایک شہر دکتاب ہے اور آرد قانی نے اسٹے شخصے سے مزین کر کے بیم محلوات بن تردیل کردیا ہے۔ آرد قانی بلا شبر مراب عالم تھے اور یہ منج برات بوت ہے۔ لیکن جیسا کہ سلمات میں سے سے اللّہ اور رسول کے سواکوئی معسوم نہیں۔ برایک علی کافرار ا

ممکن بگر واقع ہے امنا ہمیں یہ ہمنیں کوئی آمل ہمیں کہ ابی قیاص بلی کا ایک ہے دلیل اور ہے بنیاد خیال نقل کرے ایموں نے خطاک ہے اور پھر رہے کہ کرتواس خطاکوا ور بھی دو اسٹ رہنا دیاہے کہ بظاہراس سے بھوانع نہیں۔"

التدبنادیا ہے کہ بطاہراس سے کھامع ہیں۔ ابن تقبیل بنی نہ ہی تصرف کی افع ہیں۔ داتی خیال ہر تھیک داوار کعبہ کے نیچے ہزار حلف بھی اٹھیا ایس تو اس سے اس خیال کی حت کا کوئی غبوت فراہم ہیں ہوتا۔ بیخبراور دوایت کامعا ملہ ہمیں تقییدے اور فسکر کا معاملہ ہے۔ خدا جانے ان کی طرف حلف کی تعدت گئیک معاملہ ہے۔ خدا جانے ان کی طرف حلف کی تعدت گئیک معاملہ ہے۔ خدا جانے ان کی طرف حلف کی تعدت گئیک معاملہ ہے۔ اور ان اور دسل جا ہمی ہے۔ اعلی حضرت بر ملوی موں یا دیو بندے کوئی شرخ ہوں یا حرمین بنریفین کے کوئی علامہ۔ اصول و تو ای رس کے لئے کیاں ہیں۔ کوئی ان میں ایسانہ ہیں جس کی ذاتی دامی اور خوش نہی عقائد نشرعیہ میں ایسانہ ہیں جس کی ذاتی دامی اور خوش نہی عقائد نشرعیہ میں

مین دندگی کا تقیده در کھنے ہے ہائے جود کا فی بحث طاقیم مین دندگی کا تقیده در کھنے ہجائے جود کا فی بحث طلب لیکن مین دنیا وی زندگی ہے ہجائے جود کا فی بحث طلب لیک اس سے دوقدم کھے بڑھ کر یہ ناک کہدگذرنا کہ آپ اپنی قبر میں بیویوں سے ہم بستری بھی فراتے ہیں ' ہمار نزدیک انہائی نازیباجہ ارت سے جسے شاعری کی فامیم اقسام میں شارکیا جا ناچاہئے۔ اس کا تو کھلامطلب یہ ہواکومر میں شارکیا جا ناچاہئے۔ اس کا تو کھلامطلب یہ ہواکومر میں شارکیا جا دروہ برابراس بوزیشن میں ہی کمالٹرکا زندگی حال ہے اور دہ برابراس بوزیشن میں ہیں کمالٹرکا رسول اپنی قبریں ان سے منبی استفادہ کرسکے۔

العیاد بالد خدا می بهتر جا تسام کرج آتیدی فقره در قانی کا فقره در قانی کا می بهتر جا تسام کرج آتیدی فقره در قانی کا می نظر آربام ده واقعی در قانی کا می نشکا در آبی طرف برست و شاعر زاج اور بد می نواور غیر مناصب بات فعیس مفالی نظر آتے۔

مرحمقصد براستوار کیاہے۔دوسمری علی وافرائین نسل محمقصد براستوار کیاہے۔دوسمری علی تاس کی ہہ ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی اضافوں کو ان لذتوں کا نمون دہ کا چہبت میں نصیب ہونے والی ہیں۔ یددونوں مصالح اُن زیدوں سے مربع طبیں جقبرے اندر نہیں صفحہ گلبتی برزندگی گذار دیے ہیں۔ اللہ کا رسول ہم عال سنہ ارض پرتوہے نہیں۔ بطین ارض میں بدنوں سے اہذا اس سے لئے اللہ تمہر ہرک کا جس بھی اور معیارے

بهرحال اعلی حفرت بریلوی دنیا سے جاچکے افتوں
اپنے دنی عقائد کے لئے تحض ہوائی باتوں کو بھی کافی بھے
المیا یہ ان کا داتی فعل تھا ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو افتار معالیٰ کے اندینوائی
ان کو لغرشوں کو معاف فرائے اور خفران در حمت سے
نوازے فی دہمارے شیوخ میں بھی ایسے خیالات عنق اندین کی عمارت کرور دو ایتوں یا خیائی قیاس ارائیوں
مائی میا میر ایسکنونہ کی وضاحت اللہ اور در مول نے
عفار طریقے پر نہیں کی اور احمت کو ان سے بھیے گئے
کے بارا بیت نہیں فرمائی ان نے سلسلے میں سکوت اور دہی کے
با علقی اختیاد کی جائے سٹر بعیت کا کوئی عقیدہ اور دہی اس پر محصر نہیں کہ قبر رسول کے اندر جھانکا جائے اور المحت کی بالیہ کے در المحت کوئی مقیدہ اور در الحق اس پر محصر نہیں کہ قبر رسول کے اندر جھانکا جائے اور المحت کی با اس پر محصر نہیں کہ قبر رسول کے اندر جھانکا جائے اور الح

اسلامي نظأ كاور حجراسود

اسمول کی اساد علام قادر کشمیر می است برسی کامظایر بهار بندو بزرگ مندون بی بی و آگرده لوگ بهس کرتی برای پوچهته اور جواب به بهست نیم سکتا تو بات قابل افتیس ندهی مگراب لمان مندوّن کے دکمیل نظرا سے بی واسل می نظام کی بات کی جائے اور کوئی غیرسلم اعظر بی واسل کرے کہ م کو اسمال مرسے نظام میں بیدا در نیشکانا پی

آئے گی اس کاحل کیاہے ؟ توبہ قابل ہم ہے۔ گرنو دبعن مسلمان کہتے ہیں کہ مہند کہ کا کیا بنے گا!

نیز سادا ایک دوست کہتاہے کہ میں میما منے جانے دالے ہندوکو بت برست کہتے ہو۔ گر چواسود کے سامنے تم چوکھی کرتے ہو۔ دہ بھی تو بت پرستی ہی ہے انھو

نے قسم الانبیار پڑھی ہے توان سوالوں کا جواب دیجے۔ (۱) کیا حجراسور پھری ہے۔ یاکوئی ملک۔

(۲) حجواسودکوبوسه دنیا ندمب سی کیاالممت رکھناہے اگر اسے بوسرندد یاجائے یا اس کی طرف جھکاند جائے تو

کیا کچھ گناہ مہدگا۔ ہم نے سوال کرنے والے سے کہدیا تھا کر بچواسود کو بوسے دیتے وقت ہمارے دمین میں و کھیور نہیں ہوتاہے جو بُت پرست کے دمین میں ہوتاہے۔ ان کا

جِ اہے کم پھرا گر ہوسہ دینا چھوڑ دو تو کیا جہ ہے ؟ جول ہے :-

سوال کے دوجزوہیں۔ بالترتیب جاب ہے،۔
اسلامی نظام کیاہے اور اس ین کمانوں اور غیر
مسلمیں کے دمدداریاں، فسرائفن اور حقق تی کیا میں ہوج بیب قرآن، حدیث اور علماری کے فرجودات میں ہوج ہیب مارے زملنے میں اسلامی نظام کی تحریک وادد عو کامقدس فریفیہ جس بندہ مومن نے پوری استقامت اور مگن اور مسلسل کے ساتھ ادر کیا اس کام کونظ میں ضبط اور باہمی تعاون وانتراک کے ساتھ آھے بڑھانے ضبط اور باہمی تعاون وانتراک کے ساتھ آھے بڑھانے کے لئے ایک جماعت فائم کی جس کا نام ہے جماع اسلامی اور اپنی عالمانہ تحریروں کے در بعد دنیا کو بتایا کا سلامی نظام کیا ہے ادر اسے قائم کمرنے سے لئے کن خطوط پر

جا وجُهِ آرکرنی چاہیے۔ مجر مندوستان تقسیم نہ الور دونوں تھتو کی جمات اسلامی جمی تقسیم ہوگئی۔ مہندو اک بے حالات الگ الگ تھے۔ اکستان میں سلمانوں کی خلومت ذائم ہوئی اور

بالات مووده اس كي ضرورت بي نبيس مرة نظام اسلامي "بربحت كي جامّه اوركسي غيرسكم تَتُوسِين بُوكُهُ لَيْقًامُ اسْلَاكُ " بِسِ بِهَارِ أَكِيابِ عُكَارِ تَقْيِقًا محن غيرسكم كوبتيتون يسيمهي بنهين سيه تودر إصل معفز مسلمانوں کو نشونی "ے جوامے غیراسل می کردارادا بنرارد من مرميده دا كركف ك لئه وقمًّا فوقرًا السلاى براعتراض وطعن كوضرورى خيال كمستعبي اسطرح كے شوش چوارت ديے ہي جن آس جا کے خلاے نفضا پر ایمو-ان کی زباں درا زبال علم اُ سے کو بی تعلق نہیں رکھتیں۔ یہ ہے چارے تووالعا نهين ببن كداسلام حقيقت بين بي كيا اوراسلامي كس بيزكو كمية بين - الخيس دنياجا ميني عيش وأرام منصب اور دولت جائتے - بیجیزین اکٹریت کا وفا بن كرنبي هُالَ برسكتِي بني إور ٱلتَّربيت كي دُفادار؟ اللاداس سے بطره کوکس طرح میرسکتاب کرجراع اسلامى براعتراهل كقي جاؤ في نظام السلامي بيطنرك ادراسلاني احكام كيفلات تشكوك عيلات جاؤ-آب کو ہارا مشورہ ہے کہ ایسے تصرا کو مؤم كرنے دیجئے اور اپنے كام سے كام رتھئے - آب الا المحكمة فواه النيأ وفت بريادكرين كي. ٢١) جراسودا يك جيوم اساتهريج وديواركعبه بماته ایک بن رمقام برر مکا ہواہے۔اس تے تعلق كبهى بهي اس طرح كے وانهي اعترافيات اورطون سند أتدريت بين كى طرف أي اشاره كيام -أي لي حب دوست كاذكر كما ظاهرت الكب برشف للفرادي بن برطها لكها أدمي دو یے جس نے مجھ علوم با قاعدہ برھیے ہوں اور عمر کا آ تحضيل علم من مكرف كيا مهو يقص الانبيا جبيبيكة توعمو ماً وه لوك بشيصة بين حن كي قا بليت برامرًم مے بچوں سے زیا دہ نہیں ہوتی ۔ بیرا گرملم دین نے سل كوفى اعتراض المائين تويدالسابى مع حبيدايك

الميند يستان مي البي تخلوط حكومت حبيب فليرب مرحال غير سلين بي كاتفا اوريع . باكسّان من أبادى كي أكثريت الى اسلام ئېتىل دىمى اور مندوستان يى غىرسلمون بر اسی ا متبارسے دونوں ملکوں کی جماعت اسلامی کا محادد مياران بفى بدل كيار يأكستان مين تواس كركمن كاكاكير ره گیاکرا پنی سلم هکورت سے دہ قانون ناف کرائے جے اسلامی قانون کہتے ہیں اور جے نافذکرنے کی مدایت المتدنعالى في دى معليكن مندوستان براساس كاسوال ہی موجودہ مرحلے ہیں میدانہیں مہوماتھ اکبومکر غیرسلموں سخريه مطالبه كيسكيا فأسكنا سيركراب قالون كواسلاى بٹائیں ۔ پیراں جماعتِ اسلامی جوکھے کرمکنی تھی ہی کرمکنی تغى كراسيغ شلمان بعائيون كواسل كمسع وابستردين اور غيراسلاني تصورات سيجيني كي القين كن جائد والعبين ان كاملى حينيت ياددان الله الله الله الله الله اسلامى اخلاق كالتحفظ كروا وراين كرواركوا تناعده بناؤ كمغيسكم اس برفرلفيته بهون اوراك محقلوب سي اسلام متحسن عفيدت ببدأم وننربه بنهولوكهم ايكليبي امت م وجند دنیاس اس الته بر یا کیا گیاہے کہ اللہ کے بندوں كواهيى ما تون كى ترغرب دىنى رسم اور شرى باتون يركوكنى

جسے۔
مہی کام بہاں کی جاعتِ اسلامی اپنی استطاعت
اور فہم کی حدیک بحسن دخوبی انجام دے دہی ہے۔ غلطیاں
کس انسانی کام بیں نہیں برتیں عجب نہیں کہ جاعتِ
اسلامی دالوں سے بھی کچے غلطیاں سرز د ہوجاتی ہر رائیک
انصاف کی بات بہ ہے کہ حب طرح کے نامرا عدا در حِصلہ
مشکن حالات ہم سرجی سروں پر اینا شامیا نہ تانے ہوئے
میں ان میں جاعتِ اسلامی منارکا کر دار مجاسلیق شال نہ
میں ان میں جاعتِ اسلامی منارکا کر دار مجاسلیق شال نہ
اور دور اندنیا نہ ہے ۔ وہ کھوے کی جال سے اپنی رائیستیم
میر جی جالا کہ شکین قسم کی دکا طبی رائیستیم
میر جی منال کہ شکین قسم کی دکا طبی رائیستیم
میر جی مالا کہ شکین قسم کی دکا طبی رائیستیم
میر جی مالا کہ شکین قسم کی دکا طبی دائی۔
میر جی مالا کہ شکین قسم کی دکا طبی دائی۔
میر جی مالا کہ مشکین قسم کی دکا طبی دائی۔
میر جی مالا کہ مشکین قسم کی دکا طبی دائی۔

بنائے کیا اس اختیاری جوشے میں اور بتوں کی پوجا یا طے میں کوئی دور کی بھی منامبت ہے ؟

پوت یا وی دوری با مین مراترائے نووه بلا تکلف کہ سکتے ہے ۔
دوری باگل بن براترائے نووه بلا تکلف کہ سکتے ہے ۔
دونوں کو دورکان رکھتے ہیں۔ دونوں کے بدن بر کھالین برائے میں دونوں کھانے بینے کے محتاج ہیں اور دوسری بہت ہی باول میں ان کے ما بین کی ایس بیاتی جاتی ہے۔ لیکن برزی مقالے مائی مثنا بہت یا گی جاتی ہے۔ لیکن برزی مقال مائی مثنا بہت یا گی جاتی ہے۔ اسلاح آگر ثبت اور جرانسود کے درمیان صرف آئی مشا بہت یا گی جاتی ہے۔ اسلاح آگر ثبت اور جرانسود کے درمیان صرف آئی مشا بہت یا گی جاتی ہے۔ کہ دونوں بھر بی آئی اس مشا بہت کی بٹر کے سواکیا ہے۔ کہ دونوں بھر بی جربیا کہ ڈوائنا دیوائے کی بٹر کے سواکیا جو سے کہ دونوں بھر بی جربیا کہ ڈوائنا دیوائے کی بٹر کے سواکیا ہیں کہ شا ہے۔

آب اورم اورتم افرتمام فرسلم کیا این کون کونهین قومت اور من آب اور عبادت کے دائر سے کی چیز نهیں ملک فحت اور انس کے دائر سے کی چیز ہے۔ اگر آپ این نظم ماحزاد کو گودیس لیکو ہار کرنے ہوں تو کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ صاحبرادے کی بوجا کر دہے ہیں ؟ اگر نہیں کہ سکتا تو اخر ججراسودے سلسلہ میں اس سے ذیا دہ کس نے کیاسن لیا ہے کہ سلمان دور ان جے میں اسے بیار کرتے ہیں۔

ہے کہ سلمان دوران مج میں اسے بیار کرتے ہیں۔
بیار کیوں کرتے ہیں یہ بھی من سیجے واس تھے۔
بعض انسی دوایات بنسوب ہیں جن سے اس تھرکا مقدس فی مبارک ہونا قیاس ہیں آ تاہے ۔ تقادس اندر برکت کا مطلب کسی براوست مقدس اور ابرکت ہیں۔ استادا در گردا ورشیخ سرب مقدس اور فی برخس کو بھی تا کا ایل ندہب اس حد باگر جائے اندرونی فرخس کو بھی تا کا ایل ندہب اس حد ماکر مقدس اور با برکت بات ہیں کہ اس پر وقع آ تا کر مقدس اور با برکت بات ہیں کہ اس پر وقع آ تا کر مقدس اور با برکت بات ہیں کہ اس پر وقع آ تا کر میں ہیں دور کی مشرک ہے میں کہ اس تھی کہ اس نا برکر آگواد ا

سائنسی مسائل مرز بان درازی کرنے گئے۔ انفوں نے جراسود کے معلق سے جراسود کے معلق سے جراسود کا برای قابل آدم در تف ا گراور بھی کھولوگ جو نکد اس طرح کا ندیان کرتے دہتے ہیں اس لئے جو اب عرض کیاجا تاہے۔

مبت برست اپندس من آھي جاري کا حثيت سے جا باہ - اس کے نزديك بربت دريا ہم يا او تار - اس کے نزديك بربت دريا ہم يا او تار - اس کے نزديك بير بيرا بين المين الله عضات باق جاتى بين جو النزك ساتھ خاص بي - اس کے آھے وہ بسانی رويۃ نہيں بلك ذرين ادر اعتقادی رويۃ ہے اور اس کا خلاف توجيد مونادہ اور دو چار كی طرح صاف ہے اس کے برخلاف ججرا اس در وجار كی طرح صاف ہے اللہ کے اس کے برخلاف ججرا اس در سے برکیا جا تاہے ہیا کہ کرتے بہوئ اللہ کے خیس ادر عقید رہ سلمان کے ذہن کی مرح ہم اس کے دہن مرد مرد بیا کہ اس تھر ميں کو تی طاقت اور احتیار کی مرد میں بہیں بدو اگر اس تھر ميں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں بہیں بیر تاکہ اس تھر ميں کو تی طاقت اور احتیار کی بیر قصمان یا شعم بین اس میں نہیں بیر تاکہ اس تھر میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں بیر تاکہ اس تھر میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں بیر تاکہ اس تھر میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں بیر تاکہ اس تھر میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں بیر تاکہ اس تھر میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں کہ تی قدم کی برق میں کو تی طاقت اور احتیار کی بیر تاکہ کی برق کی میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق میں کا تاکہ کی برق کی میں نہیں بیر تاکہ کی دو کی میں کو تی طاقت اور احتیار کی برق کی کا تاکہ کی دو کی میں کو تاکہ کو تاکہ کی دو کی میں کی کی دو کی میں کو تی کو تاکہ کی کو تاکہ کی دو کی کو تاکہ کی کی کو تاکہ کی کو تاک

حاسکتی ہے۔اس کنے پیا رہے میواا درکو ٹی بھی الساعمل

اس بھرے معلق سے دہ نہیں کر ماجعے اور عبادت کے

خانے میں فیط کماجاسکے۔

جراسودکو تو من کی جیست اسلامی مغر بعیت میں کیا ہے بہ جی من نیجی ۔ بہ فرهن ہے نہ واحب ۔ اگر کوئی حاتی اس پر منہ تو دنیا میں کوئی جرما من عائد مہو تاہے نہ آخرت میں عذاہ ہے ۔ جو منا بہت سے بہت مگر نہ کرنے میں ا الباعل کہ اس کے کوئے میں تواجع مگر نہ کرنے میں ا الباعل کہ اس کے کوئے میں تواجع مگر نہ کرنے میں ا اور وجہ سے اگر جراسود کو بوسہ دینا مشکل ہوتو حمرف ما مار شکل موتو کسی کالم ی وغیرہ سے تھوٹ کا بھی معاملہ شکل موتو کسی کالم ی وغیرہ سے تھوٹ کا بھی The state of the s

ادد بزیت میں من سے بحث میں دقت برما دکر کے مواتے ا زیاں کے مجھ مجنی حاصل نہوگا۔

غيرونبرورى سوالا

مدول کی برداد و دارت علی - حیدر آباد -رام کرشنا آشرم کے طلبار دریا فت کرنے ہیں کہ -شازروزانہ پانی وقت کیوں پڑھی جاتی ہے جاور طاز فجر دور کعت ' ناز مغرب مین رکعت' ناز طروع عفر وعشار جار چار رکعت پڑھنے کی کیا مصلحت ہے جاور سہتے آئری ناز واحب الوتر تین رکعت رکھنے کا کیا مقصدہ ہے ہیں کے معقول منطقی جوابات دئے جائیں ''

الكُ الكُمسِلمان حَها دريا فَت كُرية بهي كه " حفود اكرم صلعم فعدة نازس موجده التحيات بن برطقت تقع يا كه اور برطة عقر" الخيس والدعديث طلوب، و براه كرم تجل ك ذريعه جواب ديا جائد -

جواب:-

ان طلبار سے بدوریا فت فرائیے کہ آدمی کے چہرے بردوآ تھیں کیوں میں جب کدایک جبی کام پل سکتاہے۔ ناکس دوکس نہیں۔ ہر اتھ بیرسی بانچ یا بنج اسکیاں کیوں ہیں جاریار باجھ چھ موتیں نوکیا خرج تھا۔

اسی کی آب ان سے بوچھ سکتے ہیں کہ آسان ہم آئے ہم سکتے ہیں کہ آسان ہم آئے ہم سکتے ہیں کہ آسان ہم آئے ہم سکتے ہیں کہ آسان ہم آئے کہ خاص کی ظرح کا الحماج ندر مہا۔ داتی روشنی کیوں ندر ہما ہے الساکون ہموا ہم السیار سے میں اور س ماہ کیوں رہتا ہے الساکون ہموا

بومب جفنانه شركت نه برعقلي والتُدك اخرى ومولًا يع يوسدد يا اس سن بوسدد سامنت قراد يا يا دوس يتحري ميك كدافعال عبادت مين مع نهين بلك الماير ت كاليك طبعي اور معرون طريق ہے۔ اور يہ مجي جھ أأسلمان حجواسو در محمتعان الساكوتي بعق تصوونه وكلقي البت مح ميجاري مبن كي متعلن ريحة زبن ابرنداز ظابراً يُدةً مُذَفِياً مُمَّا مُرْمِعِمًا كَتِي عِبِي اعْدِادِ من وَدُونَ حِيرُونَ الوفي جم آمين كاور كيباني اور مشابهت تهين-برمم عرض كرمي يفك كرجرانسود كالوسد زفرض بيع احبب وجج اس تعاني مجى ارا بروجا ماسى لهذا يعلل با **ی بنین س**ے یا دے نس سے غلط نہی سیار ہوگجس طرح مبت برست بأ فاعد هاراد ه كمركم ثبت كياف رستي<sup>ن</sup> نرموتان استاس استر مسلمان مجى باقاعده اداده كريك مود می مفارمن "میں حاصر سرت بیں۔ دہ ج کرنے تے ہمیں اور اس کے امک ذیلی جزو کی حیشب سے ججر ۣد کو چومنے ہیں۔ کوئی وجہ بنہیں ک<sup>ی</sup>ب ن عل کو خودر رواں اس ليا بواس سيسلمان برم ركرك ورجح إسود كوقصاراً منددے وحضرات به چاہتے میں کابرسرکا یمل م كرد باجام وه اكرمسلمان بي توان سے بوچھيے كآب اسلام كالمترحث مداور ماخار كياشع - آي باسلام كى كيسا بعي مجلت إن أي كنا وتت المأم كر محصفا دراسك عام كى مقيقت وعمَّت مانے يس مرت كياہے ؟ ادراكم غيرسلم من توان سے عرض كيج كركما نقط يہى عمل ايساره كيات جس يرآب كواعتراض بيحاور بأتى

على استطرح حجرا سودكو بعض دوايات كى بنابر مقا*س* 

دو در بین جمیں ہے؟ جس فرفت آب یہ عض کریں گے اس دقت آب بر قت محکے کی کہ اعتراض کرنے والے عفرات نہ توطالبِ حق انددیا نتدار اور معقولیت بہند بلک عض جمکی اور تعصب

اسلام سے ایشن این ادرکیا آب اب سے

بكااعلان فرادين مح الرمسلمان بيكهدتي كرمم أئنده ججر

التحیات بر صف کاهم دیا تعادد اس کی محتص ایسا کوئی شبه نهین جس کا امکان اجتهادی مسائل میں مرداکرة

مع سبکن بردر یا فت کرنے سے آخرکیا فائدہ کہ تؤد تھو اور کھیں کا نہیں ہو ھتے اسے آخرکیا فائدہ کہ تؤد تھو اور ھتے اسے نہائیں ہو ھتے ہے انہیں ہو ھتے کہ انہیں ہو ھتے ہوں انہیں ہو ھتے ہوں انہیں کی ہے۔ کا فی ہے کہ انہیں نے اللہ صدیقے طلب کرنے ہے کہ کا گر میں اور محت فراکر کا ای میں میں مار میں اور محل میں جائے اگر دوایات اسس اسلساری مل جاتیں اور محلوم میں جاتا کہ التحیات اسس اسلساری مل جاتیں اور محلوم میں جاتا کہ التحیات اسے اسلام انہا ہے۔ التحیات اسے اسلام انہا کہ التحیات کا الفظ لفظ تھنے والے کا سکھایا ہما ہے۔

می کہیں گے۔
ماحب یو مرور دریافت فرالیں کہ حصوص نماز میں ہی
مان سے یو مرور دریافت فرالیں کہ حصوص نماز میں ہی
التحات مر عصف تھ یا نہیں بطر صف تھے تھے اس تحقیق دفعی
سے آخر القیس کیا سے گا اور کیوں وہ ایک المقال بحر نیاب
مرکھیانا جا ہتے ہیں۔ اگر فرض تھیے تھیت کے بعد میز نابت
میرکھیانا جا ہتے ہیں۔ اگر فرض تھیے تھی بالتحیات پار صفح تی کم بھر
نہیں تھے تو کیا اس سے وہ یہ استدال کریں ہے کم بھر
دسی بھی نہیں جی دیا ہے۔ اگر دیاستدال کریں ہے تو

كرجهينه مين د ن مين تولّد مذير مرجو جا يا كرتا -جوتوك بربر كبول" كالمنطقي جواب ما كاكرنے مح حکومی برج ائیس محم دہ ایک ایسی محمول معلمان میں مینس مأس ضحن سے رندگی محر تحلنانصیب نه ہوگا۔ ان طلباً سے کئے کہ خداکی تخلیقات اور احکامات کے امباب دہوہ كِمنطَهُ فَيْ وْحَسَى مِحْدِلْتِنَا الْسَانِ كَيْحِو لَيْسِي عَلَى عَلَى عَلَى الْمِيسَ بامرهم - وه به مك توسي سكتانهي كداس كي بيدائش أغران مے بیٹ ہی سے بوں ضروری قرار دی تھی اوں کیوں نرمواكدده غلے كي طرح زمن سے اكت يا كھلوں كى طسرح شاخوں پرلطکتا۔ کہذاانسان کو اپنی تیام تر توانا کی دیات اوردولت وقت صرف استفیق و بختس مین مرف کرنی چامی که کا منات کے خالق د مالک کی کیا کیا روایات دسی بنیم کیاکیا احکامات نازل فرائے ہیں مکن کن افعیال و عَقّاً مُركُومُوحبِ مسراقراردِ بأسيح إدركن كن اعمالِ وانكارير انعام كادعده فرمايات تحقيق وتجسس كيعد وكح معليم بداسے سینے سے لگاناا ورفران بردار بندوں کی طرح زندگی گذارسے کی کوشش برنا آدمی کی تمام ترسعی وجهد کا محور ہونا چاہئے۔نصول مع سے سوالات وقت کی بربادی سے سواكونى فالدهبيس ركف -بعض علمائ اسلام في الرهد نمازروز عدر كاة مركا

تفعیلی مکتیں اور تعداد وغیرہ کی تطبیب مصلحتیں ہیاں منرور کی ہیں اور ہم بھی اپنے قیاس وہم سے مجداضا فہ کہتے اغیں دہراسکتے تقصیک کری بات دہی سے جو ہم نے عض کی ۔ خواہ مخواہ کیوں سے بھیرمیں بڑنا بری مادت ہے۔ ہا ں مفیدا ورتیجہ خیر سوالات منرور کرنے جا ہمیں ۔ کوئی فائدہ بھی ہیں۔ اگر بیموال کی مال کہ ہم سلمان خار میں جو المنتحیات ہم مصلے ہیں اسے بڑھنے کا حکم کیا اللہ اور رسول نے دیا ہے یا فقہار نے بطور اجتہادا سے داخل نماز کردیا ہے تو اس سے یہ فائدہ چاصل ہوتا کہ سجیح جواب

بالرطبيعة مُطْمُن بروجا في كروانعي التيري رسول بي في

من فلل اندازي وزحمت كے لئے معذرت خواہ مول-

اقتباسات درج دیل میں:-(- حضرت ابوسر برائد اور ابرسعباد دونوں حضرات اسکی حوامى ديني بب كريم تصفوص التعليم ولم سيساً ارشاد فركمت مين كم فرجماعت إلله ك ذكر مي شغول موفريت اس جماعت كومب طرف سي كليركيتي مي الدوجمت الكودها لك لیتی ہے اورسکینہ ان پر نا زل ہوتی ہے اور المٹا حل شمانڈا ٹکا تذكره ابنى محلس مين تفافتر كحطور برفر ملت بين

والحظم وتبلغي نصاب علدا ول الفراكل وكرصك ب- جہاں اللہ کے ذکر می مجلس ہواللہ کا ذکر کم امار ہا ہو ولى جمع ببول اوراس كومنين - دايضًا صفحه ٢٢) ج - حفورافدس على الله عليه ولم ايك مرتبه عالم أيك جماعت مے پاس شریف ہے گئے اور دریا نت فرما یا کرکس بات نے تم لوگوں کو بہاں جھا یاہے۔ عرض کہا کہ اَلتَّر مِلَّ شانهٔ کا دُکرگرہے ہیں اور اس بات ہر اس کی حمدو تنہا كررسي مين كداس في مم كواسلام كى دولت سي فواز اللله کابرامی اخسان مم لوگوں بیرہے مضور صلی الندعلیدو لم نے نور در از اس فرا بايداك مم صرف اسى وجدسي مبيع بهو صحابر في والكار غداكي سمقرف أكا وجبرت بنظيمين يضنور سلعم فطرايا کسی بدرگرانی کی وجہ سے بیٹے تم کو تسمہیں دی بلکہ جبر مل میرے پاس ابھی آئے تھے اور بہ خبر سنا کئے کداللہ جل شانۂ تم لوگوں

 حضور صلعم کا ارشاد ہے کہ جو بھی آوگ اللہ کے ذکر کے بھی محسلتے مجتمع بردں أوران كامقصد صرف الله كى رضا برونو « آسان سے ایک فرشتہ نداکر ناہے کہتم لوگ بخش دینے گئے۔ یک

كى وجدم الأنكر بر نخو فرما رسي بين د الصِناً - صلي )

م- حضوراً قارس ملعم دولت كده مين مليهم عظا كرأيت (دُ اهْم برنفساَک) نازل مو لی جس کا ترجم ریه ہے" اپنے آپ کوان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پا بن رکیجے جوم وشام

ا پندرب کو بکارتے ہیں حضور اقد ش معم اس آیت کے نازل ہونے بران لوگوں کی النس میں نکلے۔ ایک جماعت

كود يهاكدالله ك ذكرين شغول بيد يعفن لوك ان مين

بغاوت حضور م الشرفيم برسامورد معاملات مِنْ تَصْمِيصِ رَبِانَى مثلاً "ب بيك وقت مارس زائد مِو ماں رکھ سکتے تھے۔ آپ کی بیراؤں سے ب<sub>ند</sub>ئی شخص کا المبن كرسكما تھا۔ آب كانتركتھيم نہيں ہرسكما تھا وغير دلك كسي تحف كے لئم اور المورس حجت نہيں -امت قراس بات كى باب بنائى تئى ہے كماللدا وررسول حوظم لليم دين اسطرخ مانو يحنبورك نغارة نما زمين التحيات كي عليم دى بم برضرورى مواكدين ويراكع فيرمان ليساس بحث مين نهيط بن كم نود حصورة بهي النجيات برهي في ما نہیں بڑے صفے تھے۔ ہاں اس پہلوسے ہر وقت گفتگو ہر سکتی ہے کہ تفاور کی تعلیم مجمع روایات سے نابت ہے بانهبين نونهم في عرض كرمها وباكه بخارى وسلمبني مستنار تحتأبون مين كتعدد فليح وقوى روايات موجود نبي مسلمكا باب أَلتَّ مُعَلَّدُ عَلَى إلى العراق في ويكم ليامات وكافي بوكاء

### تسجدين كررشغل أتبلبغي نصنا

معول كم: - از بحرعب الدلي حبدرآ بادر فالتفن ودقنق مسأبل مختلفه برأا نجنأب إفاضات عالبرقلوب يرتقش كالمجرك حنيت ركفتي بي بم سهمً مجهة تخاطبي فركودات سے دالها منعقبات ہے اور میرے لَكُمُشْعِلِ راه بي \_\_سِ نے ديھامسجد ميں جنا اُصحاب جمع تصاور ذكرونسيح كاشغل جارى تفا-ان برمبرك أيك كم فرما بحى شريك تقد يين في ازراه فلاح الكولوكا اوراس نظروب عبادت مين برعت كى حريب طاهركى موصوت كي حبين شكن آلود به وكني اورفرياني لك اس عمل صالح كى تائيد مين احاديث اورالتركاحكم موجو دير يجر سليغي نصاب ملدادل مرتب يخ الحديث حضرت ولانا أكرياصاص جندافتباسات برمهكريناك كمتريبي اتنى ملى دريني بعيرت كمان كرردوفدح بامناظرير أي دربعه كويى مسكت جواب دے كراني موتف كوستحكم كور اس ملع أتخفاس وجوع كمروط بهون اور كران وررادمات اورضروا المرض المحل المرض المحلول والحاور المرضروا المرضروا المحفة المرض المحلف ا

تبلیغی نعها کے محترم مؤلف اور بلینی جماعت ہے متازر سہنا اور مظام را لعلیم سہار نبور کے شیخ الحدیث مولئنا محدر کر میں المار کے مسلم کا میں المار کی متعدد تصافیف اور میں اور میں ان کا تسعف میں بیاں ان کا تسعف میں ۔ ان کی متعدد تصافیف اور شرح ہیں ان کا تسفل ہیں نیچ مطانا سے اور ان کے مرابر بین ہیں ہیں۔

سیکن ان شام اوجا ب حمیده کے با وجود بر ما نسا
مشکل ہے کہ وہ فقیہ بھی ہیں۔ نقام بت یعنی سوچھ بوجھ اور
بھیرت و فراست کے بہت سے در جے اور آئیج ہیں کسی
سی در جے ہیں فقیہ تو فلاں اور فلاں بھی ہوتے ہیں۔ مگر
نقام بت کا وہ درجہ جوعبقریت کی شان گئے ہوئے میں وادر
ہی چیزہے۔ اس کا انحصار کٹرتِ مطالعہ اور وسعتِ علی تا
اور ذکر و بیج کی فراوائی اور عبادات کی ہا ہمی پر نہیں بلکہ
ایک خداداد صلاحیت اور اعلیٰ ترین وہی استعداد ہر ہے
ہی نستی ادر کمائی یا خریدی نہیں جاستی بلکہ ماں کے بیاف

اور خرودی نکات سے مرب نظر معترض کے الا مل کو 🚌 ستجيف سيدانسته بإنادانستها عراض صحيح اقوال ونفهوس كا غلطانطباق وركوع كيمو قعه برسجده اورسجدت كيموقعه برقيام - توى ترين احاديث مصيب عنائى اورضيعت روایات سے کمری دل جیبی اور دانسگی اس کتاب مطالعه نے ہارے اُس یَا ترکی صحت کا تبوت ہتا کیا جوہلیغی رنصائب مطالعبه سيمهى يهلية قائم برديكا تعا تبليغي نصاب كمئ اعتبار سيمينى اورمفارس ينقريب يتكن اسكي مثال كم وبيش أس سالن جيسي يجس بين مجفط احزار تونهايت مفي، اور حت بحش ا ورمقوسى ملائ كي بهول كين عجم اجزار زمريلي ورامراض سيداكرن والعجي آميس كردئي كئ ميوں - يہ تو طے تے كم مخرم بنخ الحديث نے جان بو جھر*کر ایسا نہ کیا ہوگا۔ کو* ٹی بھی باڈرجی اپنی د**ی**گ كوقصداً تونهس بحاثه اكمة البكن أجرا له تفي فوأه في ترات سے بے خبری یاان کے ارب میں غلط نہی اور غدا ہے مجموعی تمرے اور کال کے بارے میں نے تعوری یا فوٹس فهمى تفقه كى كى اور زرب كاسى كى قلت اور بصيرت كى نارسائى ي كانتيج بوسكتام تبليغي نصاصالحبت أورخدا بسيدكي كاجومجيوعي تصور دنباه وهجوسرى اعتبارت كم وتبض دمي تصور بربداكرتاميم جورام بون اورسنياسيو كي بهان يا ياما للم يفتظلى عبادات اورطريقت سأختراع كرده اوراددا شغال سروماني قوت مال كركر وفتاجت مين جيلانگ لكاجائ كادرس توبينصاب بطري فوتن الوبي سد دیا مالین موجدد بار مسائل سے بنجسٹی اور دوسری اقدام برائر انداز مونے والے اخلاق وكرد إرادرا بانى فراست كالوامنواني والبي اطواروا عمال كيمن مراس كا رویة نهصرون منفی ہے بلکه بس کمیں تو به دیوار من کر تھڑا

ہوگیاہے۔ اس اشاراتی تبصرے کے بعارات ہم آ کے سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

جِ البَّرِاسات بَلِغى نصاب أَكِ سَلَمَ فِي الْمُعَالِّينَ مُكُمَّةً مُ

مصن قرون اولامشهوداما الخيركي طرف جلت يعنى أن ادوا رِمبا ركه ك طرف جن في البركت بيوسف في شهراد سالتر مے رسول نے دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کرمساجد میں مومنین کا اجتماع ياتوذف نماندف كمانخ بهونا تعاياسي اتم ملى وسيابي مشلعين مشاورت اورتبادلهٔ خيال محسلم عصنفن ونوال مك ترصحا براور فرد حضوره لى السرعليه والم محروب يرمي تقع ونسض نمازون سي قبل يابعد قرادى فرادى برطيط جانے ہیں۔ رمیول الله کی دفات کے بعد ایک مرتب مجدرا مددعا بدسم كولول كوبيهوجهي كرهاومسى مرسم نركرالله كاذكركري ده بي ادے بعى شايداسى كى غلطانهمي مين مبتلا تحقي حبوس تبلغي جماعت واليبتلامن جنائح حلقه باكرالتراكبرا ورلااله إلآالتدا درسجان الثر وغیرہ کی سیعات مٹروع مرکئیں شارمے ہے وہ سکر بڑے استعال كين لك - شده شده اس كايتاصحابي رسول عبدالله ابن سعود الوحل وه دورك كم اورطب حثمين الدازمين إن لوكون مسع كباكه بيكيا حركتين تم في تروع كرى ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ حناب ہم تاد کرالٹرکررے مبي تكبيرو تهليل مين مست مبي - ابن سعود أفي قرماً يا حرت بے م براے امت محدی کے شادہ نوع - تمکس قدر ملد الگت كُاراًه جِل بَكِيمِ عَالاَنكُه الْجَلِي تَوْجِيرِينَ السَّرِعْلِيهُ وَلَمُ كَالْفُنْ مِي ميلانهين مهواا وراجعي توان محاصحاب بكثرت تمهين مام جاتے ہیں۔

بردا فعرسندداری بی بیان بهوای - ابن عبدالم کتبی داری افا مخاری میم عصرون میں تھے - ابن عبدالت کرنے دالور میں افا سلم آوام تر ندی افا الوداؤد ، اور اما احراث میلے عبدالتر اور محد بن بحلی ذبلی جیسے بزرگ شامل میں فر اسان مح چار حفاظ حدیث میں ابکا شمار مضہور ہے جس میں موجیش ساٹر ہے میں ہزار حدیث میں ا جن تعادفی الفاظ صحابی رسول عبدالتدا برم محابی کیا دے ہیں بھی سن کیجئے - ان کا شام فقہ ترین محابی

المفين سبيسك مذكوره ذير بحث اجتماع اود ذكرون فل كحق ميراطوردنسل بن كرنا فليك وليابي علم كلا كميع جربر لموى مكتب فكرامنعال كرات كون سلمان مركاج ذكراتي ك ففيلكت سع الكارى بوياك نجابس كومراسجهما موجنيس الميداوراس كرموام كانعراب كى جائد كورب لمان جيرمبيح و درود سے بَرِیمو ِ کون سلمان ہے جہ التّٰدکی رضا جوني برزر مان اعتراض كفول سكي بجركميا ان لوكول كوم عقل الدرماً ده لوخ نهيس كرمين كي جواعيرا من كي العمل نوعيت تو سجمت نهبي اورانكت فق عليه أور لم باست ابت كريي اینااوردوسرون کاوفت برباد کرتیاب بدایسا بی مرحب إنك معماد حيت كي المنطور كيستونو ل مين استعال كرك يك الدنوكغ برية تقريه ترف كري كرجعت كالرط أياد فیمتی بوتی ہے۔ خوش تما بھی ہوتی ہے۔ سبک بھی برتی ہے وغیرداک، بایدالیابی ہے جیسے برعتی لوگ اذال کے وقت أنكو تفيج مقيبي مساجد مين صلاة پكارت بين نذرونياز <u>اور سالاد و فاتحر كرنش مناته بي، فبرون يرجعك استربي</u> قواليون مين دحدكرت بين ادرع تسول كميني لكات بين بخر لمركة تونعت رسول اوردرجات وليام اوراهميت تماز اور شف دکرامات بر داد تخفیق دینے لکتے ہیں۔ بہ دراصل غباوت ادر بے مغزی کی ایک سم ہے جو بھی مہی مالیخو لیا تک بیران جار پہنچتی ہے۔ اللہ کا ذکر مور رسول کی نثا مور صحابر والقیاری

توصیف ہوان سمجے کھے صدوداور کھے قبود ہیں۔ جودت بال بچوں کی روزی کمانے کا یاجی زوجیت اداکرنے کا ہے اُس وقت کوئی نوافس میں جفارہ ہے یا الا اللہ کی ضربیں کھانے ہیں مست ہوتو اسے مرد موس نہیں بلکھا براحمق کہیں گے۔ اللہ کی رضا اور خوش ودی اس کی شریعت میں مخصرے می بھی عمل کو موجیت تواب و برکت بھے سے پہلے معین دیکھا ہوگا کہ اللہ اور دسول کی تعلیم اور صحاحہ کا ایم اس کے بارے میں کیا ہے اور فقہا ہے کہ آم کیا ذرائے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہ زا اجماعے اور کیا برا۔ اسکی در ہے۔ باره د کعات بھی نقس مردی میں۔ بدہر مال طے مے کہ ے تعنی دہن دشسولعت میں مختبدا ٹرلھیسر*ت ریکھنے دا*ہے۔ ا) اوی شائع سلم تدیهاں تک فراکئے ہیں کرآن کے الم د محل میں وہ جاروں خلفائے داشد میں سے بھی آگے في المام ابن عبد البر الاستيعاب مير رسول البركا بعاطلوع أفرأ بمسجدين داخل موث نوكيا ويحقيمهم بداد شا دُنقل كمرت بين كرعبد التُرابن سعوده تمار سيل حس شف كو ماليسندكرية اسعيس تعبى ناليناركرتا مهون يبي ارشادرسول تبض اوركتب ين بحى مقول بواسم-ابس فود اداكررسيمين ومجارم كابيان ميكهم في مصرت ابن أنفابيت مين ايك بلنار مقا كالم كفااس برتم أم يوفي العلما متفق بين-عرضي اس بالسايين استفساركيا أوالمفول في برطافها

جردا قعهم نے بیان کیادہ سند دارمی ہی تک محد <sup>و</sup> نہیں: بہتیری کتابوں یں بیربیان ہوتا آر باہے۔ منسلاً علائم شهيرابن دقيق العبارا حتكاهرا لاحتكام فمنس اسي الموركبي ملحوظ ركھے چائيں :-بطورات الالهيش فرمات مي - ان كي نقل كے مطابق حصر عبدالترابن سعوره في حلفة ذكر مع شركاء سي بول فراياتها.

"كياتم لوك به مجعة بهوكهتم رسول التدحل الترطير وسلم اوران محصحارة سيصحى زياده مداس وتت ہر ؟ ظالموتم نے ایک بہت بٹری بدعت کا آغاز كياہے ـ كياتھيں بيزوش فہي ہے كہ اصحاب

بسول سي معى برعدكرعالم فاعنل مركة إ" نقيرتهم يملاماين عابدين سردا لمحتاس مي فت اوي

بالريث توسط اكث فتى است الماك فيليس الاب المدين اوراسين تصريح مي كاعبدالتدابن مؤدّ نے ذکرانتر کے ان توالوں کوسی سے نکال باہر ماتھانیہ ساتھانیہ

ايك اورد اقع سنك طلوع أفنا كي ورير بعاليك الزهنور برهاكمة في تقص كالمعروث أردونام عات ٤ إدر عربي بس صلوة الفلحي كيتي بس يعبي جار

لعت مين في إلا تله يهان مك كر مراتي الفلاح "مين

نازچاشت حضور کم ویش با آبندی سے ادافر الے نقے۔ اس کے با وج دیخاری وشف جسی مستند کتا اولیں يتقهر مذكوري كرحفرت مجالا ورحفرت ورفزه ايكم بتح

صحابي جليل حفرت عبدالله ابن عرض حجرة عائشها فيتريب تشراف فرمابس اورحين وخرات مسجد مين نمازجا نثبت

كەيدلۇك بېرغىن كىزىكىبىن، ابن عرضیک اس صریح ارشاد کے ساتھ درج ذیل

إيك بركدمعا مله نما ذكاسيحسى اليسع ذكروالماركانبين جى كىنىكى دىرىت غيرمعين بدو- دوسرے بدكدسولاللا كاناز جاشت بطرهنامسكمات مين سے يو حوالمار منہيں

مانے کہ حفہور یا بندی سے بہنماز برها کرتے تھے وہ بھی بهضرور مانتيمن كدحب آب سفرس جلنه باسفرس

آئة وينمازني شاك بطيها كرت تھے-سيسرك يركعين سجديهي باربا أي كانمازها یرُهنا قوی روایات سے نابت ہے۔

اس کے باوج دابن عرض عید فقیصی ابی نے برمال بر برکراکہ نیسی میں نما زِجا شت بار صنے دالے برعت کے مرتکب ہیں۔ اس کامطلب اس کے سواکیا ہواکہ سبح ر

مس عبادات كيبيل كاصرف دمي عمل درمت محب كى نەمرونىتكل دىمىيت ھەرىشىسى ئابت بىوبلىد بىرقىي ثابت بلوكه محافيف دوررسالت بين بااس كع بعداس مير

فلان اندازمي عمل كياب يهي جيزعب البيلابن معود والي مذكور وقصة سفام سيع اوراسى كممانل اوري واقعا

له جلراة ل م معمل عن حلياة ل صلاح سده جلد على صله مدين من من عن من من الجاب العمرية و باب لماعتم النبي مسلمر بأب بيان على وعموالتي صلى الله عليه وسلما وشرا ما لفي -

ہیں مثلاً ابن عمر نے اہتماعاً دعائے قبوت بڑھے کو ہوت کہا عبداللہ ابن عمر نے اہتماعاً کو برعت کہا۔ نماز تہجد کو زور در سلیم اللہ بڑھنا نقہا ہر کے نزدیک برعت ہے۔ مسج میں اختماعاً بڑھنا نقہا ہر کے نزدیک برعت ہے۔ غزالطے کے ایم شاطبی نے اپنی الا عقصام میں اس مسلے برطری ہم اور نبیا دی باتیں لکھی ہیں ہے۔ اس مسلے برطری ہم اور نبیا دی باتیں لکھی ہیں ہے۔ کہا کہا ہے معرب اس کے بارے میں امام شاطبی سے الفاظ کھے ہیں:۔

ومنها التزام الكفيات والهيئات المعينة كالذاكر جبيئة المجتماع -وترجم اوران بى برعو سي سيمعين فيسول رئيس كالتزاكر نام عد كيادميوكاجمع مؤكر دكراراء عد الشدا من معودكا مداد شاداس باس من حرف ا

عبد الشّدا بَن مُعْوَدُكَا بِهِ أَرْشَا داس باب يَن حَرفِكَ خَرَجَ السَّب عِلَى مَنْ فَكَ خَرَجَ السَّب عِلَى ا الشّب على آتاس ما ولا تسبت على نقد الكفيتم دال عقدام علدادل صلافی در السرنقش قدم مرحله در انتخاب السِن كالمد

دہارے نقش قدم برحلوا ورشی نئی باتین کالو۔ ایسا ہی کرنا تھادی فلاح کیلئے کافی ہے)

اس موضوع پراگریم لکمناچائی توبالمبالغیم ارصفیا لکه سکتے ہیں لیکن بہاں تواتنا ہی مواد بہت ہے۔ ہر مصف مزاج اندازہ کرے کرمسجد کے جب ذکر وشعل کا آپنے ذکر کیا وہ برعت ہے یا نہیں اور اس کے عاملین سادہ لوح بس یا نہیں ۔

تیکن سجی بات بہ ہے کہ اصل صور ان بچاروں کا نہیں ہے جہلیفی نصاب براھ بڑھ کر حور ان حزت کیے قرب خیائی سے خطوط ہورہے ہیں۔ بلکہ اہنے شیوخ ہی سے انھیں ہی مزاج ملاہم منطا حضرت محرم خوالحد مث مولانا دکر ملے یہاں ہرسال دمضان میں اعتمان مرتاہے۔ اس کی تفصیلات داز نہیں ہیں۔ مرمدین ومترسلین دورددر مصر مفرکہ کے آتے ہیں اور سجار شخ میں مقتلف ہوتے ہیں سیکو وں کا اجتماع ہوجا آئے میعتکفین کی ایک لمبتی بس

جاتی ہے۔ اجہا عی انداز میں ہو وافطا دہ ہوت ہے۔ انداز ہ برنگان خدا ہیں جن سے فتیکو کرتے ہوئے ہے۔ انداز ہ کیا ہے۔ کہ خوا نداز ہ کیا ہے۔ کہ میرے ہوئے کو وہ ہمت بھری سعادت اور خوش تصبی تصور کرتے ہیں۔ اس کی ارتقاب کی طرف اور آٹا رصحاب کی طرف اعتکان حضور کی منت ہے ادر قرآن سے جی اس کا استجاب کلا گئے۔ لیکن کیا ہملے جا جہا عی اعتکاف سے کوئی بنا مکتاب کہ ارتقاعی اعتکاف کا استجاب کہاں سے کہ ارتقاعی اعتکاف کا استجاب کہاں سے کہا گا گیا۔ کیا ہے صحاب بھی حضور کی ارتقاعی اعتکاف کا استجاب کہاں سے کہا گا گیا۔ کیا ہے صحاب بھی حضور کے درائد اعتکاف ہم ہے۔ کے درائد اعتکاف ہم سے کہا ہم سے کے درائد اعتکاف ہم سے کہا کہا ہم سے کہا گا گیا ہم سے کہا ہم سے کہا

کیآمفہ مرات ونٹا تج ہیں۔ میتوایک مونی اس ہے کداس عور آیوں کے اعترکاف فی المسجد کی ممالعت مکلتی ہے مگر کمیا کچھواور نہیں نکلتا ؟۔

ندكوره ازواج مطرات كادادة اعتكافي

خلوص کی قال قرار بائی اوران کے اراد ہ اعتکاف کو ا بارگارہ بیمبری سے کمراہت کا تمریخ سلا۔ بیک بیخ دوکون

بارکا ہیں ہم می کئے کہ انہت کا ہمر سطح ملا ۔ بہاب ہمی دولوں خصے ہی اُ کھٹو وادیتے گئے اور حضور انے رمضا کا اعتکاف تک محمد ہیں ا

تَكُتْ تَجْمُورُدياً -جُولُوكُ اتعتهُ و بها عثكان كرناجا مِن جِرَحْيقتِ

سرعیکے اعتبار سے اعز کاف ہے تدکونس اُجذب اُکوئے عدبات میں جوانفیں نے الی بٹ سہار پورکی سی میں کینچ کرلاتے ہیں برکیا یہ مجدسجر نبوی سے جمی نہ یا دہ

بابرکت ہے اور کیا شیخ الحدیث کا بیکر خاکی سرور کا نزات صلی النہ طلبہ دسلم محرب رمبارک بھی بڑھ چسٹے ہے کہ مقبل سے کے مربدین و توسلین اس سے ذرجے اتصال

کاسوق نسر مائیں آور کھر بھی ان کا اعتکاف تخلص نہ سے جائے ۔ کھلی بات ہے کہ بہاں بھی داخلی تو کے لیابی ایک جذبہ ہے جسااز داج کے نعل میں نظر آتا ہے۔ یہاں

بھی بنے اور آقاکدرمیان ایک النان وائل ہے۔ بہاں بھی عابد اپنے معبود کے آگئے ہراہ راست ماضر مونا نہیں جا ہتا بلکہ اپنے ہیرومرٹ دے حسانی قرب کی مفور

برکتون کاسها دالیتائے اور ایک ایساما حول سند کرناہے جہاں کم سے کم افطار دسخریں وہ حلوت اور انجن کا کیفیت میں کا میں میں در اس میں کا میں میں اس میں کا میں اس میں کا م

معیمکنار ہو انیزدیگراد قات میں بھی بیجسوں کرسگرکہ ہ اکبلانہیں ہے ہم مشرب اور بھی اس ماس طویرہ لگائے مہدئے ہیں - بداحساس بجائے خود اعترکاف کی عنویت

کا قاتل ہے۔ پیمرکیاوہ دوسرانفسانی جذبہ بھی ان عاشقان شیخ

کے اندر نہیں یا باجا تا جس کا ادراک واحساس حفود نے ادواج کے طریع ملیات ادواج کے انہی مبایات اور حصات میں ایمی مبایات اور حصات میں ادر تفاخر کے وجود سے انکار ممکن ہے۔

خداک گئے ہمیں کوئی شاؤگہ آ خرصحا بڑا کو اختاعی اعتکاف کی کیوں نہ سوجھی اور معتلفین کا میں ایکنوں غیرت سرزمیں مرسد خارج سرج سرج ہر الرسم سے شیخ میں ملک آ

ے زمرے سے خارج ہے جو ہرسال سجد یک میں اللہ اے صحابہ نے بعد قابعین آتے ہیں۔ مجتہدین وائد آتے برائ کابہ لوکیا تھا اسے سوچئے ۔ ایک خوابی تھری ا یقی کہ سجد میں ما کوگ آنے جانے تھے حتی کوٹا گار بھی اور دیہائی بھی ۔ ازواج مذکوڈکر توائج مزور پرکے

بی اوردیمای کی-اروای مرور وار فاری مروریک نے بہرحال روزانہ می سجدسے باہر آناجانا بیڑتا - اس صورتِ حالِ کو حضور محمداقِ ملندنے گھیٹا تھور کیا

اور بجا کیالیکن اس کا ازواج منظم ات سے اراد کے اور نبیت سے تو کوئی تعلق نہ ہوا۔ حضور کا برجستر رشاد

کسی آور می مهلو کی طرف مشیر ہے۔ وہ میہلوکیا ہوسکتاہے سیجھنا مشکل نہیں۔ در اصل اعتکاف نام ہے ایک لیبی خلوتِ کاملہ کا جس میں بندہ تام علائق سے کی طوکر اپنے

رہے رشتہ جڑنے ۔ ذہبی وقلبی رشتہ ۔ اور مکمل مکیونی کے ساتھ اپنے اعمالنا مے پرنظر ڈالے اور اپنے گنا ہوں پر کڑ کڑا اے ۔ یہ وہ لمحات خلوت ہیں جن میں سبندہ

پر سریمدائے۔ میدوہ خاب سوت ہیں بن بہر ہوں ادر آقا 'الک اور مملوک' عابداور معبود تنہا ہیں۔ان ماہین جسانی یا دہنی یاروحانی طور بیر کوئی حاصل تنہیں۔

حضرت دینب حضرت عائشهٔ ادر حضرت حفصه د منی الناعنهم حضورت کی بیویا ن بین - آپ انجمیس اندر با بر

سے خوب جائتے ہیں۔ آئے فور آم محسِس فرہ ایا کہ انکا اعتکاف خالصتہ کٹرنہیں ہے بلکہ بیمیرے قریب تر رہناچا ہتی ہیں اور آپس میں فخرومبا یا ہے کا جذبوان

کاندر کام کرر ہاہے۔ اسی چیز کو آپ خرابی نیت کانا دیا۔ صاف کہا کہ ان کا ارادہ نیک نہیں ہے۔

اب غورکیا جائے۔کیائی ذاتہ یہ کوئی مقبوب آئے۔ فی کہ بدویوں نے اپنے نتو ہرسے قرب جہانی کی حرص کی۔ السراور رسول کو تو ثان دسوم رکا ذہبی دجہانی ارتب اط

اس قدربسندسه که اسعین مطلوب قرارد یا گیار بیمسر درول الله جبیامتوم که اس کالبینه بی عطر اسس کا مانس بی مشک و عنر و اس سے قدیموں بی خاک بی معادت

دارین کی ضامن - اس کی ہم انگی نغمرت عظمٰی - اسکی وما فت کے نعر ترخدا کا بھی صحیح عرف ان محسال ۔ پھر کمیا وجہ ہے کہ اس

ماف موقعہ برقرب کی بی عرص وخوا بش آ دواج کے

خصر من مدل رفتن دالئے تاکددونوں فرقوں مے صحیح عقائد داختے ہوجائیں اور دونوں فری قرمیں فسلاح

انسانیت کے کام مل جل کر لیا کریں اور دنیا کو آخرت کی مرسز وشادا کے کیتی نام پر کرد کھائیں۔

جان

آئے سوال کاشافی جواب چید سطور میں بھی ہوسکر تھالیکن جودمن اور طرزد تکر اس سوال سے تھے کام کررہا ہے دہ نہایت زم ہر ملیا در فاسدے اس کے نہم شرح کرمیا

ے دہ بہاجت رہر آباد سے گفت کو بیں گے۔

ست پہلے م ان نہددی فقروں کولیں محتید ان باب معالمات کے معالمات کا آپ کو تقامات اور آسان برانگ اسلامی معالمات کے اور آسان برانگ التے جانے محتید کا ترب ان برانگ التے جانے محتید کا کرا مربح تقامات برکھا کہ آپ کی مسلمان

کی حیثیت سے پہلے قرآن ہر طالب علمانہ نظر فیوال کیتے اور اس سے بعد اگر کوئی اشکال ذہن میں کھٹک آنو اسے سامنے النے -

" ابن "عربی میں بیٹے کو بھی کہتے ہیں عزیر وقحبوب کو بھی کہتے ہیں عزیر وقحبوب کو بھی کہتے ہیں عزیر وقحبوب کو بھی استعمال میں استعمال میں ابن بھر ابن بطوطہ وغیرہ - یہ سیان موات کے میں بنا تاہے کہ کہاں یہ کہا مفہم دے رہا ہے میٹلا آب میں مال فرمودہ آبیت نخت ابناء اللہ واحبا ؤ دیس اس

استعال بین اور فرزند کے معنی میں تہیں ہوا بلکہ فحبوب مقرّب اور مرکز بدہ کے معنی میں بہواہم عیسائی اور بہودی حمرون مماکرتے تھے کہ مم سبب اللہ سے جہنے اور

لأفي بن ليكن مني لفظ بعض اوراً بأت بس لازمًّ البيرُّ اوردَ لَدُكِم معنى بن استعمال مواجع - جيب سورة وبير

مَالَتِ الْمُعْرِدُ عَمَارُهُ إِن ابْنَ اللّهِ وَقَالَتِ عَالَتِ الْمُعْرِدُ عَمَارُهُ إِن ابْنَ اللّهِ وَقَالَتِ ہیں۔ یہ بھی اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ تھر کمیا بدعت کے سر رسینگ تطفی اسیس تب ہی اسے بدعت قراد دیا جاسکتھا۔

مردم تصرف نو نائوں بدعات کامنیع ادر معدات دفوج مردم تصرف نو نائوں بدعات توالحد بولدعاً برین بہر روستان میں مشامح حدیث بہر و و بھی اگر بدعت دسان کے دق کو تحفظ نہیں دے سکے تو بہی ماننا بیٹرے گاکہ کمٹر اہموات ہوت اب کبھی اس وا ہ مرنہیں آسکے گاجے داہ احسان کہتے ہیں -

أنيلأ وعبسائين

مسوال بداز-ميردلات على حيدرآباد-تجلى الهج وابريل ملاعة محصفحه ١٨ يربسلسله " حصور کی تبریت" اے تحریر فرمایا ہے کہ عیسا تیوں في حضرت عبينًا كوج نعوذ بالنَّد ف إكابيًّا بنَّاديا وه بهي البي هي غالى اورغيره في عقب يمندي كاشاخسا نه تهما تيرد مكعه لو كراج بجي كرورون فراد حضرت عليتي كوابن اللرائة ہی چلے ماریم ہیں۔ عیسائی نصرف حضرت علیجا کو ا بن التُد بمنع ملكما ثني يوري قوم كرّ بحن بنامالتُدوا حباؤه " كماكرت بني اس وقت ابن التركي ففطى بحث مين جانا نبيس جابتا صرف بردريافت كرئاجا متهامون كرجب خِيْسِلْمَانْ خَفِرْتُ عِينَاعُ كَيْسِدِائِسْ بْ بدر النفي بهيادِ أتعين آج ك أسان مربح بيرغنصري زنده مانت بين لو عيمانيون بركيا الزام كروه الني غيركود حرثمام بغيرا سه ایک اعلیٰ اور ممنا ردرجه سرفائن ایسی به اور الکار مے مامنے قرار فی بور میں کرتے ہی کد دیکھونی اسلام نے بعنى ضاراكي طرف مصرت سيح كالريس اعلى اورنمشاز درج سبمفروا بأيء اوركن من كرمسلمان فحض مرط معرف سفرا الميت كاس فهوى المتيازك الكارى إن

اور بغير إسلام كوفران سند مربغ غاوم عقيدي انفسل

الانعبار شوائے كى كوشش كرتے ميں -" برا وكرم اسس

می کے ان دوسرے مقامات کونظراندا ڈکر دیا جائے جہاں اس کا مفہم فرزند کے مواکھ نہیں ہے۔ ہی وجہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے لکر مَلِل ولَم تُولِکُ آئے مِصْرِیْح الفاظ نازل کئے شبطی اللہ عَمَّا اَکْمِیْعُون اللہ شبطی اللہ عَمَّا اَکْمِیْ عَمَّا اِلْمِیْا وَاللّٰمِ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ مِنْ اِللّٰمِیْ مِنْ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِ

اب آئیجاهل سوال کی طرف تیجب کا کالعلیم بافتهمسلمان موكرجى يرحفيقت آسيهم يونيده دمبي كر جهيدا مت مجى سى طبع زاد اورخا نرساز عقيد في بر متفي نهين بلوت بلكمروت أن عقائد براتفان كرية أين جويا توفران سے بااما دميث منوانره سے الا جت إدى عضرت عيلى إين مريم بغير بالتي سيدا موسه اور المصن ولي سركتهين دى تى بلكه أسمان براغماليا كبيا يسلما نون بسير إن دوتفق على مِقيدون كالندكره أبي اس اندا زوي ا كُولان كاصراحت قرآن وجدميني وبهم بي المراس فمانون في الخيس قياس واجتهادي داخل ايمان كمرايا ہے۔نیزا کے اسلوب یہ بھی طامبریزکد آپ ان عقیدات سے اتفاق تہیں رکھتے۔ بہدونوں ہی باتیں مرام عفالت اورب خبری کا خره بین سلم و خفش سدان کاکو فی تعلق نبین - آب اگر سلمان کی حیثیت بین قرآن و حدیث کر بغير رط عيس توكوني نشبه اس بن ندر سي كاكران دونون باتون كى خرخوداللراوررسول كف دى باسلة امت ان برزمان في كن سيد السانهين يحد وباس اجها براكرك كي بون-

عیسانی کو کہتے رہی آجیب آب برسے کیلائمی ادش دحواس کے باوجود آب کو است نے ان عقید ا میں اور عیدا کیوں کے ابق اللہ دا اے عقید سے میں وہ زمین وآسمان کا فرق محسوس نہیں ہور باسے جواسفور ظاہر باہر ہے جیسے جالیہ بہاڑ۔ پہلی بات آر میں ہے کہ حصرت عیمی کی تعبر باپ کے میں ابہونے کی اطمال م اور فرندہ آسمان میر اکھا گئے جائے کی تعبر فرآن : ستا ہواود اس فہر کے سی مہلوی کی ایمام آئرمتھ و ر

کہنا تو کفرنہیں ہے بلکہ انھیں السرکا تحبوب ومقرب نا ا توعین ایمان ہے اہدا یہ طعیبوگیا کہ ابن سے مراد بہاں "بیٹائیے اور نصر آئی خضرت بچ کو خدا کا بیٹا اور فرزند کہنے ہی کی بنا برقول کفو سے مترکب قراریا سے ہیں۔ لفظ" ابن" عربی سے متمثل بہوکر جب ارد دمیں

آباتوانے اس واحد مقهم میں آبار خیا بنی میا کوئی تھی تعطی میں آبار خیا بنی می کو اس اللہ تعظیم میں آبار خیا بنی کو اس اللہ تعظیم میں آبار خیا بنی اللہ تعظیم میں آبار خیا بنی اللہ تعلیم اللہ میں تو میں تعلیم کا در ندر ہے نہ کہ محبوب اور لا ڈلا۔ میرانسا ہی معلیہ اللہ تا این کے مرشقے کا معلیہ تا ہے نہ کو میر بری اس سے اب بیٹے کے رشتے کا الم اللہ تا ایس کے درشتے کا مطلب خیا بری ایس اللہ تا ایس کا فرید بن آبات کا بھیا زمید اور سعید بن تمران کا مطلب کے میران کا مطلب میں میں ایس میں ایس کا مربد بن آبات کا بھیا زمید اور سعید بن تمران کا مطلب سے عمران کا بھیا نرمید اور سعید بن تمران کا مطلب سے عمران کا بھیا نرمید اور سعید بن تمران کا مطلب سے عمران کا بھیا سعید ہیں۔

محب یہ بات مفتح ہوگئ تو آب خوددیکہ لیجئے کہ آپ دوہ ہمیں ہو آپ وہ ہمیدی نقرے کیا قدر وقیمت رکھتے ہیں ہو اس حقیقت نا ہتہ برغباراً ڈانے کی خدمت انجام دیے رہے ہیں کہ ضرائی حضرات حضرت میں کا خدا کا بٹیا است ہیں کہ صرف مجوب اور مقرب - قرآن میں اگرا مک دو جگر تفظر ابن یا اس کی جمع "ابنا ر" مجوب و مقرب کم مقہوم میں استعمال ہوئی ہے تراس کا فیطلب کیسے ہوگیا کہ قرآن

بوسكتاميم تواسع مدسب رمول دوركرديتي ب-اسك برخلاف ابن الندوال عقيد، برقرآن بار بارسخت مكيركر تاميد اوراس كفيرت دبرقرارديتامي كيابيس بهي ايكسلمان كي حنيت مي كس ك لئع ممكن مك ده ايس خيالات ركم حبيد آيت سوال سعيان بي -

دومسرى بأت بديم كدج تعريض آئي فرمائي وه عقل منطق مع لحائل سي فير فير مقدال بي تاش آب سوحاً بهو ناكم من كوابن الله ما ساكن باطِلْ صعرات و تمرات کا حامل ہے۔ بہت مونی می بات ہے کردنیا كى مېر خلوق ميں باپ اور ميني كى نوع اور اجزار تركيبهاور ماقذه متخليق اورخميرها نابين تيسانيت موتى بيح يشتراك بهوتاسع بيرناممكن كرادمي كرفيلت فرشته ياجن سيدام وجام -عورت كي بطن سيكوني نوري إناري مخلوق مکل پڑے - البند کا اگر کوئی بٹیا ہے تہ اِس کا قطعی مطلب برمو گاکداس کی اورالترکی نیاع ایاسے۔ دولوں ميں جو مری محسانی بائ جاتی ہے۔ دونوں یا تو ار بت مع اورارمسر ناسر نورمین با ناریانمثی- دونوں کا ایم خمیر ايك ، يمطلب جار أوحيد كا قابل م ومن قال الم محفلامن ورفياس سع تصادم اورنطق كى حديث كوي غيركم خواوكمي دهناك سويج لبكن ابك كمان أخركس طرح الممضحكة خيزا ورفام ارتر بن عقيدت كوشمة مرابرتعت نے مکتاہے۔

رہے دہ دونوں عقید سے خیس آئے اسی فاسد مرین عقیدے ممائل دمشا برقرار دینے کی کوشش کی سے تو وہ ایسے ہر نسا دادر سقم سے پاک ہیں۔ الشرف حصر آدم کو بغیر ماں ایک بیداکیا تو اس کیا قباحت ہے کہ دہ ایک السان کو نغیر مائے محض ماں کے برٹ سے مید اگر دے ۔ جو شخص الشرکے ان اوصات سے واقت ہے جن کی نشاند ہی الشعاور رسول نے کی ہے اس کیلئے تو اس میں کوئی استبعا دادر استعجاب نہیں۔ اور اس طرح یہ بھی کوئی محال بات نہیں کہ الشرکی بندے کو جم سمیت زندہ

آسان براٹھانے۔اگیجسم نو کیا اگرالٹینے پرطلاع دى بوتى كه بم نے فان قوم ملے تمام افراد كوزندہ أسمان مرا تھا لیا یا فلاں بہا ڈکوزمین سے اٹھاکرہ ممان س تنفئ بإفلان ممندر بهاري حكم سے زمين كاسينہ حيور تر ساتویں اسان برحانیہجا توکوئی بھی ٹائس اس طلاع برایان لانےمین ندم ا جو ضدا قادر طلق ہے۔جویانی کی بوندس انسان بسی شام کا دملون نکال سکتای اثیرا مَنْ مُرم ونازك يودي أكاسكتاب، اين آخرى البول كويل كے بل ميں عالم بالاكل سيركم إسكتا سے اس كے لئے أ خركيا مشكل بي كدافي بندے كويا يونے كر أه ارض كرسم يربي أسان برا عمال حامي - جن عقلون برغب ار چهایا مهرام و می آسے ال ونامکن تصور کرسکتی بن نه براتنا مى مكن معتنا دن مع بعدرات كالآنا اورغوب كيديد جاندكا طلوع بيزا عجران دونون بى واقعوب ي سىيى بلاباب كى ب إكش اورجهم ميت أسمان برا تعاليا جانا\_\_ كونى بهلواور گوت، ايسالنيين سيخداكي دات وصفات برحرف " الهو يوني عقلي ما ا**خلا** في يا طبيعي بإنفسياني تجمن نهيس كونئ عكن اورسقم نهين كوئي مترك تنبين كوني كفرنبين.

کیااب بھی آب دراک بہیں فراسے کوسلمانی کرکورہ عقیدے کمی بھی البرام سے بالا ترکیوں برا درمسائیوں کرکورہ عقیدے کمی بھی الرام سے بالا ترکیوں برا درمسائیوں کے عقائد ہمرا سر باطل و فاس کیوں ۔ عیسائی حضرات آن موجی سے جہیں اور بزعم و ترقیق ہم اور برا کا ایم " قرآن بوت" رکھتے ہیں آگر اس کا مطلب کہ نہ تو آ ہے قرآن بوط اندھ یسائیوں کے ملم کلام کا مطالعہ فرایا ۔ عیسائیوں کے کہیں کی حیثیت سے ملم کلام کا مطالعہ فرایا ۔ عیسائیوں کے کہیں کی حیثیت سے حیات خرکیا حیثیت رکھتے ہیں ۔ قرآن نوور دیتا ہے کہیں کا میں برائی حیثیت کے اس کا مطالعہ فرایا ۔ عیسائیوں کے وال کی حیثیت کے اس کر میں الدر ہے شام انسان تعدیق کے اس کا مطالعہ فرایا ۔ عیسائیوں کے اس کر میں الدر ان کی حقیق کے اس میں برح میں اور ان کی حقیق کے اس میں برح میں اور ان کی حقیق کی میں برح میں اور برح میں اور برح شام دانسان تعدیب نبوت بر

أخرس وفقره أبير فالمعاوه بمي بهار تزديك خطاس خالی نہیں عیسانی کنی سے اعتبار سے ایک بری ومهىليكن يبطى قوم ابنى إدري الريخ يس كيب كمال كن دن أب التيج برآني بجهال عن طرز فكركيساند آخرت كى فلاح كے لئے بھى كوئى كام كياما الم اور كهرت معبات كوهيوات جواس قدم مين سلمان مع خلاف متوارث جل استمين موال بريه كمري دين وايان كى كون مستند احتل مي بنه اورج خدا تے ایک مبارے کواس کا بیٹا مانے بیٹھے ہوں ان سے كيس وقع كى جامكتى ي كيمبي هي أخرت مع لين كي كرفي يوزيش بي أسكيس مع -استغفراليدوقون تواس قوم کے عصت مُدِكو بارترین كفرسے تعبیر كمرتا مع اور آب ایک لمان برکریه آس با نده میشیمین كداس قوم كرساته ل جل كركوني الساكام بي كياجا رسكتك يحبن مصيدنيا آخرت كي سرسنرو شاداب كليتي ابت موجلك إ- يتمرس جونك لكسكتي م مورج مغرب اورجاندزمين كالتهري كالكلا بهار تصيح أردويين بات كرسكة بين ركبكن يد بنهين ببو مُنْتَأْكُهُ كُونَ وَم سُرِك مِبن مِن مِن كُلِّي كُرُفتار مع اور فلاح أخرت كالجى كونى حصة اس كي نفيب مين أُ جَالَتُ - أَ قائدكا مُناتِ 'آمْرِطلق' خدامً عمر برا كالخفيكي جريط اعلان كرتاج كهمن مركمناه كومعا كركما بون مكر مرك ومعاف نبين كرسكا - إن مشرك توسكمت بدت ممر ساعة كوكوا أوتوشاير معان کردوں۔

سيم شيخت مين آپ عقبه و دفكه ي هول بقليون مين هو كئ مين - دوستاند مشوره به كدا دهساتير ادها مغركسي مصرف كانهين - يا تو تهيد دل سن فران و معريث برايمان لاتي اور نبيا دي عقائد المامير سيف سالگائي ورند دو مراكوني راسته انعتبار كيجي -مسلمان اورعيساني - دو نوان قومون عقائد ونقل ا فائر کے بیٹے تھے۔ قرآن کہتاہے کہ بیٹی ہرگر مقتول یا

دین کا بحرہی بیعقیدہ ہے کھیلی کہتے ہیں بلکہ ان کی ایک

دین کا بحرہی بیعقیدہ ہے کھیلی ہے کو سولی دی گئی۔
قرآن کہتاہے کہ محد خاتم النبین ہیں۔ تمام المت کی طاق اس کی ہی سے آخری بینا کر بھیجے گئے ہیں اور ایب ان کی ہی سنریعیت دنیا کے لئے آخری شعب کئے ہیں اور ایب ان کی ہی سنریعیت دنیا کے لئے آخری شہب کا تیا ہی خاتم انہیں باتھ اور حفرت علیمی کو تمام انہیار پر ایسی فرقیت دیتے ہیں جمہ کی خوا کو بندوں کو تمام انہیار پر ایسی فرقیت دیتے ہیں جمہ کی خوا کو بندوں کو تمام انہیار پر ایسی فرقیات دیتے ہیں جمہ کی خوا کو بندوں کرتا ہے جو مصرت ہیں خوا کی انہیار پر ان کھی کر عیسائی متی اور خوا کی افراد کی ان کی کا محمد ان کی متا اور اور کی ان کی کھی کر عیسائی متی اور کو کہتا ہیں کہتے ہیں کہ دسرا ن کے مال ہما کہ ان اور ان کی ان کہتے ہیں کہ دسرا ن کے مال کی تصدی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دسرا ن کی تھی کر اور دی کا تھی کر اور دی کہتے ہیں کہ دسرا ن کہتا ہی کہتے ہیں کہ دسرا ن کا دور دی کا تھی کر اور دی کا تھی کہتے ہیں کہ دسرا ن کی اور دی کا تھی کہتے ہیں کہ دسرا ن کے دی اور دی کی تھی کر اور دی کا تھی کا کہتے ہیں کہ دسرا ن کہتے ہیں کہ دسرا ن کی کہتے ہیں کہ دسرا ن کے دیں کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ک

بيهااجس وم كطرزات دلال اوركم كالم كالرابي طرب سے دکالت سی سلمان کو توزیب دے نہیں سکتی اور الركسى سلمان كوريشوت لاحق بهوبي كمباسيح تواسيط سبلال مبرتم سيكم أس معيار معقوليت كالولحاظ ركفناني جائية جِ بِورى دنيا مين معروف وسلم بيكيا أنجا كِ خيال يبسع كرقرة إبيس وأفعي تضرت فمنتاع كوسس اعتلى ادر انفنل قرارد ما كيام . اگريم تودلائل بين فرائين نهين تر پیراب کو خود ہی عیسا نیو نے دعرے کے باطل ہونے بُطِئُن بُوناچا بِيِّي تفا- اوركيا آپ عيما بيون ني انت خودهمي يي خيال ركهت بي كمسلما وزن في مصطفح ملي إسر عليبرد مكوفرة في مندا ورقطعي دلائل دسوا باريح بغير مفاتك عقيدت مين اففل الانبيار مان ليلم - الكرر كلفي مي أوصا كمية الريمين بردهوكا منهوكة أيسلمان بي اوريم وي طرز بحث احتيادكرين وكسى غيرسلم ك لئ مورون الموسكما يهليكن اكرنبس رتفة توجع عيساتيون كمايك بالمل و فاسدخال كودمران سفائده ؟

عام بو چیم به الهذائم سے ان کی دهنا حت طلبی فضول ہے۔ ده سراسر شرک بیں بلاریب دابهام - اورسلمان بلاشک موقد بیر ابشرطیکددہ قرآن دھدیث کی تعلیات کوسیفسے لگائے رہیں اور خرافاتی عقائد سے بجیں -

جاعت احدثير

سمول درنگل در از حَسَنَفَی و دنگل دکن)
کیاجماعت احمدیدی برہے - اور کیایہ انگریزو
کی بدادارہ ، اس کے باجا تا ہے کہ انگریزوں نمساؤں
کی اتفاد اس کے جغرافیے سے دا تف کرائیں ۔ ان لوگوں
کی اتفاد اس کے جغرافیے سے دا تف کرائیں ۔ ان لوگوں
نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے - ان لوگوں کی خاذ جااؤہ برخمان کی سے اس کا ازالیس
بر معناکیسا ہے ؟ اگر جواب نفی میں ہے تواس کا ازالیس
موں کی اجاملتا ہے دی میں اس عمل کا مرتکب ہو جکا
موں ۔ پاک تان میں اس جماعت کوغیر محم قراد دینے کی
جو تحریک ہیل رہی ہے اس مکتب خیال سے آپ کہ انتک

جهاب،۔

الفاق كرشقه -

آپ نوعمریں جس زمانے میں آپ پیدا بھی نہ ہوئے
ہوں اس زمانے میں علمائے تی نے جماعت احمد یہ کے
مارے میں ہمہت کے لکھاہے اور آئینہ کا طرح بیربات فنا
ہو حکی ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کا کوئی زقر نہیں ہے بلکہ
اسلامیہ کی نظریں دیگر نام ہرب کی حامل ہے جو شریعیت
اسلامیہ کی نظریں دیگر نام ہرب کفری طرح ایک فرہب
کھنے ہے۔

انگریزوں کی پیدادار مہرنا نہ ہوناالگٹسکہ ہے۔ جعلی نبی مرزا غلام احمد قادیا تی کی اپنی تحریروں سے دو اور دو جار کی طرح داضح مہر چکا ہے کہ اس جماعت کوانگریز د کی نہ صرف کپڑت چال دہی ملکہ مرزانے ہمت کھل کر ان کے تصبیدے بڑھے اور ان کی حکومت کو دنیہ امیں

ر بسے بڑھکر خرو مرکت اور الفها ف والی مکومت کماارم إپنی و فاداري کاطمح طرح سے اعلان کرتے گئے۔

پیکن بینگل مذہبوتی تب بھی ان کاخا مج ا ذاسلام مونا شہر سے بالا تر تھا یصنوٹر کے بعد کسی بھی نبی کا قائل تام علمائے میں کے نزدیک کافر ہے۔ پھر وہشخص ندصر ف دعوہ نبوت کرے ملکہ پوری بین کلفی کے ساتھ وسر آن کی متعدد آیات کا خاص نخاطب اپنے آپ کو مہائے اور بے شار واہی بالیں اپنی کتا بوں میں لکھے اس کا در میرکفر

آپ نیز سوچ لیجئے۔ ان کی ٹما زجمازہ کاکیاسوال حب بیسلمان ہی نہیں آپ بھو ہے معے بڑھ چکے تواست غفار کیجئے بھول چوکمعان مہوجاتی ہے۔ آئن دہ بڑھیں گے تو عداب آہی تے مستق

ہوں گے۔ پاکستان میں یا کہیں بھی سلمان اگر بیمطالبہ کریں کہ قادیا نیوں کو سلمان نہانا جائے ملکی غیرسلم قرار دیاجائے تو ہفتاں ونقل ہر لحاظ سے ایک بچے اور جائز مطالبہ نے۔قادیانی تبوت میں موجو دہیں اور عملی نبوت آب ارد کر د د کیھہ سکتے ہیں کہ کوئی قادیاتی اپنی لڑکی ہم مسلمانوں کو مندر کیا سمیں کوئی بحث نہیں۔ پاکستان میں جو تحریک جیل رہی سمیں کوئی بحث نہیں۔ پاکستان میں جو تحریک جیل رہی سے قدار اس کے تجربیاسی پہلو اور سیاسی معتمرات عواقب بھی ہوسکتے ہیں۔ ان پر گفت کو سیاسی معتمرات

نظطهٔ نظراس معامله میں اتنا واضح کے کوسٹوائے جاہل بااحق مسلمان کے اور کوئی بھی فرد مکت ایسے سی فرقے کومسلمان نہیں مان سکتا جو حضور فعدا ہ امی وابی کے بعد

ہے۔ ہماری گفتگہ فقط سترعی نقطیر نظر سے ہے ادر شرعی

کسی کی نبوت کا قائل ہو باا کہ چھلی نبی کو تہدی اور برگر مانت مہور فنعوذ با ملاہ من ذلک ۔



م م ط طرح الشركسواكو في حاضرونا ظر الشرك الشركة المركة ال کا نشکار ہیں کہ رسول النہ م بھی حاضرو ناخر ہیں۔ ان کے کجتہا ہی مستناح البے - تعمرت محلّد ۔۔ آگھ روم ہے ۔ انجتہا ہیں مولاناامترن على تخليفون معبول در مرتمی سی عام اور مفید ترین کناب برانے اور نے اضافوں کے ساتھ۔ نیمت ہے *جور ڈیا*یے د تجلد ساٹ رقیجے۔ كتاب ببرن مجلد \_ نسلمان نے دیے۔ دنیا مح کا روباً رنے انھیں دئیں سے غافِل منهس كيا- انه: - قاضي المرمبارك بوري-ن مرح المعادث وامراد ب من المحالية المرايت ونصائح اور نِكات ولطائف سي بسرزخطوط أردولباس مين يطالعه کی بہترین چیز - قیمت - چھرو الے ۔ ا میساکهٔ نام سے فاہرہے اس کیاب میں مولانا اشرف علی کے معاملا

کی صفائی مے شرعی طور طریق بیان فرائے ہیں۔ بڑے

كام كادسالىت-قىمت صرف ٨٠ يىي-

اتعليات قرآني كالجورتصوف ميكي ازراد بصافح كأ دل كش مجوعه والطرميرولى الدين كولم سے تيمت كلدي ١٥٠٠ مهيت مولانا عب اللطيف نعاني فشخ الحديث فتأح العلم بیاسی اور مجارد انه ندندگی يرزنده جاديد كارنك اورابل علم ورسمايان ملك و فریخ زبانوں میں بھی ہو چکاہے. آر معلومات افزالمفرنامه قبرت مسير دهائي روكير امولاناتقى امينى كى ايكشازه رصنرت عرض کے اصلاحی فرمودات وا قدامات اُدورس مكمتول سفلبرمز - قيمت ـــ دوروكي -

کمتبه مجلی د راپوست درد به

## مرير زندگي كامراك لماوراس كاجواب

موصو كخطا كادوسرى شق

تین طل ق رکوا یک تسلیم کرتے تھے۔ آپے اس سلسلیس مکسرا ہے۔

> " بربرزندگی کا اجاع میں شبہ ظاہر کرنا ف ہراً معقدلیت کے حلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بجاطوی ہر بیدار شاد فریاتے ہیں کمسیکروں سال سے اہل علم اپنی کت بوری اختلاف کا ذکر کہتے ہی اسمبی اور علمائے خلف کی کتابیں بھی اس ذکر سے خالی نہید

واتعى اس صورت بين سرحها اى جامع ك مشاكسى درج مين اختلافى حيلتكن يم خاضير مااكديد فتف اوراخلان كانج دراصل الم اورروافض كالوبايراع اعدرس باره نام ح بعن كما بون من اختلاف كرف والورج درج بو کئے ہیں وہ سرب دھو کے کی ملی مي - جهان كأت مجابه كالعلق عوان میں سے توکسی ایک کی طرن بھی اختیان كى سبت كذب وأفترا مركسوا كيموني مفيد جهوط - باتى نامون مين اكثريت أكل معج اجبها دوتفقك باذارس بعدق كورى ك في تيمت نهي ركت - ريايك دو ده ما بن كى دا قعى كو تى ايميت بي توان كاطرف اختلاف كى نىبىت بى درىبت نېيى . توي نىد يونقل كاكبين يتربنين وللنه وحذع نابت كرف دانى تقليم توى ترين ا ودكثيرسندون سي

علماری جرجاعت دعوی اجاع کا نکادکرتی آ رہی ہے اس میں علامدا بن ہمیہ اور ابن میم جلیلے ساھین ارت بھی شامل ہیں میں اس کو ایک بھوت اس لئے ماننا ہوں کہ اگر اس مسلے پر بلااشتہاہ کھینی طور پراجاع نابت ہر آ تو ہدلیگ اس کا انکار ندکر نے کمونکسی مسلے برنابت سیارہ اجماع سے انکار گرہی ہے۔

دعوی اجماع محف نظر مرف کا دوسر نبوت میرے نزدیک میرے بیر ایک محل نظر میرے کا دوسر نبوت میرے نزدیک میں میں کا میں میں ایک محل اور ان میں کا میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور ان کے بعد کے مائل میں اور ان کے بعد کے مائل کی طرف بیٹ مور کرتے آرہے کی طرف بیٹ میں کہ دہ ایک مجلس کی طرف بیٹ میں کہ دہ ایک مجلس کی

44

اس سئلے پر ایک اور بہر کوسے غور فر لمتے ۔ آجاج کی مطلاح تین ہم کے اجاع سے نئے استعمال کی جاتی ہ رالف ) ان احتکام ومرائل بر اجماع جو کتاب ومندت سے صریح اور قطعی النبوت دلائل سے نابت ہوں جیسے نا ذینجگانہ ۔ ذکوہ ق میوم ومضان اور جج دغیرہ ان سے لئے بھی علیار "نابت بالکتاب واشنہ والاجاع "سے

رب) كى من المناس بهل كا ورحكم تفااور كاي خلاف براجماع بركيا منال بهنام ولدى بيج ما ترققي كيراس

کی و شش کی ہے وہ کس قسم کا اجماع ہے ؟ جہاں کا میں نے غور کیاہے یہ دعوی جمعی نہیں کہ عہب رسالت عہب صدلیقی اور ابت اسے عہد وفاقہ فی میں آیا ہے کس کی تین میں ہے کہ حضرت عرف نے نیا مقیں اور یہ دعوی بھی مجھے نہیں ہے کہ حضرت عرف نے نیا کے بعد اس مسلے ہر کو تی اجماع منطق بوگیا ہے بلکر مرب نمر ذیا ہے جمعی بات یہ ہے کہ جمہور کے مسلک کے المان فوی مروی بین جغیں جھٹان اکمی واقعی فن کے لئے ملک ملک بین بیس " رسجلی دو بند اطلاق برمیلالی کدارش ہے کہ استیار دو بند اطلاق برمیلالی کرنا چاہتے ۔ آپ کی تحریر بیرہ کار برمیلال بردا بہت کہ اس مسلے کو اضلافی قرار دیا و ربعض عوایم و تابعین کی طرف ایک دوسراقول منسوب کیا ہے ۔ کیا دہ اور منسوب کیا ہے کہ اور منسوب کیا ہے کہ دوافق اور کی میر میں ہوا ہے کہ دوافق اور کی میر میں ہوا ہے کیا ہوائی میں بیرا ہے کا کس پر زمین میں جوال رہی ہے ؟ دوافق ایر آپ کا کس پر زمین میں جوال رہی ہے ؟ دوافق ایر آپ کا کس پر زمین میں جوال رہی ہے ؟ دوافق ایر آپ کا

الزم کھی فابلِ غور ہے۔ اب میں ایک ادر بات آیے ملا خطرے کے بین م تا ہوں۔ بولوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مسلے براجاع منعقد موگیاہے ان کی دلیل کیاہے ؟ ان کی سرب بر ی دلیل مسلم شرهی کی دی روایت م جس محاقال استدلال مرفيرس فمقاله شائع كياس اورآك بھی ایجے انداز میں اس کی ٹیرزور نائید کی ہے۔ اجماع کا رعوى كخرف واسه لوك كهنة مين كرحضرت عمريضي الشاشر مع بهلاا كالم محلس كامين طلاقيس ايد شارس كي جاتي رہی آزن توان کے فیصلے کے بعاراس پر اجاع منعیت ب*رگیا که ایا ب*حباس می تبین طلاقیس اب تبین <sub>می</sub> موں گی<sup>،</sup> النفين ايك شارنهبي كيا مائك كالدا نعقاد اجاع كادليل برم كمسى في محان مح فيصل سدانكار نهين كيا احما، نهين كيا مسوال بيه مي كه حب ده روايت بي قابل إحباح نهيسة ويعراس سياجاع نابت كرناكس لرخ صجح بوكا ؟ اورجهان تك فيحام عداس دوابت كاسواكونى دوسرى روايت موجود مهين بهجواس مينغ يرانعقاد جاع کے تبوت میں نیس کی جاتی ہو۔

ے برت یں ہیں کا جو ہوئے۔ اس صورت مال میں آئرین دعوی اجماع کوعل نظر قرار دیاہے تو کیا علمی کہے۔ تجبتي

این ادن تقیق کے بغرط نظا بن حرم کانا کا اور کو کون کی خبرست میں شمال کر دیا تھا جو بدرائے دکھتے ہیں کر ایک وقت کی بیں میں کہ ایک وقت کی بیں میں ایک بہوتی ہیں میں ایک بہوتی ہیں میں ایک بہوتی ہیں میں ایک اور میں ایک ایک ایک ایک ایک وقت کی بین طال قدیں نہ صرف پڑجاتی ہیں بلکہ وہی ظلاقی سند بھی ہیں ب

برمعامل بحث ولطركانهس نقل كاتفا من بطور نبوت ابن حزم كالمعطى كانا بهى بيانعا - آك فظعا گنجات نهين في كه اف سهو كاوي بري بعلى ماد بن كرسكن ابندا آپ مجور بوگ كمداف سهريوسيم كرس بقا بهرات ختم بوگئ ليكن في المحققت ختم نهين بهوي - ديجنا سه كما پ في عذركيا بيش فرمايا سي اور اس عذر كي فغارت

آپ کہتے ہیں کہ میرے طافط میں بعض اہل نظام رکے الفاظ محفوظ تھے۔ لکھتے وقت داؤدظا ہری سے بجائے ابن حزم کا نام قلم بند موگیا۔

اس کا ایک مقلب توید ہے کہ ایک انتہائی آج کسلم
بر در داراند مقالہ تحریر فرائے ہوئے آپ براہ ام انہیں
میر ترجی جا دیے۔ یمن طاقوں کے سے برجن چند ملکے
میر بی کوئی بھی شخص اگر اس موضوع بردافعی دا در
محقین دینا چاہے ہی شخص اگر اس موضوع بردافعی دا در
محقین دینا چاہے ہی شخص اگر اس موضوع بردافعی دا در
محقین دینا چاہے ہی اس کے شوق و تحقیق کا نقاضا لاز اگر برا
مائمی دیکھی اس میں بھی مربحت بڑھے۔ آپ کے
مائمی دیمون ارتبار میں اس کی تاکم و معتوں ادر آب آبیر ن
برمعت الد لکھ دیا مہر اس کی تاکم و معتوں ادر آب آبیر ن
برمعت الد لکھ دیا مہر اس کی تاکم و مدار ذمین کا رویت تو

<u>ں اِس لئے ان کامسلک راجے ہے اور حن لوگوں۔</u> أتحلس كيتين طلاقون كومبر حال ايك فرار دياييان الدلائل صعيف بي اس ك ان كامساك م وح ميد مسلم منزلف تى روايت برميرا جومقالد شائع ببوا داس مُتِلْعلن سے آئے میری طرف ایک ایسی بات سوب کی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ رہا نی گفتگو ن أب مجفى فاطب كرك مرف به كما تعاكم "أب نقها ينفائيون ۽ "آين مهين ميري عبارت ي فاندي س کھی اس لئے میں تقین سے ساتھ نہیں کرسکتا کرمیری ن عبارت مين آپ كونقها مرى تحقير وتخفيف نظراً في اور بركس عبارت سع أفي ميعلوم كياكهميرب داريين لهام كى طرف بطنى اويش ورت موجو دب نفهام كى رئف اوران كاحرام مين آب كي تقرير وتلقين زهكراحساس مواكه فجرس زياده فوداب اسب ناطب میں ۔ زبانی آئے فرمایا تفاکه طلاق نمبرآنے ہت نرمی کے سا کھر تب کیاہے ۔لیکن آپ کی جا رُھا ہ فیدی عادت دیناکرشمہ دکھائےسے بازنہیں آئی ہے حب آن مج تحظ تقليد كود انتون سے مكرف كالمنوره ا تما اوراین تقلیدی کا قرارکیا تما تومیس ف نَتِ مَوْ مُعْرِضُ كِيا تَفَاكُرُ ٱلْهِ يَسِي مُشَكِّينِ مَقَلِمِ فِأَمْر باحات من ادرسي مشليد وجنها بطلق مروحات بين إب رىدعرهن كمة ما مهوں كه أكمر ميں تقليب د كو دانتوں سے رفت رمتها توسلم شريف كى ردايت برده مقباله عى تيارِنه مرتاجس كور في بعى مبرت اجما "كها ٤ اور اگر آپ نود تقلید کو دانتوں سے ندھیو ڈتے تو لان مبرمرت نه ميوتا - مين جبي ايني آي كر مجتهب

١٠٠٠ تحمينا جن طرح أب ابني كومجتهد تنهين تجفقه اس تقر

أسكا بمعانى

مستداحد قادري

ربهي برهكم مع كراجتمان كادرجه بهت بلندي -

میں حرف حرف کے لئے عنداللہ مستول اور عندالساس قال دور ہوا ک

دوسرامطلب آی عدرکاید بهداکد بجات ابن ترا کرآید داؤد ظاہری کا نا) لکھدیتے توآی دائت

میں بات قابل اعراض نه میرتی میں پوچیتنا مدن کیا اس مرتی کو اس کا اس کے اور مطاہری کون تھا۔اس اس کے داؤد طاہری کون تھا۔اس

کے کیا حقا ناریخے علمائے حق اس سے بارسے میں کدائے رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ نہیں فرمائی ۔ اگر فرطے تو آپ

معلیم بگوتاگدملماءایل *مننت سے نزدیک ان دات ٹریف* کا**طرنہ فکرداہی اورط<sub>یا</sub>تِ اجتبا دفام پرتفا**-اعفیں ایسا

مرعقل اور سرخود غلط تخص كها كياري جيد ندا صورل مفريعيت كا ادراك نداحتها دك طريقوب كي خبر ال ك

بعض معتقدات انتهائی نغرو باطل انے کے بہن۔ العمل معتقدات انتهائی نغرو باطل انے کے بہن۔

آنے اگرطلاق ممبر مرصف کی طمع بلیما ہوتا آواس صفحہ ۱۸۲ سے کم سے کم اجمالا اور مختصراً تو آپ کو معلم بی میروما تاکہ داؤد ظاہری کا حدود اربعہ کیاہے میں دل انداوا خصار صرف تین کتابوں کے مخصرا قتباسات

میں کے بیں۔ ان ہی سے مرتبوشمند کو اندازہ بیو جاتا ہے کیمنی عالم حقانی اور حق پ ندمقت کا داود ظاہری جیسے

لم می کام ملک افروس بسار ملک کا دا و دها هری جیسے تنص کو دین و سریعیت کے شکس کسی سکورہ بناکر لانا اپنے

دمن وفلاس اور بعلى كامظامره كرناسيد يم ديش ايسا بى موكا ميس الوبكر وعرش كومعا دالمرسف فى اورغيرواشد

"اُبْتُ كُمِينَ كُ لَنْ رُوانُصْ وَسَيعِ كُوامِيانَ بِينِ كَاجابِ

بدی به بارای یک میده در افتخص تصور کرتے بین جانبی اساغلط اندنش اور کم کرده دراه تخص تصور کرتے بین جانبی منگری والمی استعداد کے لحاظ سے تھاتو نقط عالی اور

تيسرك درج كا أدى ليكن بعض عليم تقليم كي أوس است

مجهد کا بھیں بدلاا درشہرت پاگیا۔ افسیس کی بات یہ ہے آپ مبیا دمرداراً دی اپنی

دائ کودکالت میں ایسے بے نگ دنا گوامیں کا تعاون عال کرنے سے بھی نہیں چوکنا فودکر لیج کما کی عذر داری بر" عذر گناه برتر از گناه"کی کہا دت صاد تا تی ہے یا نہیں آتی۔

> مزید آپ فرماتے ہیں :-"علاری ہے جماعت دعوی اجلع کا انکارکرتی آ دہی ہے اس میں علامدا بن بھیڈ اور ابن کیم ہجیے اماطین امت بھی شامل ہیں ۔"

غلط کہا آ ہے۔ علمامے سلف میں ایسی کوئی جماعت نہیں پائی گئی۔ صرف بہی دونام ہیں جوآ ہے گئے۔ ان کا وظیفہ آپ ہزاریا ربڑھیں مگریپر مغالط مت دیں کہ ان کے

علادہ بھٹی متعدد اساطین دعوہ اجماع کے منگردہے ہیں۔ جسارت آپ کی بیرے کہ خود مجھے مخاطب کرکے بید مغالطر دے دیے ہیں حالا نکومیں فیطلاق تمبریں دلائل وشواہد میں دورہ اور اس کی سرم کرائے اور ایک آئی

ک دربعہ تا بت کیا ہے کہ سلف میں کوئی جماعت توکیٹ ایک بھی معروف ومستند عالم ایسا نہیں یا یا گیا جس نے دعوہ اجماع کومشکوک کہا ہو۔بسِ ابن تیمیدا ور ابن قیسم

سات سوسال بعد شاک اندوزی کرنے آئے ہیں۔ جمود اور صد کا کسی کے پاس کوئی علاج مہیں۔ بناچیز

به در ار ر مورد کات پیش کاری کاری بیات کاری اب بھی اپنی اس دعوت کو دہرا تاہے کہ جماعت تو در کشار آپ اسلام سے ابتدائی تین مالوں میں ایک بھی معرو<sup>ن</sup>

آپ اسلام کے ابرای بین منابوں میں ایاب بی حروہ و خمقہ مجتہد کو صحابی تابعی فقید می دف مفسر ما علم کا نام نامی پیش کردیجئے جس نے صاف مداف یہ کہا ہوکہ

ا ما ما جائی کارویید کار مصطفاف میاف میده به مهام در ایک میده به مهام در ایک در ایک میده به میروند

آگے چلئے۔آپے منطق یہ استعال ذیا ای کداگراس مسکد پریقینی طور براجماع تابت ہوتا تو ابن تھید وابن قیم اس کا نکار مذکرے کمیونکہ اجماع سے انکارگراہی ہے مینطن کم بیش ایس ہی ہے جیسے قرآن وحدیث کاکوئی علم پیش کرنے پربعض خوش عقیدہ پھٹ سے یہ ان بزرگون محبعن بنیادی دلائل دا فکارگی مفیدت واهنی کی مفیدت واهنی کی مفیدت علط نهمین کریمی مفیر کرد با سے کہ اس مسلمیں برحضرات علط نهمین ادر نارسائیوں کا شکارہیں ۔ بدانسان ہی مفیر جود حود کا بھی کھا تاہم اور غلط بھی سوچیاہے ۔ ان کا دعوہ اجماع سے انکار دحی المبی منہ بیاست کہ اسے سی محد الساسی مجمی دلیل دشہادت سے ساتھ الاعتبار تھیرا یا ہی نہ جا سکے ۔ ا

دعوواجماع کے میل نظر مدنے کا جود دسمرا تبوت ہے کے اور دسمرا تبوت ہے کے اس کا جوائداس دقت تو تھاجب کے طلاق کم م آپ کی نظر سے انہیں گذرا تھا۔ جنا نے میں نے خود آپ کیموند کو مصر کے نظر ایا تھا اور میری ہی عبارت آپ نقل بھی فرمادی ہے کے دیا کہ جب کے دلیل وشہادت کے ساتھ دیا ہے کر دیا کہ جبجی اہل علم اپنی کتابوں میں اختلاف کا ذکمہ کرتے آرہے ہیں دہ اس کے کی عد تک فریب خوردہ ہیں دہ بروس کی شکار ہوگئے ہیں۔ انھوں نے ایک شور کو مسل کے دی ایک شور کی اصل کا مدی سے کی مدی اس کے کہ شرور کی اصل کے دی ایک شور کی اصل کے دی ایک شور کی اصل کے مدی اس کے دی اس کے دی اس کے کہ شور کی اصل کے دی اس کے دی اس کے دی اس کے دی اس کی حق اس کی حق اس کے دی اس کی حق اس کے دی اس کی حق ا

لیکن جناب مرقوبهای داه اختیا دکهتے بین نه دوسری بلکتیمیری داه اختیاد کرنے بین بعنی اپنی بات براژنا اور خود مجرسے ناصح مشق بن کریہ وسندمانا کہ ۔

بعض کا چھی بن رہیں سے مانا کہ ۔ " آپ کو اپنی اِس عبارت بردہ بارہ **غور کر اچاہیے"**۔

 المدفق ؟ كياآب بى فرآن وحدمن كے ماہر بوگ !
حرت اور عبرت كى بات ہے كہ آب نواس جات اسلامى كے دكن بين جس كے بنيادى عقا الدميں يہ عقيده الله اور دمول كيسواكو تى معيا يرحق بهيں ۔ ميرے نرد كي يعقيده در وفايس ہے اس ميں كوئى كھوط بہيں يسكن آ ہے اعصاب برنقط دُد آدمى اين نمير اور ابن تيم اسطح سوار ہوگ كر نہ تو آ گھ احاد بين نمير اور ابن تيم اسطح سوار ہوگ كر نہ تو آ گھ احاد بين ميم درصف داؤس كى جو طان نميرس ما حظ سے گذات ميں مواس كے درصف داؤس كى جو طان نميرس ما حظ سے گذات

فرمادیا کرتے ہیں کہ واہ صاحب کا ان سیخت اور مشال ان اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہائے کیا وہ قرآن وحدیث سے

ذراارت درارت در فرائے۔ آپ ایک حدیث کوفن کے فی ترمین دلائل سے من محولت نابت کرتے ہیں آو کی کئی فی ترمین کو کرت نابت کرتے ہیں آو کی کئی فی تحف کا یہ یہ کا کہ میں کئی کہ اور میں کیوں جگہ دیتے۔ نفوں نے جگہ دی تو سیاس بات کا جوت ہے کہ حدیث موسی کے میں ہے ؟ موسی کی کہ میں ہے ؟ رہوں ہے کہ مدیش میں جنی کہ آپ کو معلم سے ہمیت سی کتب حدیث میں جنی کہ آپ کو معلم سے ہمیت سی کتب حدیث میں جنی کہ

بض ان کتابوں میں بھی جو حدیث کی جھیجے کتابوں رضاح سے میں شار ہوتی ہیں جو حدیث کی جھیجے کتابوں رضاح سے ایک ہیں شار ہوتی ہیں روایات موضوع داخی اور اہل کی ہیں۔ بعد سے متعدد علمائے فن نے تقد و نظر کی روشنی اُر بیٹ کی اور اہل علم نے مان لیا کہ جینک اُر سیام میں اُر بیٹ منطق اُستعمال فرائیں کے کہ جب بیس مرجب بیش براے محدیثین نے انھیں مرضوع نہیں جھاتے وار ان سے ججت نہ کی طبی جائے ہی فرار دیا جائے اور ان سے ججت نہ کی طبی جائے ہی فرار دیا جائے اور ان سے حجت نہ کی طبی جائے ہی

تحضی سنائی پراعتبارکرکے نقامت کی مسند مجھاناسنجدہ طریق ہمیں۔آپنے ابن تیمیہ اور ابن قیم کے ان دلائل کو تبعی فن کی کسونی پرنہیں پر کھاجن کے مہانے دہ اجماعیں فی نکالے ہیں۔ میں نے طلاق تمبر میں فاتمنا نامیمشفق بدفراریم مین کده-"آپ کی برعبارت علما رونقهام کی تشریجاعت

كُلُنْ دِرْتِيْنَ مِن دِّال ربى ہے " (يك اور مغالطرة سيفي بهان ديا- يا خود مغالطر كھا كئے

میں نے جو یہ کہا ہے کہی جمی منحانی کی طرف مخالف تقطر نظر کی نسبت کذب وافتر الدر سفید جھوٹ کے سوا تھے۔ نہیں تواس کا پیملاب آ نے کیسے نکال لیا کہیں ان

علماً کومفتری دکداب کہدر ہا ہوں جمعوں نے اخترات کوجفر نقل کیا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں مطری

ائیے اُرکورہ نقرے نسے تھی تبل جب میں بر کہنا میوں کر اختلاب کا بچ در اصل خوارج وروافض کا بو اُمیوا ہے تومعولی نہم کا آدمی بھی میرے اس مرعا کو بخو بی

سج سکتائے کہ گذب وافتراء کی نسبت میں نے خوارج و روانص کی طرب کی ہے اور بعد میں جن علمار نے بلا محقق

اس من گفرت کو وا تعضی کرنقل کردیاده فریب خورده بین ندکه فقری اور کذاب - بدالیابی مع جیس لاا مام

اِنْ مَاحِرُ عَامِ كَفَيْنَ كَى سَائِرِ مُنْفَدِدُ مُوفِنُوعُ اَمَّا دِيثُ اِنْ صَحِيح بِهِي درج كرك بي بين ليكن اس فريب فور د كي

كى بناء برائفس ديمة عاور مفترى نونهين كما كيا-كناه ومنع كيرتك اور حجود على صرف وه لوث مقة جمعون

عدیتین مکر ین انفین طعدن کرنے ما بیطاب نه بدگا کرانم این ماجر یا دوسرے فریب نورده می زندین کومطعون

كياجار لم--

اس مقداً ببر نقرے ترمین آن میم اور الم قلم کر دیا ہے کہ -

"روانس براپ کاالرام بھی قابل غور ہے " میں عرض کروں گا کہ حب آپ تھیں کے بجائے فرری کے موڈ میں ہوں اور انگل بچو نام بھی بل تکلف لے سکتے ہوں تو آپ کو بھی مجھ قابل غور نظر آمٹ گا - اپنی رام براصراری رومیں اگر آپ روانس تک کی ذکا لت ہے نوگویا دہ ان علمام کومفتری اور کذاب اور فقل قرار دے ریا ہے جھوں نے اس شلہ کو اجراعی نہیں مانا بلات کہا۔

مسيدف كرات يع يوقيقا مون كياطلان نمبرن آب نے بیرنہیں برطاکر حافظ ابن مجرادر علىمينى ادرحا فظ ابن جب البراود امم ابن رجب اور علامه شأتى هيار ملين في اجماع كوسكم انا- ع- ابن جركت بين كداس اجراع كي فالفت كرف وألاا جماع سفخوف تع اس كاقطعاً موئى احتبار منهي وعلاميني كمتع بين كداس المجاع كالمكر بإسنت كانخالف اور بديتى مع علامرا بى نے جھيل كي كھي ببرت برا فقيه ان كرم إسله كي بلي تِن مين ان كي كتاب نظائره لكرآئ بي جو كي فريا بايد اسه طلاق بمبر م فقط ا ادرم الإ بريم هف - وه تونسبتاً الفي قرب كي خُصيت میں - انعیں آئے زیادہ اس بات کا علم تھا کہ برت سے علم اور اس بات کا علم تھا کہ برت سے علم اور اس بات کا علم ا وہ کہتے ہیں کے جمار محابر تمام تابعین اوران کے بعدرے ائمة السلين اسمسكر في تفق بين عجروه بي بعي دعوى كرت بين كدييه اجاع دهكا تجعياا ورُسْتِيد نهي بلكه ظاهر دباهر ہے۔ اس کی دلیل بھی وہ آر شا د فرماتے ہیں اور مھرصا الفاظمين كمتمين كمواس اجلع سكريز كرتاب ده كمرامي كاداستداختيا دكرتاب ابذا قاضى بقى اكراس لجاع كِعُلَاثِ فِيصِلهِ دِيكًا لَدُوهِ مَا فَدُرِنَهُ وَكًا-

اگرفلاق نمبرانے برقصے کام پڑھا تھا تو برسب آٹے کیوں نم پڑھا دراگر بیسب بڑھ ایتھا تو بدسو ٹی سی بات آ کے ذہن مبارک میں کیوں ندا ٹی کہ جوالمنام میں سوال کی فکل میں عامر نالائن پر لگا دیا بہوں وہ ہیں نم یادہ متد عمد کے ساتھ علامیشا فی ادر علام عینی اور عامرے تو اس اجماع سے احتمادت کرنے والوں کونہ بڑی کہا نرگراہ اہل سندت سے خارج مگر رحضرات بھی تھے۔ کہا نرگراہ اہل سندت سے خارج مگر رحضرات بھی تھے۔

کرے کا شوق فر ماناچاہتے ہیں توجہ اللّٰہ۔ ذر الفعیسل دلائل روافض کی صفائی میں بین فرمائیں بھے۔ میں انشا ما اللّٰہ آپ کو بناؤں گا کہیں نے دوافض و قوائی برالنزم دل سے گھو کر نہیں لگایا بلکواس کیلئے ہزرگوں کی نفسل بھے ضرورت نہیں میں میں جہار کے میں کہی خرورت نہیں ہے کہ آ سے جمل مے نقرے برقفیسل کے دفتر کھولوں۔

يو الجي سوچيئه كه ها فط ابن تجرا درعلام عيني اور علامرت مى ان علماً رمين مين جو متعارد انتساد في اقوال خورہی اپنی کتا بیں میں نف<sup>ت</sup>ل فرما گئے میں ۔ اس سے باوجود حب الهول في حال كفتكر محطور برستله كوابل منت يخ ما بين ت دو مدسه ا جاعي قرار ديا تو نيابت بهواكه شلان کا پیغل غیباللہ ہ ان اصاتارہ کے نزدیک البیارہ مہی نہیں جواجاع میں مانع اور فادح ہوسکے۔ اجماع کے كتية بين- وهكب اوركس طرح منعقد مهوّ ناسع بكس معيرار ك علماً ركا وختلاف اجماع كومشتبه بنا السير وركن وكون كِ اختلاف سے اجاع بركوئ الرنہيں پڑتا يہ باتيں مذكوره مشاهير شايدات اور فجيرس توزياره بي جانت بروب هے مجرکمیا بات ہے کہ آنجناب انقراف کی بے بیا كهانى كوخواه في اه البهيت دير اجماع مين في نكاف ما رهبهن اورتحلى طلاق تنبركاته درتدموا دريكف كي بعد بجي برت اطبينان سے يرفر ارہے بين كر جھے اپنے موقف بين تبريلي في مفرورت محسوس أنهين بهوني-

اجماع کے محل نظر ہونے پر دوند کورہ نبوت بیش کرنے کے بعد آنچے جو گفتگو میں کے بارے میں سنے کہ اس کی سم الندہی غلط ہے۔

دوایت پر جند گرخ سے گفتگو ممکن تقی ده میں نے کہ والی ہے۔
آپ انگلی دھ کر بتا کیں کہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جاجاع
کی سے بڑی دلیل یہ روایت ہے۔ اس کے برخلافی ہے
تو پایان کاریڈ نابت کیا ہے کہ یہ دوایت اپنی کو جود کا تھا میں تابل مجت ہے ہی تہیں۔ اس کا تعلق غیب واجو لہ
باکر ہی کی طلاق سے ہے نہ کہ ذریر بحث طلاق سے ۔ اگر آپ
براپنی بات کی بی کا جذبہ طاری ندم ہوتا تو طلاق ممب ر اگر کی میں جے وابط سے بتادیا گیا ہے کہ دعوۃ اجاع کے دلائر کیا
میں اور کس قدر دوش اور دو لوگ ہیں۔ طلاق ممبر کے
علادہ آپ خود ابنا یہ لکھا بھول گئے:۔

"اُن احادیث بنوی دآثار صحاب نے اپری طرح واضح کردیا کہ ایک مجلس کی تین طلاقین بن ہن کی مدر زید ہے "

ا ب کا بدارشادگرامی نه ندگی سیمی طلاق نمبر می بهی نقل کردیا تفاجب نود آیک ننه دیک برای یث نهیس بلکرمتعدد احادیث بوی اور جمله آنا و صحاب نے پوری کی ایک قانون شرعی داخی کردیا تواب اس کل افشانی کاکیا جوازے کد عود اجماع کی مسیس باری دسیل بن سلم کی ایک دوایت می ا

فقابرت نے لئے میرے دوست الیا تحل اور ضابط ، دماغ جا ستے جو کھے تھیل میں یادر کھ سکے ۔ یہ نہیں کہ جب جو میں آیا کہ واللہ ۔

آپ اجماع کی اصطلاح پر جمتعد دسطور والم قلم کی میں ان بر اگر میں کلام کروں تو بات بہت طویل برطائے گی۔ آپ کو شا ید معلوم تو بردگاکہ اس اصطلاح برا بل فن نے سیکر دں صفحات لکھے ہیں۔ اضیں بین رسط دی اور کالموں میں نہیں ممیشا جا سکتا۔ میرے فارٹین ویسے ہی خشاف تین مسائل سے برد مجود ہے ہیں اس لئے میں اس بطویل ہی نہیں میروں کا کہ الف ب اور جم کی تر ترب آپ جوا قسام پیٹ فرائی ہیں دہ کس کہ بہاوس ناقص و تشنر ہیں۔ ویسے بھی

اسلبي بحث بين يثرنا ايك مهان وميا ده تقيقت كإلحجة كرددن بوكا-انج بنيخ ادر خواه نواه كاموشكا فبرت م صلى رصاف وماده صورت حال يدب كرقران دعدي مع تين طلا قون كا قاتل نكاح برواد المنح مع اورالسي عدثر متعدد پائی جاتی ہیں جن میں ایک وقت کی تین طلاقوں کو نين بسرارد بأكيام اور بدعى طريقه اختيار كرن كومرجب كناه ميراني كے إوجود حضورات مؤثر مانات فيروز قرآن كالجى بى إندازنظرية - اس مين صاف كماكياكه موى جريل امين سائف آكرگوا بي دي ؟ كوبان كهنا الكرجير حصوط اوركناه سيليكن بيرقول مؤتثر بوكا - بيدى حرام بوجائ كى ادركفاره اداكركي كاس

> اس محبرخلاف اليحاليك بمي حارث بنيس يائي ِ **جانی جرمیس تخف نے بین صریح دغیرمبھم طلاقیں** دی ہو<sup>ں</sup> اور صنور في العين ايك فرار ديا بهو-

> " نارصحائب كاحال برمي كرجتن بعى صاحبِ افرار ار فقيم صحاب بين ان بي معامة فيعدد كفتا وي أيك بي نقطة نظرى مائر ميس ملتي بساور باتى تيس فى صديس اكي بعى اس نقطه تظري خلات قول نهين كرا-

> الممشرفيتها ينكاحال برسي كدوه سرب اسى نفطت نظر مرتبقق بين-ان محمعروف للانده بعى اسى كى تمايت كرة خيلة ريم بي تابعين اورتبع ابعين يريمي جمله اساتذه اور اساطين حمايت دانفاق كي سواكوني روش اختیارنہیں کرتے۔ سات سوبرس تک تا) حالک میں جملہ ابل مندت سے مابین بہ قانون متفقہ طور برقانون شریعیت ماناً ما ارم كتين صريح طلاقين تين بي مردى بي جائد العثى دوچاسى الگ الگ سكونى ايك عبى معروف خاصى اس محفلات فيصله نهيس دييا-

كيابيه ورب حال اس دعوے كرك كافى سانى وستراويرى شهادت نهيس كريستار اجماعي مركي مجموشه انتسابات ادرس فكرات تصدادر إختلات فيعبر معب رقددا بن كهانيان اس شها دتِ ناطقه كونستبر بناسكي

يدايك كمبتى اودنى بحث بي كدي نسااج اع كس مين داخل باوركونساعنوان كهال مناسب رسي كاربعل ا دردوراز کارنکتوں سے بات کوالجمانات لیسندوں کاسیوہ نهين - أب يربنائيكر اس آين كاطرح روشن صورت ال عَلْمُرْسِرِ وَنْسِرَارُكُ آئِ إِس كَياراه بيد اوركياآ كِيمى قانون شرى كوهرف أسى صورت بين طعى اورنا قابل تغير مان سكة ب*ي حب*رة سمان س*ص حداث معاف نداة ك*يج يا

أيمين أي علم كلام كاليك اور خلطي سع آب كو أكاه كرون - آئي بيلي تُوايك اللي بات يه فرض كرلي كم مرعيانِ اجَمَاع كَى سَبِّ بَطْرِي دليلُ سِلْم كَى وه روابت معج نا قابل استدلال ب - حالا كدير روايت معيان اجلع كي بنہیں بلکمنکرین اجاع کی مرہے بڑی دلیل ہے۔ عامرالائن كَيْ تَحْرِيهِ الرِّيسِي طَنْ آئِ فَهِم مِبارِك وابيل نهين كرتى توكم سيم اين دندگ بي كاده منر ديكوليا برة اجس مقالات شائع فرمائ بي مولا اسعيداً حداكبراً إدى في واجاع ما نكارى بي اسى روايت كومتدل بناكرية ابت كرا جا إسم كه أعلى من طلاقيس دور رسالت اور سد تقي ميل يك تبواكمرني تقين مصرت تمرشي أنفيس تين بنايا يتولانا مخذط الرحمن في اسى روايت كوافيح صير السنعال فرايا ہے مولاناتھس بیرزا دہ بھی اسی سے بل ہوتے بیربر کہنے كى يورنس مي تي ين كدوور مالت اور دوره رقوين تين ظُلاقين ايك برواكر تى تقين مولا ناحا مدعلى في اي رواب كواني سب بهلىدليل كطورييش كيام وكويا تام ده مقاله بكارج اجاع مضحرت بن صريحاً اس اب ساخى ميراستدلال كرتي بي اور آب شرج لنكس عالم خيال من يرفكو في ورسيم بن كدمدعيان اجماع كا ر سے بھری دلمیل ہے روایت ہے ! اس جھرفے عمیعد آئے بزرگوں مے طرز بحث

بحى جانمام كداس تقريرس يهركز تابت نبس بوتا اور علم كلم مس نادا تفيت كاليك بيرت ناك مظاهره كيا- وه بيكراج لما أنكارا ورايك طبيع زادمسلك بر كمابل اجماع في روامت كا د بي مفهوم ملحيح مان لياج تسرني مخالف ليتاسح منرية نابت منية المسجّمة دورورس اصرادكين والوس في ببسلم كى مذكوره روايت بين كريك بياستدلال كياكه تام دور رسالت ادرتام دور اورد درَّرِ عهديقي تحمعمول كاانسابه خفيفت مان لياكيا رزمة نامت بهوناب كرصرت عنضرك اعلان براجماع صديقي مين المعلى مين طبلا قول كوايك ماناجاتا تعااد ترضرت كي نبيا در كھي گئي ماكيراس سے صرف يہ ابت المراكم عرضها أدمى بين جفول فالخين تين فرارد ما تواس معلِّم مُواكدهمرت عرض كابرات ومحص ايك وقتي أوزاً كِهُ أَكْرُ نِسْرِينِ غَالفُكَ عَلَط وعادتي اوْر باطِل مفروضاتُ ويحرد يرك ك درست بعي زمن كرايا جائي بعي تقاجرتي وقتي صلحت ببني مقا- ابداامت كوحل بالميلي اسى گاۋى آگے بنيں على-

لیکن مخناب اس جوانی تقریمه سے بین عبیب و عرب هم بمالاكه اجماع كم مرى أيك البي روايت كيمتندل بااميه بي جوقا بل إستدايال بي الهيس

ا در با تکلف بیرفقرهٔ حوالهٔ فسلم کرد یاکه :-" سوال به بے کہ حب ده روایت بی قابل الم

نہیں ہے تو بھراس سے اجاع نابت كرناكس طرح محم بركا-"

ياللجب برأخراب كركياريمين-

ميرك كمرم دوست إمسلم كاجس دوايت كوآب بار بار نا قابل است لال كهرب بين د بى توق في منظم المار نا قابل است للل كهرب بين والله الماركة والماركة الله ا ىيى غلظ كېانى مئىم بوركى دى گئى سے كە دور رسالت اوردوم مىدىقى مىن مين طلاقىس ايك بوتى تقيس لىس نا قابل إستدلال بان لياجائ تومد عيان إجاع كاليكه نهيل بكوتا فرين يان مح بيروب المصريمين عسك فإلى مي-

مين دا تعي حيران بهول كرآب ستركيب بالكل اوندهي باتبن سوج لين اور الفين منير وخامه كرديني برفادر سروات س

آب كوشكره مع كرسلم كاردايت برآب كاجو مقالت أنع بيواتها اس مح تعلن سعيب ني آبكي طرت ايك اليي بانت نموب كردى حبى كوئي دنيل انمين ي-

كرجب مصالح تبديل ميون تؤوه دور رسالت اور دور صد تقی کی سنت کی طرف أوط جائے۔ اس استدلال كاح إب اجاع كا دعوى كرنبوالا خ صب ببارسے دیا اس کی تفصیل تجلی کے طلاق ممبرس موجود ہے۔ جوام مختلف اسالیب میں سے ایک اسلوب بریمی بواکر تا ہے کہ مدعی کی ایک علا ہے۔ موفقوری دسرے لئے مجمع فرض کر لیاجات اور پھر یہ بنا یا جائے کہ مجمع فرض کر سے بھی تھاراد عولی اس تست البت بهين موتا بنانجدابل اجماع فيعف والم بيربه اسلوب بفي أختيا أركيا اورفرما ياكم الحرام وايت كوقابل احتجاج مان ليس اوراس كالمطارب مجتى وتهي مان لیں جوم ہے رہے ہوتب بھی تھیں اس نے فی فائدہ نہیں بہنچتا کیونکر جب صرت عرص نے اعلان سے مایا تو كسى صحابى في اس سع انتسان البين كياجن سي بد نا بت بوتا ہے کہ تمام صحابہ کے علم بین کوئی ایسانا تھے موجود تناجس کی بنا ہر دور رسالت اور دوروس یقی كالفكم نسوخ بركيا ببرنائ حضرت عمركا وانت خيال تومدنها سن مکنا کیونکر رسول کے حکم کو کوئی انتی منوخ نہیں کرسکتا - لقیناً رسول ہی کا دی اسی حدیث می

بوقى حبق عابر ني ناسخ ما نالهذاا ب سي كويرا ختسار كبال سع ل مكماس كدالله كأ دمول جس علم يسوح

يرفقى ابل أجماع كى بوابي تقرمير علم كل كامبري

کر چکا ہے اسے پھرٹ زند ہادرجاری کرے۔

آپ جول گئے۔ زبانی گفتگو کے دوران میں نے آپ کہا تھا کہ دوران میں اس کھنا کو برمیں نے معی ہے اس تنافع کرنے کا ارادہ نہیں رکھنا کو نکہ تھے اچا نہیں معلوم ہو تاکہ میرے اور آکے درمیان مباحث ہو۔ اس تحریمیں میں نے اپنی عبادت میں مطابق اس با کا نبوت بھی بیش کیا تھا کہ آپ ٹھہا رپر خواہ تخواہ بھوٹ ہیں۔ وہ تحریمیں نے بھالودی اور شے میرے سے فقطدہ دوسفے کھے جو طلاق تمرمیں شائع ہوئے ہیں۔

آپ ننجابل عادفا نر پر اترائے ہیں تولیجے دلیال میں لیجے دلیال میں ایک میں اور ایک ہیں اور کا دارگی " دندگی " می لیجئے ۔ وور جانے کی صرورت نہیں۔ اسی " دندگی " می لیجئے ۔ وور جان اور کی ترازوں کے سوکانی وغیرہ سے مذیباتی غلوکا ذکر فر ما یا اور کی ترازوں کے اس

ملاك النظرج برابركة :-

م اسطح فقہائے اضاف اِس روایت کے دومرے مکھرے کو اس مسلم براجماع کی دلی بناتے ہیں اور بہا محکومی کرنے کے دیں اُرکار ما دیلیں کرتے ہیں۔ مسالک و نرام ب نقر کی بیروش نہایت المنامرب رہی ہے۔ سلاھ

میں آہے پوچھٹا ہوں کیااس ارشادگرامی میں جملہ ندا ہرب نقری عموماً اور اضاف کی تصوصاً تحقیر قتقیص موجود نہیں سیری

آپ میری منقیدوں کوجاد حائد نہیں قاتل نہیں کم لیں آو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کا حاص زیادہ سے نیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ عامر المائن کو زبان وقلم سے معاطری نا ابل مان لیاجائے۔ بوتمیزا ور برسلیق تھی دیاجائے۔ جلتے مراکھی ہر۔ سکن اس سے آن عقلی دھی دلائل کا جواب تو نہیں بنت جمعیں یہ نا ابل تجلی کے صفحات بر مجیر آیا ہے۔

آج کُل عام طریقہ ہے کہ برحملہ وراپنے آپ کو مدافع اورجس برحملہ کی اسے جارح قرار دیتا ہے۔ یہی کلنگ پ میں استعمال فریا دیے میں تاہم میں اپنے جارح نہ ہونے براحد استحمال میں اپنے جارح نہ ہونے براحد استحمال میں اپنے جارح نہ ہونے ہرا اپنی کری حقیقت ہی نہیں ہجتال میں ایک خاطی دشنا ہ کا مطالعا معلم ہوں جزداتی فالمیت کی نہیں رکھتا فیض دو سروں کے خوان علم وتفقت دیرے فیلئے ہے۔ بچے جارح کہو۔ ہرزہ سراحت اور کم فہم عظیراد ۔ میری اناکے کا نوں مرحوں دو۔ بدید بنیا میں دوس نے بھی قریب نہیں دو۔ بی بہیں دینے گی ۔ اناکے شیطان کوئیں نے بھی قریب نہیں آئے۔ دیا۔ اسکے میں نے بھی قریب نہیں استے کی ۔ اناکے شیطان کوئیں نے بھی قریب نہیں آئے۔ دیا۔

لیکن بیادے دوسرت - برا نہ مانیں تو ایک باٹ کاہولا؛ میرے دسیوں بارتجاتی کے صفحات میں اپنی مختلف غلطیوں کل محملاا عزاف کیاہے ۔ کیا آسنجناب نے بھی زندگی کے صفحا میں میرتو ہیں تجھی گواد افرائ ہے ؟ میں میرتو ہیں تجھی گواد افرائ ہے ؟

اوراسی جی چیوٹرئے۔ آب دیکھے ہیں کہ ہیں اوگوں کے عیوب ساتھ ان کے جو نماس جی بیان کردیا کرتا ہوں۔
مثلاً اسی طان تمبر میں آئے مقالات کے لئے میں نے تعریفی الفاظ بھی لکھے ہیں اور ایک مقالہ کو بہت اچھا جی کہا ہے لیکن آپ کا ظرف بیرے کہ طلاق تمبر الاحظہ فریا نے کے بعد اتنا لمبامر ساتھ دیف و اعزاف کا تورقم فرما دیا تکر اس میں افرائی کا اور ایک حرف ایسا نہیں گئے دیا جس سے عامر بیجارہ یہ تا تر لے سے کہ اس کی کوئی اور احضور کو لبندھی آئی ہے۔ بخل ساتھ کہ اس کی کوئی اور احضور کو لبندھی آئی ہے۔ بخل ساتھی ایک آدہ کھی خیر کہ ہی دیتے ہیں بخل ساتھی ایک آدہ کھی خیر کہ ہی دیتے ہیں مگر شاباش ہے آپ کی وسعوت قلبی اور اعلیٰ طسر تی کوئی کو

بعداً ب اپنے طویل کموب گرامی میں جبوٹوں کو بھی کوئی لفظ حوصلدا فزائ کا نہ تھیں۔ گویا آپ علم وتفقہ کے اتفاقینے میں اربی میں مقفقہ کے اتفاقینے میں اربی میں میں اور جیسے اطفال مکتب کا کوئی بھی دردسری اور محنت نقط بحوں کا کھیل نظر آئی سے ۔ اگر جمالح جب اور حین اخلاق اور حالم فیاضی اس کا نام ہے۔ آگر جمالح جب اور حین اخلاق میں بیرکالم بند کروں گا۔ میں اور قریم کے میں میں اور قریم کے اور جب کا میں انداز قدم خوار ہوئے۔ کی میں منداز قدم خوار ہوئے۔ کی میں منداز قدم خوار ہوئے۔ کی منداز قدم خوار ہوئے۔ کو کی منداز قدم خوار ہوئے۔

تقلید کے سیسے میں آیئے بیطعن فرمایا ہے کہ تم کمی مسلے میں معلد جامد میں جاتے ہو اور کسی مسلے میں مجتہد مطلق ہو ملتے میں

ب تنگ یافن منبستے ہوئے ہی کیاگیا تھا اور میں جو این سم کے ساتھ اے بی اس سے گیا تھا اور میں فیصلا قات کی اس سے گیا تھا اور میں فیصلا قات کی اس نے گیا تھا ۔

میر میں تو تعلقی کہ میرا بزم اور نیا زمن را ندرویہ تنایہ آپ کے والا کے ورک ندد مین کو اس بات کے لئے تنا ایکر سے کہ آنے والا طلاق نمر میں کو اس بڑھیں اور اپنی بعض نا قص ار مصدر جوع تنر ما میر ۔

سکن اب جب کر مجھ بھیں ہو چکا ہے کہ آپ اپنی می مجی دائے سے پہائی افتیاد کرنے الوں میں نہیں ہیں کفتِ قلم کی کوئی ضرودت ماتی ہمیں رہ گئی۔ معنی کا جواب شیئے۔ پہلے آپ کو پر تھیں کرنی جا ہمنے

معن کا جواب سینے میں تہ بہت ہے بیات کے بیکھیں کرن جا ہے ، کہ اجہاد کی کہتے ہیں اور تقلید کیے۔ ہیں گنا ہمگار اپنے ، ر نعطر نظر کو اگر شار دمدا ور فرور شور سیبی کرنے کا عادی مہن اور قاتل نہ جار جیت ہیں کہ عام ہجائے تقلد کے مجہ پیطلن بین جیسلہ ۔ یا پھر آپ شاید اس لئے بیطعن فرا مہم جول کر عام اپنے اساتی اور ہم طقہ بزرگوں کی دائے کے برعکس جاھی اسلامی اور مولانا مودودی کی حمایت کے برعکس جاھی اسلامی اور مولانا مودودی کی حمایت کے برعکس جاھی اسلامی اور مولانا مودودی کی حمایت

کم وصله افسزائ المجت بخین کا ایک و ف ذبان برانا گوادانهی فرایا حالانکه پرداطلاق بمبراسی موقف کی هما بس سے جبنیاداً خوداً بخناب کاموقف ہے اور اختلات جناسی جھ گفتاہ گارنے تھی جزداً اور ضمناً کیاہے گویا ج شخص آسے حرفًا حرفًا اتفاق نہ کرے بلکسی جزد سے اسے کھا خشان مہواس کے خلات آکے ذہن وقلب میں کھا خشان مہیں کہ تو اضعاً اور اخلاقاً ہی ایک دوحرن خسین کہنے کے دوادار مہوسکیں ہے۔

فی دیمتے۔ آپ بالمثاندگفتگر کا جرمال میں نے طلاق تمبر کے صفحہ 1 18 پر لکھاہے اس بی تواضع کی کیا درس اختیاد کی ہے۔ آپ فلط طور پر ابن حرم کا نام درج مقالد کیا۔ بیس نے ٹو کا کرید اللی بات ہے۔ آپ نے فرایا کہ ابن حزم کی محلی مجھے میسر ہی نہ بری کی ابندا ہے حقیق ابن حزم کا نام لکھا گیا۔ اس واقع کے پلیلے میں میں نے یہ طرز تحریرا ختیاد کیا ہے :۔

"آس اعر آمن کا جواب موصوت في ايك اندا ادر منده مومن كامح برد ياكد...."

 طلاق واقع نهين موتى اليي تين طلاقون كوايك شما وكرنا

مِن جِ ابِين كم إنيان بَهِين سُون كا عِنْ نَعَامُواْب

ف كتب نقر سين كفي في ان كا تجزيه كر كم مين دكها أيا میوں کدا کے مملک کا کوئی بنیا دان میں بہیں۔ آپ تھے

كى معردف دمستناركتاب نقر كي والمصيحى الكلام نقدكا اليا قول قل كرك دكهلائين سي واضح القاطين

وعدات ظاہر کی موجو آفے ایجاد فرائ مے-حالانكيمرامطالبه دراضل يدبونا فيأبي تقسأكتب كتب نقه كي تقليداً ب رائي بس صرف اسي مكتب نقه

كركمتى بهتبه والمأكي نفتل مبن كيخ كميزكد وفضص مقلد ننبي مع جرونتاً فوتناً تخلف مكاتب نقد كم يجيع الكمطرا مُوثاً مهواوركسي الك اصولِ نقدُ مريه جيم عَالْهُم رها مِية

سی نے آپ کو وسعت دیدی ہے کہ چاروں مکاتب فقیمیں سي سي مكتب ابني عجيب وغرب داميكي الميرمين

اگرنبین لاسکتے -- اور میں کہتا ہوں کہ نہیل مکیر

مح تواس كيسواكيا منظرسا من أيكدايك بي سالس من أب دعوة احبها ديهي كرريج بن اورخود كوعبهدند سمجھنے کا اعلان تھی۔

مج اليطاح باديك أندكى مي تعبن سوالات كا جاب ديني البيث أي فقر منفى سي علييده روش بسند فِرانُ عِيد ميري إس فاللهوالوده ومراكر مون الكالا مگر بحالتِ موجوده آیک نوندسا منے بی سے توکسوں دامپور اکر آ ہے فائل طولنے کا امانت ایک المراجوت دي كي تريمونه نكال كرد كهلاد توسى دام بور محسفر سيجي

كرمز نهبي كردن كاربسرج بمسنة لوك فيسكواور كالخاب تك جات بي تو محصر الإرتك جان بين كياناً لل وكا

نفري بي البين مع اور الركوي اور وحد برو تواسع سائ نے تملی کا ۲۲ سالہ فائل موجددے نکال کردکھلائے محكس مشكعين ميس نع مستندائمة أحناف كي دائے تے ف مسلك افتياد كياس وجهوابها يادنهين والكريخط سے سرز دموتی موگی تو اطیبان رکھنے کہ آگاہ موجانے بعدايك لمجيئ كمجى دمررجزع ادراعرا ببخطبامين المكالم سين تحقبي اينيا أب كواس قابل تبين مجعازات مُا مِن مَهِ تَا دِم مُركب مِحْوِل كَاكُونَتِهِي مُسِائلٌ مِن الْجِعْيِفَةُ بومنفرح وترزع كاربن بهام اورزبلعي بإحبكفي وشامي ما بن زبان محول مكون الداعقادى ونظرى مسائل كى المسيس سوام خداا ورسول محكى كواس مرتب كامال مانتاكماس كاقول حرب آخرم واورس اين داوداع کا تابع سنادوں۔

ربي وجوين ترس كون كاكرآب تقليدوا جهاد

بہ بات میری عقل نا تص میں بالکل نہیں آئی کرمیرا ت ممبرمرتب كرناة خرييعنى كيد ركمتام كرمي في تقليد امن حیور دیا۔ بیارے معانی اسلیاں کیون جموات الوسي عينك مع جهالكا كريط في الساك المنظرة يا الاق مُبرمِ معرتب في تقليد كا قلاوه أ مارتهين كاب -

ع مسر معل تول معى ليا تعجه - دومسرور كواتم متحقف واكب فتكوكا بيغيرذمه دارا نطرين افتيادكرتي مي مينينا ادانس برده المفاني كى درخواست كرول كاكرطلات يحكس كوني ميرتب سيتارك تقليد بموت كانبوت

الرائے-واضح صورتِ حال بہے کہ تجدیر ترک تقلیکا الزام میں میں میں اسلام بہر پھلی بنے کاطعن تواہمی نماج دنبل ہے مگراپکا عارك مين بدفراناكة مين هي النية أب كوفج بدر منتي ما - والعدم والعدم المان ياجائد كرجارون مكاتب نقيمي كسام نقرف

بمسرو بإمسلك اختياركيا يمركه وتنحص اس خيال ت بن كي صراحت كرساته طلاق دے كداس كيفر

# تفشيراجت ري

---492----

پیلی (دش مے مطابق ہم پہلے سورہ توبہ ہے ترجے کاہ دانتے ہیں پیرتفریر کامطالعہ کریں مے۔ ) اِس سورۃ کی چوتھی آیت کا ترجمہ ولانا دریا بادی ہُنے برنسریا ہا۔

نون ترجمون مین خود مولانا در با با دی بھی اور جسله
ن بھی مقا بلد کرکے دیجیس کیا ہے جسوس نہیں ہوتا کہ
جہ دوسرے ترجے کی تقریباً تقل ہی ہے مذکر کی الگ
مالانکہ جب فاضل مفسر فی مترجم ہونے کی ذمہداری
نامی ہونا چلہ میں الفاظ ان کے اپنے اور فقرون دروت
نامی ہونا چلہ میں الفاظ ان کے اپنے اور فقرون دروت
باجی اور موتا ہے لیکن میں سے دیا دہ الفاظ والے
مجی افظ امتوار د ہوجائیں یہ عادہ محال ہے۔ اُردو

باد چودالفاظ اوران کا دردبرت مرترج سے بہاں الک لیک ا پھرکیا ہم سیجیں کہ فاضل فسرنے اپٹی ترجیمیں کہیں کہیں محصن تقل سے بھی کام چلا یا ہے ۔ دوسری بات جو بہاں قابل فت کو ہے وہ عمل سے ا

دوسسری بات ہو بہاں قابل تعالم ہے وہ عَمَات تَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كا ترجمه بعبد فامس مفسراور مونسا استرف علی دونوں ہی نے اس كا ترجمه فرما يا ۔۔۔ جن سے تحر نام سال ا

تم نے مہدلیا۔

بادئ اچزدائے یہ محکاردد در فرق کے اقتبار سے
بہتر جمہ ناتس ہے۔ بلکہ فودع بی فاعدے سے بھی اس میں خامی
ہے۔ عُمَل بح کامصدر ہے معالمہ اور معا برہ اس جہدکو
کتے ہیں جودد نسریقین کے درمیان واقع ہو۔ اس میں دونوں
فریق اپنے اپنے اپنے اگر اکا درکھتے ہیں اور اپنے اپنے لئے ذمر ایک تسبیل کرتے ہیں۔
تسبیل کرتے ہیں۔

اس خرخلاد کمی کاکسی سے عہدلینا بالکل دومری ہی بات ہے۔ یہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جیسے مثلاً با ہے۔ بیٹے سے بوں کم کرع کروا ج کے بعد مدرسہ جلنے میں دیز ہیں کروگے۔ یہاد معامدہ نہیں ہوا ملکہ وعدہ لیا گیا۔ یہ درنقی کامعا مدنہ ہی ملکہ بہاں فرین کوئی سے ہی نہیں۔

" مریکدادرجرمی فیمعاہدہ کیا " جس موقعہ بر برنقرم لِلاجا آسے کیااس موقعہ بریوں بھی کہرسکتے ہیں کہ " امریک فے حرمی سے مہدلیا ۔" ، نہیں کہرسکتے دسران مہاں معاہددں کا ذکر کرر المسے جو کفار دستھیں کے ابین

تُبَارِكَ وَتَعَالَىٰ مِنَ جَلِالَهُ وَعَمَّ لَوَالهُ -(۲) أَبِت ۱۳ - وَهُهُ مِبَدِكَ عُوْدُكُمُ اَقَّلَ مَرَّعَ -فضل فسركا ترجمہ :-

"ارائخوں نے تھارے مقلبے میں اوّل فور ہی

استای بهل کو -"

یمان کی گفتگومفهم میں نہیں الفاظ بیت - شاہ طافار رہے کے دمان الدو اورا دب اورو کا جو معیار تھا اس کے المبارسے اگرد و البسائر جمہ کرتے توجیت کی بات مہم تھی لگن آج اور میں اور الشائے اردکا جو معیار حجاسے افراد کھئے توجیت ہی کرنی بڑے کے کہ موللت اور ایسا ہے ہی کہ موللت المبار کی کہ موللت المبار کی کہ موللت المبار کی کہ موللت کے استدا ۔ بہا اس بر بھی و خور دالیں کیا بدوا تعی ان کے مولانا فرد ہی اس بر بھی و خور دالیں کیا بدوا تعی ان کے شایان شان ربان ہے ۔ بہاں تو مولانا انٹر ف علی می کرنی دبان میں دورہ نہیں حالا کہ وہ ماضی کی شخصیت ہیں ۔ اس کا ترجم رہے ۔

"اوراهون في مسخود يهاجمير نكالى "

دو فرنقوں کی حیثرت سے کئے گئے مہدں ممی ایسے وعد اور عبد کی بات نہیں کر رہا ہے جسل انوں نے اپنی قوت اور بالادسی کے تحت کفار سے لیا مہر۔

دیسے بی دی کیے ۔ ایک باب یا استادیا ماکم اگر کسی سے بواس مجہد اور عہد اور جہد اس باب یا استادیا کو بیرائر کرنے کی در داری اس محص برعا کر بہوتی ہے جہد لینے والے براس سالیس کوئی درمہ داری عائد نہیں ہوئی حالا نکہ قرآن کہر۔ کوئی درمہ داری عائد نہیں ہوئی حالا نکہ قرآن کہر۔ مالی کہ ایم معاہدے برقائم دہر ہوا اور دو ت اس معاہدے برقائم دہر ہوا اور دو ت تک اس کی خلاف ورجی مت کہ دو اس سے حال خلام ہے کہ بہاں کسی ایسے وعدے اور جہد کا ذکر نہیں ہے جو سالوں فلام ہے کہ شکالوں موالی کے فار سے بیا ہو بکہ ایسے معاہدے کئے بہوں اور کھی دمہ خور سالوں ایسے اور جہد کی دو عدے کئے بہوں اور کھی دمہ خور سالوں ایسے آور برلی بھی و عدے کئے بہوں اور کھی دمہ خور سالوں ایسے آور برلی بھی داریاں ایسے آور برلی بھی المرجی داریاں ایسے آور برلی بھی داریاں اس کے آئی کی المرجی درمہ بیان کے آئی کی المرجی درمہ بیان کی کہ بیان کی کرمہ بیان کی کہ بیان کی کہ درمہ بیان کی کہ درمہ بیان کی کہ درمہ بیان کی کہ درمہ بیان کی کہ بیان کی کہ درمہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کی کہ درمہ بیان کی کہ درمہ

برسيم به المرده كون كروم ديا به تم في مشركات - المحرورة كالمري كروم معاده كالفظ استعمال بهن ذوا المدن كالفظ استعمال بهن ذوا المسلكي عهد لها المدر كما " مي جون كا المسل مطلب داخلي الشريح نهي و العديد بيم كروا المردي المرورة ما المردي معالم المردي المردي

مصرت بخ الهند فن ترجمه بهدي:-مع گرين شركون سے تم نے عهد كيا تھا۔" مولانا مودودي كے الفاظ بير بين :- ب نیاد کردینے کے بھی آتے ہیں مگرجبکداس کاصلہ عن آئے بالمحرايسا من أت جرببيت كم لئ ندمو بدل كما مح مور تُرَان بَى سے چند منالی<u>ں ہے لیج</u>ئے ہ

مهوره جاتيره والتصفرك يعنوا عنك من الليماشية الم يوسف: مَاكَانَ يُغَنِي عَنْهُ مُر

طُور:- يُوْمُرُلِدُ يُعْمِي عُنَّاهُمْ كَيْدُا هُمْ شَيْعًا. رَمَان، - يُوْمَرُلِهُ مُعْدَنِي مُوْلَى عَن مُكُولًى مُن مُكُولًى مُنكيا-

ان جیسے تام مقامات پر امیری و دونت مدری کا كوئى ذكرنهيس بلكسب ميازى بنى واحده فهوم سيحس يمكى كا

اختالات نهيس سبب جگرعن صله آر باسير. موده نجم اودموره يونس پس:- إنَّ الظّنَّ لَهُ يَغْيِمِينَ

ببال بمى دولت كاذكر منهي كيونكه حروث مين برل محطور برسم سببت محملے نہیں ہے۔ اس طرح سورہ فاشیری

لاكتشمِنْ وَلَا لَيْحْنِيْ مِنْ جَمَع - يهال بي مِن سبيت مع ئے بہیں اہنام فہم بے نیازی ہے ، کہ دولتمندی ۔ نیکن لاسورہ نورمی ،- اُٹ تیکو کو اُفقاء میزید

الله مِن فَصْلِهِ كا ترجم لاز أ يربهوكا :-

" اگر مفلس وب زر بهوس مح توالمتران كواي ففل سے امیر د زرد اربنا دے گا ۔

يعى بنيازى جيراك سيع المصدال لفظ ترجيع واستعال نه ميو كابكه السيمي الفاظ استعلل ميون كي جربال دجامًا إد كالمصداق لئے ہوئے ہوں۔ كہنے كى ضرور نہيں كہ برنيازي"

مے دا فد عنی بیسے کی بے نیا زی نہیں ہوتی اور نیا زمن بی کا ترجمه لازأمفلتي بنين مجاكرتا وخلاصه بيركه جبال بعي فقرو

افلاس عمقاطيس لفظفى أعكاس كاضح ترجمه دلتمنداور الدارم وكاورصله عن نهين أميكا

اب اس ترجي برنگاه دالت و مدوح فرايا ب آبت عن مصفالي مع اور مين موجود معمر ببيت ك

لے ہے۔ پیرمقابل فلنی دعیکہ ) سے بہذا ترجہ میں لفظ شب نيآذ "كالحل بنبس تقا بكرايي لفظ كأمحل مقساج

حفرت يخ البندي كا ترجمه يدي: " اود المفول في بها يحيار كي ممس -" مولانا مودودى كاترجه برع،

" اورزیاد تی کی ابت اکرنے والے وہی تھے۔" ترآن بي تو تباريا هے كرجن إلى كفرف الى مسين تولي

اوررسو فاكو علاوطن كرنے كى فقائى اور تھارے ساتھ زیادی کمرنے میں بن ل کی ان سے قتال کرو-اس کے لئے أخراس كى كياهنرورت ع كداول اورابتدااور بيل ساير

ہی الفاظ ترجم میں جمع کردیتے جائیں۔ (٣) آيت ٢٨- وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ تَسُونَ مُغِنيلُمُ الله من فضله إن شاءً-

مفسرمدوح كا ترجمه:-" ادراكرتم كومفلى انديم

مین مئو الله تحصیں اگر چلہے گا اپنی نفنل سے (ان سے) بے نیاز کردے گا۔"

ہمای بات نوز بان سے متعان ہے۔ اشعار میں تعقید تو اس الني كوار إلى بوجاتى ميكدون كي بابندى بهلكن نشر مِنْ تَعْقِيدِ عُومًا مُا أُوادِي إِونَ هِ " تَحْمِينَ " كَالفَظْ مَا مُورُون مُلِدًا يا تصبيح عبارت يون بوتى .-

"الله أكرماية كالوتحين اليضل سي ---"

دوسرى بات تواعدع بى مصعلى يم عربى كى دمعتار كُوناكُون كي كياكيف غ - ن - ي س ندجا ن كتف باب اور كتة معانى بنتة بين - جيسے غَزِي يَعْنَىٰ د باب مع سيمع ب بكاح كرنا بي نيانية رائش مونا عنى يُغَنِّى د بالنفيل مكانا عِسْ بازى كرا يتعريف بالاتمت كرنا يجراسي باب بين جب يون كمين كرَغَنَّا وَ فَلا ثُن تومطلب موتاع كداس في اسع الدارباديد

مفسرمدوح معي يقينا جلت بى بيركدع بيركمين إركيبا بن اوريم جيب اطفال كتب أن جيب فاضل اساد سيمي وين

ر کم سکتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ دہ عربی زبان کی بار یکیوں کو لموظ ر کھے ہیے ہے۔

مكربيف أدرمقا مات كاطرح بهان بعي اس قوقع كود هكا لگا۔ کُفُنِیک گریہاں باب افعال سے آیاہے۔ اِنْھناء کے معنی

عبت فاتح عالم - مولانا ابوالحس على ندوى -/10 باجام الغ زندكي 4/-7/-1/10 ستعلراه - مولاناعبرالروف عآلى ۵/-جمال معطفي رقبوم لغت، درد قريشي 1/-عقیدت کے بھول را تختلف شعراء ./4. القَّام وق عَلَى مُحَلِّد مع كور 1./-كليات شكيل بدالوني مجوعة كلا 1/-صهبلت خيال مجوعته كام عاصم بركوي 4/-تفلوں کاسفر ر جیل احدا ادی 4/-انگناٹ بجاب دلزلہ ناریخ ادب اُردو۔ ڈاکٹرنڈبراحد 4/-0/-مكتبه تجلّى - ديوبندروي،

فاص طور بر مالي القياح سے كلوخلامى كى خبردے خانج تراه عبدالقادة كالرحمة ع:-" الداكرة ووقم مما على سے بس قرمين كر دولمند كري كاالدهن أي سي الرجاث كا-" عنرت في المندكاترجم يديم ١-" ادر الرم درت مونقرس توا منده عنى كردسكا تم كوالندائي نفل سي الرجام -" مولانامودودى في محمد ربي ترجم كيا-مولا ما استدف على كا ترجه بيدم، اوراكرتم كومفلسي كااندنت بهوتو غداتم كوايني ففل مع الريام الخاج الماح مركع كا-" مولانا دريابادي فيجى أبت كامفهم تودرست بي سمح ر کھا ہے اور اپنے تغیری نوٹ میں نورہ نود وضاحت کرتے مس كمات بي زرى اورزردارى كالله اي المكان رج من وك بولق مركيط دير ان سي اكالفافي عب (حادی) ضروري محسوس موناہے۔



#### مُلِدُّ ابنُ العربُ مكنّ

# مسخرسي الحاكث

اهلی نا نهی اون کا وض کرییج ان کانا در گا برتمادیم ده اپنی مهدوستان جنت نشان کی حکومت عالیہ کدام محل میں ایک ایم ستون کی حقیقیں ۔ بچر جیسے پیر کوگوں کی بہتجان کا کہ کیا ہوتی گرسیقے غامت اللہ بیاز واللہ کے واسطے سے درش اور پیرمسافیح اور پیراستفانے کاموقع ملاتھا سیطے غامیت اللہ بیاز والاسے بی فقیر کی رسم وراہ مدت بیوئی اُس وقت تروع بوئی تھی جب بیران کلیرشراف کے عومی کا تھیں ایک بن عافی ادبیا دسے اس ہوگیا تھا۔ میں نے ادر او احساق اس سلسلیمیں ان کی بچر فور اے انجام دیں اور ہماری شنام کی بر تعلقی میں تب بن ہوتی جل گئی۔

سیمی فایت درگاپرشادسے ملنے جارہے تھے تو جھ جی ساتھ نے لیا۔ میں شاید نہ جا تالیکن ان کی تی شیدر امسالانا کھی مقناطیس کی طرح تھینیا۔ کسی جسم جم کی ہوئی دل جس اُ ترتی موئی روح میں تھسر کرتی موئی۔ اِنھ تو ہاتھ نگاہ کر چھسلے۔ یہ گاڑی انھوں کے ابھی

چندماه قبل خریدی تقی - خریدی اس کے تعی که نمی نمی شادی
کی تقی - شادی اس کے کرنی بڑی کہ جہلی بیشائن ایک
ایکسیڈ نظ کا تکار ہو کہ عالم بالای طرف پر وازکر کی تقیں ایکسیڈ بنظ اس کے ہوا تھا کہ ان کی گاٹری کا خرائیور
گفتشیام معمد اس کے براہ حاکم ان کی گاٹری کا خرائیور
تعاکم اس کی کرل فرمیخ مس ویٹائے د نعیا اس جھوڑ کولی نیادوست بالیا تھا۔ نیااس کے بنایا تھا کھنشیام با وجود
میراد و عدوں کے اسٹ ملیوین سید خرید کرمہیں دے
میراد و عدوں کے اسٹ ملیوین سید خرید کرمہیں دے
میکا تھا۔

برمال في اس سيجت نهبى كداميالا خريد نه ك بدسيف كيفل بين كالريس كاكياكيا تعا- اسطير بك خود في محقوما و في سنجالا - فررا تيور توديسي انفول نه كتى كى ركم حيوات تقدم كرنتون جى توجه - ان كربا برمين مولوى بدايت على بين - وه اس له بين كرنس بارس دام تنج تك جائے والى زيز عربول برس جلائے تمل ك انفين برم ط بمطلوب تعاليد في ماحث ازراق على دعده

4.4.0

جاگر وہ چندہی مفتول پر بھے سے بہت زیادہ بے کلف میکٹیں تغییں اور اسی بنا پر براسام تعد بناتے ہوئے انفول نے پر بھی منسر مایا تھا:۔

ير المعنوي الماحب مي المين التي زور المراجع المين ملاحب المعنوي المراجع المي المراجع المي المراجع المي المراجع المعنوان المراجع المراجع المراجع ا

سے چھینک دیا۔" "آپ شاید خوشبو کے شب میں غوطہ لگا کر گی ہیں۔ میں نہ چھینکیا 'نوشا ید ممبرا یار طبہی فیل ہوجا تا۔" "گزوار ہو ۔ کیا تھیں خوشبرلین دنہیں۔" " بہت ہے مگر عد بھی تو ہو نی چاہئے۔" " دیدائی ج نگھے۔ سرختہ بھی مربر ادارکی۔ ادار

"دیباتی دیمگیرے خبر بھی ہے یہ اُلانگ اِن برازیل ہے۔ مإن اونس کانٹیٹی پانسوسی المپورٹ ہوتی ہے۔"

" یہ ایونگ اِن قطب شالی بھی ہو تو نزلداسکی کوئی پر وانہیں کرے گا۔ چلئے میں ناک باہر کئے لیتا ہوا۔" میں نے با زوکھ کی سے ٹیکٹ کر مند مطرک کی طرف کرلیا۔ "نان سینس - میں بہ تو مہیں فرانٹ نہیں کرسکتی۔

إدهرمنه کرور" مرام «ایس م

مُحَالِمُ مَن ارکول کی مٹرک پراسطے تیررسی تھی جیسے ناکام تمناوں کے بچوطلمات میں تنقبل کے صبن خور تیر تیر مرسمان میں

خواب پرتے ہم کی سبحان النگر۔ میلھ عنایت اور مولوی برا سنت مجی خامریش نہیں تھے۔ ان ہے پورے مکا کمے تو ہمجھ میں ندا سکولیک

المبن عظ - ال بے بورے مطاعے و ، کھیں مداسے یک موضوع مالکل واضح تھا۔ برمرط - دائٹنس - المبورط المبدورط بزنس یتعمیرات مے تھیکے - ایک فقرہ برکا ن میں بڑا جرمونوی ہدایت ہے مخدسے نکا تھا۔

" بين بهت سے بہت ايك لاكھ لگا سكتا ہوں -آپ كا إورمبر إكيا مقابلہ ـ"

" ناک برسے اِتھ ہٹاؤ۔" برفقرہ ظاہرے منظم نے آولہا نہ ہوگا۔ یٹھ کواس سے کوئی بحث ہی نہ تھی کہ بچھلی سدھ برکیا ہور ہاہے۔ میں نے جہرے کارخ جورہ کے بچھلے آرڈر پر بے شک درست کرایا تھا مگرایک نگلی کرنیا تفاکه ده افعیں درگا پرت دجی سے نصرف الدیں مع ملکر مفارش مجی کردیں ہے۔ بچیلی مدیش پرسٹھ کی نئی نو ملی بھی نرتیا غرتیہ جیس اور نجھ ناچیز کو تھی وہیں جگہ کی غوتیہ ان کی ماں کا نام نہیں

ساته غوتبه کا اصافه کیسے کھولتے۔ موصوفہ کے لباس سے اتنی تیز نوشبو کھوٹ ری مخی کہ میرے بھیجے بر بقول شاع تقاطر امطار مترج عبوگیا بینی نہ لے کی کھیوار سے کھیو بڑی کی دمعتوں میں چوشساں سی ریکنے لگیں۔ ایک دوجھینکیں بھی با تھوں باتھ آئیں مجترک نے مراسام نے بنایا۔ ان کی عمر ائیس سے زائد نہ مہوگی سیٹھ

بچاس سے دیر جا جکے تھے۔ انجی بچھلے ہی مفتے انخوں نے اپنی باد نویں سالگرہ طری دھوم دھام سے منائی تھی جس میں بادن سم کی مضائیاں سرد ہوئی تھیں۔ دیسے دیکھنے والے انھیں ساتھ سے مجماد پر کا سیجھنے

ویسے دیکھے والے انھیں ساتھ سے جماد برکا سکھے
سے کیو کہ چر مکمل طور ہر بوڑھا ہوگیا تھا۔ معارے کی تنقل
خواتی نے چرے کا فرصبور اور بدن کامت جس لیا تھا۔
اب نہ بیاغو تبر نے آگر توازن کے درست کیا۔ وہ سناور
صحت کا جمر تھیں۔ بلکی گرت ش حب ایک طرف جھاط
جسنکا ڈ ہوں اور دوسری طرف کھولوں کی کیاری توازن اسے
آب ہی بیا بوگا معنوی نوازن تھی خدا کے تعنل سے
اس لئے بی ا ہوگیا کھا کہ سطوحی قدر حیاتا برزہ و تھے
اس لئے بی ا ہوگیا کھا کہ سطوحی قدر حیاتا برزہ و تھے

اس سے بہارہ ہولیا کھا کہ مبھ با فار البنا بررہ سے
دریاغوشہ اسی قدرسا دہ لوح تقیق۔ مگرسا دہ لوح ہوئے
کا پر طلعب نہیں کر ابان چلائے میں سے کھیے ہوں۔
پھرسکنڈ ایر تاکشام بھی چو مکہ حال کر لی تھی اس کے زمان
علائے کا انداز دقیا نوسی نہیں دہ گیا تھا۔ ذیان چیلا

ناك نتمنوں براب مبی رکھی ہوئی تھی۔

" هم برانفسلاج کا دوره پڑمائےگا۔" یہ کہتے ہوئے نگار طوالہ

میں نے انگلی مٹیالی۔

ی مران برجه کرمیری جان جلاتے ہو۔ اُس ہی اُس کی مران جلاتے ہو۔ اُس ہی کا بھی تم جان بدوا ہوں کا بھی کا بھی کا ب بھی تم نے میراسفید سوط دیکھ کر بڑا تو ہین انگیز فقرہ کہا تھا۔ ۔ بھلاکیا کہا تھا ؟ " \

"آب ہی کو یا دہمیں تو مجھے کیا یا د ہوگا۔" " نہیں - تم حجو نے بھی ہر۔ اُس دن دعدہ کرے کئے تھے کہ تھیاک نو بچے پہنچ رہا ہوں۔ ہم لوگ سوانوتک انتظار کرتے رہے بھر تھا رے بغیر ہم پلچے جانا بڑا۔" " اس مے لئے بین یٹھرجی سے معافی مانگ چرکا

ے۔ ''جھے تونہیں مانگی کیا انتظاری پوریت بیریم یش کرے دیکھی ''

میں گا۔ "مین گاڈیاں خربینے کی مجیمیں سکت نہیں۔" یہ مجلہ ظاہرہے میں نے تو زکہا ہوگا۔

"مين سوچ ريا بول مين توايك ركتا بحي نهين خريد

سکتا۔ بہان میں تین گافریوں کی بات بورہی ہے۔" "ارسے نوتم برکیا آفت آئے ہے دکشا خریدنے کا

اوٹ پہانگ باتیں مت کیا کرو۔ اچھا باک اج تحل کے بارے باتھا ہے اوٹ کی اور اس کیا دائے ہے۔''

سمراخال ہے اس کی تعمیریں بچاس برار رائے لگ نئیریں احمہ "

روسے۔ "ایڈرٹ کہیں کے میں رو اول کو تنہیں پوچھ ہی ہو۔

کیاکہا بچاس ہزارتم کھاس ونہیں کھاگئے۔" " نہیں کھائی واب کھائی چے۔ گی۔ شمار جاردیے

کلو۔ آ لوتین روپے چینڈے۔" "میں گاڑی رواکر تھیں باہردھ مکادیدوں گ۔ انجل

اورچاندنی کے عنوان سے میں نے ایک کہانی لکھی تھی۔ کیا تم کہانیاں بڑھ لیتے ہو۔"

ا من انسوس مجین میں قاعدہ نورانی بطرصا تھا۔ بھر والی ا صاحر نے حافظ حتی کی درس گاہ میں مجھادیا۔ سات سال کے قرآن ہی ختم نہیں ہوا۔ حانظر بہت خراب بے۔ بَرَاح بْرِحِتا

موں کل بھلادیتا ہوں "

ستم سے بات کرنا نضول ہے کسی دن میں خود بڑھکر تھیں یہ کہانی سناڈں گی۔ کیا سجھے بہو کالج میں جس نے بھی سنی تھی دل یکٹر کررہ گیا تھا۔"

" لالدها نی د کسس بھی ہماری بات السفود الے ہمیں۔ بس در الالجی ہیں ۔ "سیٹھ کا بیر نقرہ میرے کان میں بیٹرا مگر محترمہ اپنی د مرامیں مگل تعلیں۔

مِيمَ ادهر كريا من في في المعنوبي من المكتبير ا

بین موی دی بهرن آن دولون بررون کا توی طرف شاید میرے گئے بھی نسخه کیمیا تابت میر بسیسی عنایت ند مهی مولوی مرایت المیدومین جا دیں ۔"

" بليه مُن الحقي - نائسين يخصين مّين شاعرته كا آدمي - نتر "

" شعردں سے پریٹ نہیں بھرنا۔ اب دیکھ لوآٹاڈھائی ردیے کلویسوختہ بارہ رویے میں ۔

" اَ جِهَالِس اَبِ جِيكِنْ بِيْ مُورِد تَم بَعِي شَايِرِاسي لِيَّساقِدِهِا رهي بهوكدكو ي بيرم ف ورمط والسل كرنا بموكا "ان كالهجد مرا المنح تقيا -

بعض "نہیں۔ میں درگاپرشا د جینے کھیم انسان کی نہ یارت کے لئے جار ہا ہموں م گاندھی جی کی فلاسفی پر پیخصل تھار کی ماناگھاہے "

" مجھے خبر ہوتی کہتم الی بور باتیں کر دیکے تو احلی مدیل بھیتی۔ تعدادی عمر عبل کیا جوگی۔" مدید بھیتی۔ تعدادی عمر عبل کیا جوگی۔" " بہج کوئی سترسال۔"

مسیں سے کہتی ہوں جانٹا ماردوں کی۔میراا ندازہ ہے ہمیں سے او پر تہیں گئے ۔" بسکی کا جمیص اور نفیس قسم کے نصفے کا با شجامہ پہنے
ہوئے تھے۔ کو نے میں گاو
ہوئے تھے۔ جبّل شایہ جاپائی تھے۔ کو نے میں گاو
ہوئی جونے نظر اسے جن کی ساخت امریکن تھی چیونی پر متعدد ملبوساط لطبے ہوئے تھے جن میں سے ایک
ہوئی کسی نہ تھا۔
میں نہ تھا۔

بھی دسی نہ تھا۔ میرامعر نی ساتعاد ن کرا پاکیا۔ اکفول کرسماً مھانی آد کیا کردو انگلیوں سے میر مولوی ہا بہت علی محصہ میں شایہ تین انگلیاں آئیں۔ البتر حب سیطھ عناست فی محرمہ نہ بیا کا تعاد ف کرا یا آو درگا برشاد جی کرسی سے ادھ آ تھ گئے اور میں نے کیا کمرے کے درود اور اور کے دیکھا کہ زمیا کی پانچوں انگلیاں ان کے حیوارے حیکے پنچے کی گرفت میں گم میروگئیں۔

چِرے چھے ہے کارفت ہیں کم مہولتیں۔ " برفری نوشی ہوئی آئے ہے مل کر" وہ چیکے جیکنا میں نےلب و لہجے کی نسبت سے کہاہمے وریز اواز تو

يصط بريم السعبي تقى -

پے ہوئے ہیں ہی گا۔ نرمیا کے چہرے برناخوشگواد انٹرات صاف دیکھے جا سکتے تھے اس نے ماتھ چھڑا یا اور سسے دور وائی کرسی برجاہیتی ۔ میں بھی دہیں چلالگیا۔ بہاں صوفے نہیں تھے ڈاک بھلرج تھیرا۔ چیندکرسیاں تھیں۔ ایک

بانگ تفا مولوی مدامت بانگ بر ماک گئے۔ اب اِن بزرگان کرام میں اپنے موضوعات برگفتگر چھٹری۔ اُن میں بیت منے سے قاصر مہوں مخترمہ کرمیں۔ اور

آپ کامھرٹ بہاں کیاہے۔" میں نے ذبرلب سرگوتی کی۔فاصلہان کو گوں سے اتنا تھا کھنبھٹا بہط دہاں مک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھروسے بھی وہ خاصی بلن۔

اً وازمین اینی مسائل کی جگالی سرّوع کر چکے تھے۔ "محرّمہ تم نے میری چڑھ بنالی ہے ۔ انھون کے گرشتہ جتم سے میری طرف دیکھ کر زمرلب ہی کہا۔ کہجہ

خاصهاکھرداراتھا۔ "توبہتوبہ کیااحترام بھی زکروں۔" "اینامصرت تو تھیں خوڈمعسلوم میرگا۔ میںاپنی "گردمنی اعتبارسے مم کھوسٹ ہو چکے ہو یہ سے کھی اور کا دی کھی اور اور اور کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے اور کھی کے اور کھی کے ۔"

المجھا دی جی المحی میں سرکوں پر جلنے جلتے سنہری خوا ب کھی کہ اور شیری کھی کہا کہ تا ہے محل جیسے حسین خواب لیکی اور شیری کے خواب کے خ

ٔ مِلْئے یو نہی سی ہے

ھاہیرا ہار۔ گرانسی مجھی اچھے فقرے بول لیتے ہد۔ رنگین اہراوں سے فراب مجھے مجی پندہیں ۔ افق پرنیرتے ہوئے صین بادل۔ معرب ماریک میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

بھولوں کی جہک میں دوسے ہوئے شمالی ہوا دُں سے نرم رم جھو نکے۔ بلبل اور فاختہ کے تعمید میں دو رہا ہوا سورج سے اور کھے کہد ''

" میں موج ریاموں - سناسیتی کھی کا بزنس ٹمٹرع زووں - ایک پاؤگرنسیں - ایک پاؤسنگھاڑے کا آگا۔ کی اور اور کی معربی میں کا تباریک "

یک برس صاف کیا ہوائٹی کا تیں ۔۔۔ " فقرہ پورا بیونے سے پہلے ہی امپ الا ڈاکٹیکلے

کے درجیں آرک تکی محترمہ کا موڈ ہدت واب ہوگیا افعاد گاڑی سے اُترتے اُترتے میری کان کے قریب لد

وسیں۔
"میں تم سے بھرلوں گا۔ ایڈرٹ ہو بالکل۔"
بغد منطبع ہم ایک بڑے تمرے میں درگائیاد
بی سے سامنے تقے۔ جمرہ باروئن۔ بدن بلا ہوا۔ وزن
اتما ضرور ہوگا کہ میں اور سیھ عنایت اور محترب
ریا تمینوں برا برسے کی جائیں۔ مجھے بڑی ایوسی ہوئی

یں تصور کئے ہوئے تھاکہ کا نابھی جی کی فلاسقی کا یہ میں اللہ قوامی سندائی ہمت د بلاسلا ہو کا صبے کا نافی ا

ی تھے۔ مدن برلنگونی کے علادہ زیادہ سے زیادہ مدری جاکٹ ہوگی۔ آنھوں سے مکنی اور ہونڈوں مدری جاکٹ ہوگی۔ آنھوں سے مکنی اور ہونڈوں

سے تواصع برستی بردی مگروه اعلیٰ درجے تی برسکی

رضی سے نہیں آئی جو بنامصرت بھی جانوں - انفول کو ا تقامیں نے ان لیا۔ الما الما المخل درست كري المين في اورهمي بي

آوازس کہا مروضال ہے درگا برشادجی کی چو رنظریں بار إرآب كى طرف بررسي بين -"

تھارے خالات بڑھاندے ہیں۔ یہ کہنے کے باوڈ

الهوال الكيل درست كرليا تعاد

"كُندكى اور باكيركى كي فلسفه بريم كسى اور مو قعه بر بحث كرين سكيد في ألحال دراغور سيمنية "كا دهي ازم في

یظیم امرکن اسرار در موزکی مرده کشانی فرا رہے ہیں ۔ "ع زياد لت مرو - مي رعب مين آف والى نهين"

"أب كي د نون مجمد سع عنى طرهيس مصرف يأنسو روبے ما مہوار - ناشتہ آیے ذیتے ؛

تمن تخيك كهاتفار الغيوسن ميرى ورثرت ك بغيرنيج المنحكرك كها يمنوس إر بارادهم بى كهورك

وتوابسانعو مذلكمدون المحيس مجوط جائيس مردود

الجمال بيب رمه و مجه تو شرى بورت موري " تجبوراً گرامی فارزهنرات کی طرب سوحه بیونا بیرا.

ر کا پرشادجی فراد ہے تھے۔ بری پرسیانی سے سی معان کے ورمزے کے یاس

کا فی رو پیر نہیں۔ بے و توف لوگ اعتراض کو کر فیتے ہو کہ گورمنٹ منروب کی دکانیں کھلوائے ملی جارہی ہے۔ گر بهبي سوچيخ كمرماياً وفي كم بغير الكركيمية المح الرعيكا-بدوز كارون كوروز كاركيس ملي كا- دفاعي اخراجات

لیے ہدے موں گے۔"

مبی بے شک" مولوی بدایت علی نے فرمان کھیاتھ براور بالقول كولمى زوردارتا ئيدى جنبش دى اخلاقيا لولوكون في ما بى نبي ملك ترقى ببي كريكا تو

ملاتيات كاكيا اجار وكاس

"اس لفظ من محيط ن أي من المعلق المالة اخلان كى رشك لكاف والف خود أوسمو جا إونط بم مم جانے بین اگراس پاس کوئی ند بومگرانیج برا کراخلاق اورسماج اورالابلائي دهرط لكلتيب كهفداكي سناه میں بھتا ہوں صلع میر کھ سے لئے جرن بچاس کانیں كم مبول كى يسويك كي القيي خاصي كنجاكش مرّوج دهم" میرانهی بین خیال ہے" درگا پرت دی نے ب بحان زمایا " ایکن شورز یاده محت اس میشی لحال بجاس سيستروعات كوكئ ميدي فاندهى جي كافلسفه تفاكه بڑی برای كاخاتم كرف كے لئے جھوٹی برائی كوكوار اكرلينا جائية - ملك كي ترتى رك جأم - دفاعي لأينونس مروري أجامه -اسس بري براني كيا ہرگ ۔ شروب بلک برائیے۔ نشمیں اُدی مورفری سے بامرنه بروتومر مس ده كوني مراني بي بنيس- أيد مشروب سي توسي-"

میں کہنا ہوں تھویٹری سے باہر مورکر تھی آدمی كيكاكيا بكافر اب "سيط بول و" محض جيو في جوا باتون كونديسي باذبيكه أورسوداني فرقه مرمست عيلا كعيلاكم

بين كرتين - بكواس ممري مع "

" ہیں گا ندھی جی مے قلسفے کی روح کڑھیا جائے۔ روح کے بحاسے مرتب نعنی جو مرکبہ کیجئے میں نے تو ہرمیاں غوركيا- تھے تواس عل فياط اے ميں كوئي جان تطسينين اً نَى تَم بِهارادلي كاندهن جي كي تعليات سے دور هيا كيا

مے۔" بردر گایرشادجی کاارشاد تھا۔

ىيى سوفى مدى آيك مائيدكرون كا-مولوى ص بلنچ کھے میں لولے منعتیٰ دُور میں اُخل قیات کھی تع زاديون سے ديكھنا جائے -براخلاق كى ايك وح مردق ہے اور ہروق کا ایک نتج لم ہواکر نامے۔ نجور سے آپ جینے عظیم مفکر و بھی ست کالیں دہی در اصل وم کے

كُ أب حات بوكا ـ" " اے فترمہ ۔ ساآئے "میراب بصبط او لیگیا

منورس کا برشادجی سے تنهائ ميں لمواديں محے" تحرمه ذيبا فوتر يهليها كمراس سع مابر حاحك تقين گاڑی کے قریب بہنچکردہ اُگلی کھر کی کی طرف بڑھیں۔ " عَيْرِيَ حَرْمه \_ آپ ڪِيل ميٺ ينظيس کا" مين في تعييط كرزب لينجة ميزم كها-وتحجد دماغ توخواب نهيس موامع بميراحهان جماية بيهول م حكم حل في دا في ون " لِس تُوَّدُّرُ ا تَمِوِ بُگُسِيٹ بِراجِلُاس فُرِماتُين - احمَّ يحفي بنظرهات كا-" "مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی ۔" " لِس نولقِين کيجهُ من گاڙي کي عمارت کي ميسري منزل پرج طعادد ں گا۔" منتمين يح عقل معى ب- كياا تناجى نبين جاني كه بجهلى مبيط يرنيضني دالي مالك كبلات بي اور دانيونگر سيط بربيعيف والاملام " تَعْكُونَ حَرِج نَهِينَ - ٱسِجْنِينِي شَاندارخانُون كالمازم مونابهی تجویم فیزی بات نہیں۔" " "چونگی کمومین تر آ گے ہی بیٹھوں گی۔تم برا برمبری توبين كئے چلے مار سے مہو ۔" مين نيطويل سانس ليكرة تعيارة الحصرانجن كليلا ده مذاق الرائيك انداز مين كرار مي تغيس-مجھافسوس محترمہ آبے کم شوہرنے آپ کا كتناخو بصورت نام جكافر يا يصلارو بي بمي كوني جم ميوا" المخترم بخصي توميرا جي بيز بري بي لكتي --لعنت بي محماد في دون بر-" "أب دراسا أدهركوسرك جائين - مجد زمردسة جِينك آنے والى ب -" ميں نے نتھے سكيرے -"ادے ارے " اکفوں نے جھٹ سے بدال میری

طرف فرصايا فدا تنجاري فينكون كوفارت كريسا

بعلاا ينادده المبنى سأتنفس بركام مى ردك كر

برنٹ، باکمیمنانا ہی بڑا۔الفوںنے گردن نجی کتے كے كو شروعتم سے الم إمروغنب كى بشارت دى \_ لأفخر مركبيج يمي سوير مكواس "كان توفالباً أي كي من " "میں ایک نئی کم انی کا پلاٹ موج رہی ہوں پھاکے مى جيسا ياكل تم كاميروميرك وجن مي محوم راس مر اسىنى أرشك كسينس صرور بركاء تم نرب الرئيط بو" سمنکریه .....اور مهیرونن کس ایک موگی میرا خيال حراكراب خودسي اس مي ميروئن بن جائبس توقارين ما تمكن يأكل كتون كي طرح بحد كلني تكي " موركهيرك اجهابيان سيجينكارا ملغ دد كيب د کھول کی تھیں "ميرا خيال ہے ڈير زوني ثم داليس جادُ ۔۔ " دفعراً مسينه صاحب كردن موار مرفرماياً "أورمم بعي ميان الد براوچانی " ایھو<del>ن</del> گاڑی کی چانی میری گودیں کھینگی -ایھو<del>ن</del> گاڑی کی جانی میری کودیں کھینگی -الممرد بكيور بعلّا الله و المالكيني المن المرت المري مانا۔ دہاں سیطہ منو ہرجی ملیں گے۔ ان کا فون کل سے خراب يراب كمنافيراً داك تنظياً حاتين-' مع مناس سايالسينه ماحب كوراد دغك-اده .... كي نبي دراصل أي ايك بات " توكير وعسيون " الميز\_\_إدهرايك بنط " ده متحر موكرا مع اورمبرے قرمیب ائے۔ " به نیازمند بھی حکومت کی خیرخوا ہی میں در گاہر شاد جى كَ أَكِ إِلَى الكِم يَنْ كُرُا عِاسِمات ع -" مِن أَنى تعليم أوازس كماكركن اورنكي " او ہو۔۔ ترہم تھیں اس کا موقعہ فرردالَ بی ۔ گیر اس دنت نهيں مرسام معاملات الجي طي كيفين يم

اب مک ددلتکدے برنہیں اوئی ہیں تودہ کیا سومیں گے۔ مع کھی جہن سرحیں گے۔ وہ تم پر حبنا بھروس كريت بس ديكه بي او"

وترتيم بمح يكمويل يلغة ديرنبين لكتى - البا - البا

سيده بي چل ديمين - پران سے يو چيکرس جعين بيوى سےملوادں گا۔"

وہ برابر بھیجا جامتی رہی مگرین گام ی ان دولتارے مكربينجا كرسى دم ليا - بجردال في منن موناجام التعاكدوه

> " بعلمے کہاں جارہے ہدے "كها تفا ناطو شت تركاري -""

بنادكهاكيا بجواناب مي الوكرس بجوادي

مهوں -" " اقره- شجع ادر مسلح کا کا ہیں -"

المجنيم مين ماز - فهرساب كلم مي مت كراك ير كبكروه بيتي تبل برأمدك كالمرصال براهكين-

بدرغرب مين اس لغ بحرمين بهاعاكم سيطاعات مےسابھ درکا پرشادجی فافدمت میں جا وں گا۔ گرستھ صاحر في نزارت دى .-

مال غنب يوكداد كايرشادجي كي جوان ساك كا ايمية بنيف بوكيا اسكونر برنفا - فرك س محراكيا مجم دبريك فين آياتها- برخادجي جمي دابس علي كير" بحكوان مورك فعيب كرب مظاهريم طركامرم

م بهت خراب، تمارالهجه علونيرا بي كيم بناؤ .

مرازدنيال معنم ابى عادت معطابق محض كواس كوري

" اوردرگا پرشادجی گا ندهیانی فلنفه پرچکال نشانیا فرار مع تعراب نشاي كشف والهام كين بول هج إ تعیر صاحب بنسے۔ " جان عزیز۔ بدبدس ہے

س تنها بى اندرجانا جام بنا تعاكر ينه منوسرجي أفس عيابر آندد کھائی دیتے مجرانھیں امپالا تک پینچنے میں دیوہ من گئی۔ بكوبكو سند يخصيب - ارك تشريف المين ال ده ایک سانس می کمتے چلے گئے خطاب می سے نہیں محرمہ سے تعالمے تو دہ نظرا نداز ہی کمگئے تھے۔

" بالكل نهين منيس مح بيها أب دونون أفس مي أمين

سنئے تو۔ درگا پرشادجی تشریف ہے آئے ہیں۔ آبکو ابھی ڈاک بھلے باوایا ہے۔ آ کے دوست سیط ماحب

" او کے ۔ اچھاتو بھرسہی ۔ وعد مکھنے مسنر عنات آي برے آفس كب آر ہى ہيں -"

"أنس من من عد الديام بعلاأ فس مركما كريكى گورلائیے کم سے کم میں توسرے بل وُں کا ۔" ويم مني ويريمي أيس معلاكب مك ؟

سي نے فترم کی طرف جواب طلب نظروں سے د کھا۔ الفون نے روکھائی سے جواب دیا ۔۔ "دیکھامائے گاجی دن مجي موقعه ميوا-

منومرجى كاجرواداس موكياب أناكم سكية فحف بهت نوشی موگی -

بال سي الكري ف الكي جدد اسم سع كالمرى جسيدرود بريود ن جايي تروه بولين ار المنى قرمنين - ذرا اركيف جلوكي شاينك كرنى

مجع تومعان رهيس بيرى إتدير إدهر كوثت

ترکاری کا نتظار کرد ہی ہدگی۔ "ملوتوا تھا آج تھاںہے ہی گھرچلیں۔ بہت ذکر

كرت بهراني بيوى كاد تليين توسي إي "إب محترمه-أب بين محصوحية للجف كالجعي ماده ي

الرا بي نتوم رف محروالي أكرد كيماكه اي سور الالك

يته جي پيلميري سنة -"مين نے كما-مجدوات بالى كرس ـ"

بمى ديمي -"

اليه معنامين عاليه كوشايه ي بردانشت كرسك" « مجوائس رہنے دو۔ ھکومت دانعی آج کل اخرار مے باعث ہے دیرِنیّاں ہے ۔ کو ٹی بھی منا فع بخش الکم وه د ل وجان سي قبول كركي"

" نجے برت ہے گا ندھی جی کی تعلیات کارک نکال والول كي د من مين فود مي يداكيم اب مكيون ندائي. منراب اورعورت توقافيه ردليف بين -" وكيامطلب ؟" المون في تكيين كالين-

لا كهدن يبلي برك تهرون بن اليقع خاص ما ذا ر بواكرت فق اب بهي البيالونبس بوت الكن صنوان بدل کیاہے۔ سوال ہے ہاری کور منط نے اس معامل مين ويى طرز فكركبور أنه اختياركما جومشراب محمعال میں کیاہے۔"

سب ازارون تحصاری مراد ....." مع بازارون تحصاری مراد ....."

" بس *اُگے کہنے کی کیا ضرورت سے مرا* دُنو آپ سموي كئ - ابداره كيم فواه خواه كالمناعي قوانين مِنائے کے عوض اگر گور نمنٹ اسے بھی امک فع بخش کا ﴿ إِ كى حيثيت سينشئلا مُزكريتي اورنظم طور يرجلاني توكتف فائده ميوتاك

سيطيخ بعتى مهوني نظروت ميزى أنكهون مين ديجه جارہے تھے۔ میونٹوں برمایکا سائبتم بھی تھا۔ میں نے نقرہ بوراكيا توسم كوكي اورنكهارتي بوت بول :-

بهرت بنی سیور مهو - ایجها مهوا در گاپرشادجی چلے

مر دریزیسی سورین تم ان کے آھے بھی معیل نے ۔" مين منجيدة مهور قبله حضور - آپ حساب بعيلاكر توديكھ - مك ميل الكون عورتين مين بنواني طور ير یا دالالوں اور ایجنطوں مے دربعہ میر برنس میلار ہی ہیں۔ كتنى بى فريس اور الشيشيد لل بين جن كا اصلى كاروباريبي ہے۔ بیر دے کے لئے افھوں نے تنی دوسرے بذن کا لور د اً ديزان كرركاب - مرك شرون كي ولل الدك كلب كمر أرك كيليران بال دوم اوركيب إوس

تم دیگرمعا طات میں بڑے کا تیاں ہو مگر بزنس کی ایجد بھی تہیں جائتے۔"

م إيك ما ت ميري مجومين مهين أني يمولوي بدايليةً جعیہ مصلحین کے میڈا اس میں صرف چارسور وب ما موار مے ملازم میں۔ باب دارانے کوئی جا مداد نہیں چھوڑی بھرم لاکھوں کی ہاتیں کیسے کرلیتے میں ۔

"مرب مقاري كلي اين تنمن نهين موت -جمعية المصلحين فوالكريزي اخبار كم لن جوجب وجمع كما تعالا كلون سام نهين تعل كيركما جمعية كي ذمه دار أ راكبين كويين بهي بني بنتجيا كذاس رقم كوملك وقوم

ى ترقى من لكاليس اوردو كميار بنائين ال

"ملك قرم آب سرخ" يأبو كهيز بن —" "لبي كريع في النارين جوس

كتنا برابين " الخنون فينين كركبا -"بيران كليرشه رقف والى كمها يئ توياد مهو كي آيكو-

كياآ ك ولان خيال فرما يا تفاكه بير حقير مير تقعير السي

-ا" الحفون برنٹوں برانگلی دکھی" زوبی کے كانون مِن بَعِنْك بَعِي يَرْكُنّي تود مِاغ جا شه جائے گی "

وه توشاير كرس بي بنيس-"

المع كيول البي - أيني كرك مين مع - كهرو بلى للى مين ملّا سي بأراض مرون "

وم فقوا كي بنايا أب كوكيون -" "كهدرتى تفى تبرى مربات تفكراد ميام بير

سامنے میشکین کیاہے۔ يه كهت بيوك الفول زوركا قبقهم أفرايا - مكرا كل

منط سنجيده ميوكر يو چھنے لگے د-متمیاں کیا واقعی کوئی اسکیم ہے ؟" "جی ماں آپ کی دعاسے "

" تواب مخدسے کھوٹو۔"

معمیراخیال ہے عربی میں عرض کروں۔ **اُرد د**ہجار<sup>ی</sup>

سي شراب نچو اُف ميں جيٽنا د فت لڪا ہے اس سے کہنںا ج وقت مبني تحول في من لك كارودنوم كي كالمسرح

بھو نکنے لکیں گئے۔"

د نعباً بجلی بها گاهی ان بھیراجھا گیا۔ اسی دنت يجودها وكرم يهي مرتى اورد بوارسينوي جوكشارس كرا - أينه أو من ي جيناك داراً واز تاريك كري

من تصيل کني ـ

"ارب اوت دو فقرے مدود کہاں مركية - "ميطمعلن مي بالجيخ -

"أيا حصنور - ديا سل كي ننبي مل رسي مع الهي آ ما \_\_

" براعدا ہے " وہ دکائی مے انداز میں غراب « حرب دکھیوغائب۔حبب دیکھوغائب۔"

لااب مم فبركم فرك فرك رمي بي وسوي في فبله اتنابي تقب اندهيرا للكهاس سيجبي توكاثرها أورتبه

برتہہ ہاری مبورٹ رہے۔" در بكواس مندكرو-ميرانجال سي كاندهي ألا ويم كرام والسطرف ومي تفاريدا كم التي حرام ذادي

اکثر کہاں آنے لکی ہے وہی کودی ہو گی۔''

اليروان سيخ مرومنيشه أوطا مروكا وكاناهي جي امرمبي-ان كي نصوم يرميزار بارنځ نتينه او دمنسرم چرطهائ جاسکتیں نا

"خبيث المران - اندهير عين أوزبان كواكام

دے او کس قدر گھٹن محسوس ہوتی ہے " "یہ ان هیرا مائی ڈیر قب کہ لالٹین اور تمقیے سے دور برنے والا نہیں۔ ہم اندھیروں کے ایک لیداکنار حناروس

"بس-اب ايك لفظ نهي -- اب اي وضيت خدّواب تک اچس نہیں ملی کیا۔" وہ پیمز فینچے۔اسی دنت بامرس مخترمه زیبا کی بھی آداز آئی ہے" اری اوخۇرىشىدن كەھرىجلىڭنى -جان مىيىرت مىڭ گئى ہے "

سے زیادہ مجھ نہیں کرتے کدورمیان میں بھا ور لوگوں کو بالقد منكف كموا قع فراسم كردين سيسجه أمو راكو دخنت كواس كے لئے كوئى نيا تحكم يكى قائم نبين كرنا براے كا۔ آب کادی کا درخیز محکر پہلے ہی سے موج دسے اسی میں ايك نت شعيد كالضافه كرديا جات ديا رشنط أن كاممو پرتین آرف ملکه دونام رتھے جائیں۔ایک توہیی ریہ ان لوگوں کے نئے ماعت عش ہو گاجن کے مہدوستانی جسمون بن سناسخ کے تھیلے کی بنا برا نگریزی رفح داخل مجکی عمد دوسرائر نادى نويدن وشال كارياليدراس سان نيك بختول كوفيض بمنجي كابوس

إس منا فع بخش بذيش كى منڈياں ہيں۔ امتناعي قوانيا بي

ں وسیس ہے کا بر۔۔ پیادے مقررب دم ہے کر۔ " انھون ہاتھ اٹھا کمہ فھے خام ش كيا- ديسے ان كى تنهوں ميں ايك دبے دي جِئْس كى علامتىن حياب نظراً دى تھيں۔

" تتم اس خوت قهي بين موكديه أكيم بهلي بارتمار " ہی دہن میں آئی سے -تم فلطی پر ہوعزیز کم- ذمر جار علقوں میں پہلے ہی گئی ہار اس سلسلے میں غورو<sup>ن ک</sup>ے برجیکا ہے بهادس ایک بیم ہے تو می مفکر کی بہی دائے ہے کہ برائیوط مبكر كورك والسايومز مداهيل نددى جامي خور حاورت اس ا پنطور برنظم کرے۔ " وہ ایک لخط درے میرا کے كوجهك بمرابرك يرملنكل يدسي المعنى تك كونى اليمانقشه بہیں بن سکاہے جسے برآسان روبیمل لایا جاسکے۔

جانے کا اندلشہ بھی سترراہ بنا ہواہے۔" معوام كى السيميس بات كرت بي أب عوام كمى كا حكركرس اورجي في كالمنغوب بندره روب كالمزمد رب ہیں- دھنیے کی جگر گھوڑے کی لیڈ کھار ہے ہیں۔ وہ کیا كلس مح مكورت كا\_"

لمكنيكل اورا متظامى دستواريون محاعلاه وعوام كي بعرك

"تم نبين مجمو كا- ودف توبير حال عوام بي لینامیر متراج معامله می ان محاصانات این نازک نہیں فینے عنس کے معاصلے میں ہیں رکا تدھی جی کی فل نفی فون كردون كا -"

سيني علي توين في مخرم س كما ا-" نُومِنا بِ مِنْ لِمُنكُ كَالِمِي شُونَ فُرالينَّى بِي إِ

" بهرف بات مت كرويم جيسے د بها نيوں كوم خد

لگانامیری توہین ہے۔" "سیں نے منھ لگانے کی فرمائش نہیں کی۔ آپ صرف

زبان بلاتیے۔"

اليال المادي المرسن بي نهيس دين بون يحفيل المك من این کوئ مینانگ اس لئے تہیں دکھائی کر خواجانے كابك دوك - بندركها جان ادرك كامزا محطامك مين أيك تصوير بيرانعام فالقلاس

'" کیسے اُن آیا جائے ۔۔ کوئی شوت سے آپ پاس'' سكيا" الحقون في في كانداز مين كهاا ورأ تكفير

تكالين-"تم مجع جشلان كي ممت كيس كرسكة بهو-" حب كونى تجموط بونے كا توجه الله إلى جائيكا۔

كيرك كورون كوينانك تنبي كبت الحيى تصوير بنان يمين غون جگر بلك خون دل وغيره استعمال كرما پر ناسي "

أخدا تهين غارت كردك بتم كياجا نو أرط فس

بھر اللہ میں کا میوب اٹھالا سے مگرمود مجرا ابرا جھوٹیر اکسین کا میوب اٹھالا سے مگرمود مجرا ابرا " مِلْتُ كِياكِيالْ وْعَكَ كِياكُا وْس بِرس يكل بى جزرير

كاأتنظام كرون كا-"

انکلی زیادہ نہیں کئی تھی سیٹھ طیوب استعال کرتے بهوے بیسے ۔۔ " دارلنگ تھارتے مین خون کا ایک ایک تطره ميرك سي زياده قيتى مع - مجيدا بني روح مين زخم كا

ياوجن بطرك تطلبي محترمدني ناخش كوار لهجين كب البرائك ملَّا أجْ بي أج مي مراز فاؤلتنا خون جلاحِكم بي - خدا أغيس غارت سكرك ولي والمنع من

انھیں طرانطف آناہے۔"

" "آپغنب کررمی ہیں جناب ۔۔۔ انجی چند

اخر كار من وجلت مراليك بي آيا برالكت مع كداس كالشعل يعك كرول بهو- ساته بي محترم بھی داخل ہوئیں ۔ انھوں نے داہنے باتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کا انگشت شہادت بکر رعی تھی اور قرب کے يريه فاورملادونون بى كواجعلنا براكيونكه المكلي كيسب يرخون نظراً رباتها -

كاغذكا سائز كاط ربي هي اكدم بجلي ع بعا في بليانا

اب مجه اینایی جنریز لکانا به گائی میطورین

لجيس لولے" روز روز کا عذاب -ارے آو آلو كے نقي

میں کا رئس پر ام چ رکھی ہے۔ اسے جلاکر الماری سے

ميرا مانسبن كأثيوب المقالا" ·

وبال ببيت سى بتليس معى ركهى رستى بي الشويف من يتا النبي

<sup>م</sup> لانشين *کيون نهيي حلائي چه چه* لانشين مين اور ٽُو

ي معكما بوالرب القائم الاي -"

" حضور إلى جم كى جمو خراب بور بى بيل" " مائیں ۔ ابے دو تواہمی سے ہے ہی مرتبینے آئی تھیں۔"

وه توسركارتهي سفراب نكلين - علق بي موا محد التي بي -"

م سب سورے بچے حرام کی کھاتے ہو۔ اوساد مى لاسنيس اس سينهين ملتين - ينقر اكهان مركبات

" حضوري نے تواسے تفور ي دير مركزي تھا "

\* اوه \_ اچھا کب بک بندگرد \_ زوبی

الماريك مين خود المفايح لا ما مون طيرا مائين وه فوري طور بركاني مكون دے كى - بھر بجل اُ جائے تود اكثر كو

الب اركيدكاميوا-"ميكوليا -" لمبرور في ايرا) بروز هان كيك برهبل كيا-" بيركت مهوك وه باس دانى كرسى برزهي كبر

كعطوا منعدكميا ديجه رياسي الفول شدد كاطرب مخ كالبيب

كوميز بيرر وكوكرتسى دوسر عظم كالمنتظر تفاأ مير برودم

م مركاراندهبرب مين فارج بعيم ملى شكل - ب-

" میں جانتا ہوں -- دہ ایک فولھورت جا رہ ہے ہے ہے آب بڑی مجیلیوں کے لئے استعال کرنا چا ہے ہیں ۔ بیر کے بدھیائی فلسفہ کا ہیں ۔ بیر کے اردرگا برت ادمی کی عیناک نہیں کیا۔ مقال و بیری عیناک نہیں کیا۔ آخر کتنی دولت آپ کو اور مطلوب ، ۔ "

الم المركد في برمولوس كارهب متهاد مين يرمولوس كارهب متهاد مين يرشكست دينا جامة الهول الناكا مين يرشكست دينا جامة الهول الناكا بينك بلنس يمن المرود مين المرود الناكال دوكرود الناكالي ومرود الناكالي ومرود الناكالي ومرود الناكالي ومرود الناكالي المرود الناكالي الناكالي المرود الناكالي المرود الناكالي الناكالي المرود الناكالي الناكالي الناكالي المرود الناكالي ا

"بس توبر هي رمي - سي آپ کي افد مت کمر سکتا ميوں -"

" یقیناً کرسکتے مہو۔ زوبی کو بہنگدل کرو۔ اسے دولت سے کوئی بھی چالاک دولت سے کوئی بھی چالاک جوان اسے جم میں بڑی مولاجیتیں جوان اسے جھو سے جھوٹی سے بھر میں بڑی مولاجیتیں میں۔ تم اسے بھوٹی سے جا سکتے ہو۔ "

م بنوا فلط موضوع جعطردیا ہے آئے بنہیں محتم ۔ میں یہ خدمت انجام شدے سکوں گا۔ میں اتنا فرست نہیں موں متنا آئے مجھامے ۔"

الکیا واقعی ؟ اکھونے عمین نظروں مجھ محمودا۔
"جی بالکل داقعی" میں نے ایک ایک نفظ پر زور دیتے ہوئے کہا" آپ کی زوبی ہم یت میں ہے ۔ بہت معموم ہے ۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے شہرکا رکوم با دکرے اچھانہیں کمیں محے۔ "

ابھا ہمیں کریں تھے۔ "کیا کیتے ہو۔ میں اتنا کمینہ تونہیں ہوں مبنیاتم پہلے آپ اس مے بوکس دعادی تھی۔ فداغارت کرے اور فداغارت ندھی کرے کیا بات ہوئی۔" "دیکھا - دیکھا آپ " دہ چنجائیں رو محفلاب میٹھ

د میما - د میما ایک وه بیخالین روستهما کی طرف تھا" اس طرح میراخون کیو نکتے ہیں۔"

ن مرک می بروری میان ملات میشون بروی بروری بروری

ئے ہم سے فرمائش کی تھی۔ یہ کہاں کا اخلاق ہے۔'' نے تم سے فرمائش کی تھی۔ یہ کہاں کا اخلاق ہے۔'' ایس قد قد محمقہ جا یا کھی سیطی کیا خوال دید

ٔ اسی دقت تمقی جل انتقے یسیٹھ کا خیال درست بکلا کا ندھی جی کی تصویر والاج کشاہی فرش پر بڑا تھا اور آئینہ کسی عاشق امراد کے قلب ہجور کی طرح حیکنا چور ہوگیا تھا۔ نوکرنے بڑھکر اسے میٹا۔

سین تحقاری ایک تصویر بنا و سی تحق دوسینگ ادر ایک دم ضرور لگاؤں گی ۔ " محتر مدنے ایک انگلی کو تہوا میں حرکت دیتے ہوئے مجھے گھورا۔ سیط میسے۔

" بالكل بنانا- بهوسك تودؤ ومين لكانا-"سينوك

گرہ لگائی ۔ وہ چلی گئیں۔ نوکر بھبی گیا۔اب یٹھنے نیایا ہ۔

"تم صاحب زاد فيقس معاملات من أوا فلاطون كيكان كالميت بروكر بعض معا الديس بالكل بي برهو ابت بريد نهيل مهور كياتم واقعي ميري بهدد نهيل مهوج "ان كالهجر مين تقيار

ستشریح چامبوں کا اسٹ ان کی آنکھوں بی کھانکا سمیری اور اس کی عمر کا تفاوت بالکل ظاہرہے۔ ناممکن سے کمیری ذات اس کے جمالیا تی جذبات کا داحد مرکز بن جائے ۔ عمر کا طبعی تقاضا اسے إدھر ادھو کھائے گا وہ بہت جمولی ہے مگر جمول بن ضرر رساں بھی میرسکتاہے۔ سبھورہے میونا ؟"

" گُرائپ اسددگا پرشاد جی سے متعارف کرائے کیوں لے گئے جی " کیوں اے گئے تھے جی " سیاستہ نم اچھ کھے جانتے ہوکہ ۔ ایک بزارروی بهید ملے گا۔ به توکسب علال موانا ؟"

«شیر فرز پ کومورو پے بہید بر بھی مل سکتا ہے "

«گرتم نہیں آبادہ ہوگے " وہ جھلا گئے ۔

«میراموڈ اس دقت خراب ہوگیا ہے ۔ کھر کسی

دقت گفتگو کریں گے اب اجازت چا ہوں گا۔

کھر میں آ کھ بی گیا تھا۔

کھر میں آ کھ بی گیا تھا۔

### كہانی نمبسے

دینی دعلی موضوعات برنجلی کے بیٹیا رفاص منبرا ب دىچەھكى ـ نەجانى كىنى شائقىن كادىرىنى تقاضلىم كەامكىم بر "مسجد شیخانے تک" کا بھی میونا جائے۔ بیرکا لم تجلی جیسے ہے كمعيار ومزاج سعطا بقت اكرمه نهبي ركهنا ليكن مي كالم مِيْصِ نِهِ اللهِ ون السِيعِ افراد كو يَحِلَّى سِيعُ والبسِّد كيلهِ عِجْعًامُ حالات میں منرمبی وعلی جربیدے کو یا تھ مجی بنہیں لگانے۔ والسكى كي بعدب تومكن بي نهيس تفاكد أن كي نظرود سر كالمون پرندییرے چانچہ دوسرے کالموں سے مطالعے فے انھیں یہ إخساس دلایا که دبنی علمی مضامین بھی بٹر ھنے کی چیز ہیں اور كجه نه كير توجه آخرت كى طرف بھى ركھنى ہى چائے۔ اب ليه بي حضرات في مسل فرائش بير مماني مبسد" كالاجارا ع- يمبر برت كاعتبادس بورانا ولى بركا مكر مقصد ومعنى كے لحاظ سے مرقعة عبرت - اس ميں كردار تكارى ك ذريعه يتقطى جامى كى كراصلى تقوف كياسي اورنقلىكيا-مَلَا كِي تَعْرِيفِ إِنْفَيْفِ مِن هُم يَجِيهُ بَهِي كُهِينِ كَهِينِ عَرِف بِرَوْقَع المام كرم كين كرك مير ناول" مُقصدى ادب مين إيك منفرد اخها فد مرد گااور مڑے سے بٹر اختک عزاج بھی اس کے دو صفحے

بِرُّهُ کُرُ اَخْرِیک پُڑھنے پرفجہو رہوجائے گا۔ مزیدِ فعیس اور آریخ اشاعت کا اُسطار کیجئے۔ مذیحر بجلی- دیوب داپوی م بات محمود اب ننا در کا برشاد جی نے دکھیہ پاکسی فوعنا میں ایک جوان وسین بیوی کا شوہر ہے وہ اب سیطوکو زیادہ منون احسان بنانے کی لوشن کے در رکم مستھو ا"

"اور معرانات فی میت بهی آسے جاہی۔"
سیر کی محلاسود اتونہ ہو گاکہ وہ زبان سے وئی
مطالبہ کرسیس - محصل کہ کی محمدت ان کی فرمرت
معلی نامہوگا۔ اکیلے وہی کیا۔ بذش میں نہ جائے تنوں
میں جانا مہوگا۔ اکیلے وہی کیا۔ بذش میں نہ جائے تنوں
کا سہارالینا بڑتا ہے۔ میں نے اب تک تو کوئی پھر
انساد کی خانہ میں جس میں حن می ہوناک نہ لگتی ہو۔"

"اس فقددگوآ ب بغیرشادی مے بھی بوراکرکے تھے۔ چارے کی مازر ارمین کیا تھی ہے۔"

" منم نهمیں شیکھتے۔ یہ لائن تھادی ہی نہیں پھر کیا بھرے۔ چھوٹرو۔ اچھاسٹو تھیں ایک دولائٹنس دلوا مے دیتا نہوں کم سے تم ایک گاڑ ی توخرید ہی لو۔ برر ل پھرتے ہیو۔"

"مرامعده خواب نهیں بر تاکیونکه طانگوں کی حرکت اسے تعاون دہتی ہے ۔ آپ بات ال گئے۔ میں کہتنا میں ان الکا گئے۔ میں کہتنا میر القطاء نظر بدلئے خیتی دولت آ ہے یاس ہے میں آتے ہوائے میں اللہ میں الل

"ئم دولت کی بیات کونهیں جائے ۔ مولوی بدایت علی بھی آخر تھاری ہی طرح مولوی ہیں وہ توایسا دقیما نوسی ذہن نہیں رکھتے۔"

" وه اور آپ شايد آب حيات پي گئيس - في

تومرنا ہے۔" " چاد چھوڑو - ایک ادرط لقہ تباتا ہوں - زوبی کوفادسی عربی پڑھا دُ- شاعری شکھا دُ- انشا پڑا ذہب اُدُ

# الروالسيار المسالي كي كيني

سودست سرکاری نظریہ کے مطابق کوئی مسلان ترتی پہندت ہی کہلاسکتا ہے ۔ اگروہ خدا پر ایان سے کمل طور پر : دست کش ہوجائے ۔ اپنے تہذی ور ٹے کو مکل طور پر خیر باد کہ وے اور اپنا اسلامی ام یک ترک کر دے ، سودیٹ حکام اس معالمے میں کسی تسم کی نرمی ، سے کے لئے تیا نہیں ۔ اگر کوئی مسلمان مولوی سلانوں کے سامنے الیسی احمقانہ باتیں کہنے کو تیار ہوجائے کہ « اسلام کے جو چالیس احکام میں ان بین اکمالیسو ال حکم میں ہمزا جا جے - درس زبان پر عبور حاصل کرنا ، نو بھی وہ سودیٹ حکام کی نظرین غیر شعر نہیں گہرتا ، کبونکہ الیسی بائیں کہنے وقت می وہ اسلام اس کا میں کہنا ہے ، اور برطام کرتا ہے کہ اور کہ اس بائیں کہنے وقت می وہ اسلام کی کا خوالہ دیتا ہے ۔ اور برطام کرتا ہے کہ درائی کرتا ہے ، ا

اُس مرکاری سویٹ نظریکا فلہارایک سے زائر بارمواہے۔لین اسکا غیرمہم ترین اظہارسودیے ما برنظرہ البت اشیرود کے ایک مضمون میں ہواہے ،حسکا عنوان ب السام ادرقو می دوا بط" بیملنمون سوومیٹ جریدے "سائش اور مذہب " کے سافلہ کے دسویں شارے میں شائع ہوا تفا۔ اس کا ترجہ ذیاں میں دیا جار ہے۔

مفہون کامطالع کرنے وقت آدی یہ محوس کرنے سے بازئیس رہ سکناکہ مودی تقط کا ملاداس کہ چیلی یں ہوہندوستانی مسلما مؤں کے رویہ کے خلاف مندوستانی کمیون فران اوران کے معسفروں بین سیکولواڈم کے خالی عامیوں کا طفرسے ہوتی رہی ہے سکانی مشابہت ہے ، فرق عرف آنا ہے کہندوستانی کمیونسسے اوران کے مہسفر کیو کہ محروم اقتدادیں ، اس لیے وہ اپنی بات روسیوں کی طرت کھائی کرنسیں کہسکتے ۔ عبدالحخیر

کیونکراس میں انہیں اپنے مذہب کے سے خطرہ نظر آتا مصا۔ مسلمان موبویوں کا یہ خیال بے بنیاد میں نہیں تھا۔ کیونکر مغربی یورپ میں قومی دیاستوں کی تفکیل سے مذہب کی بنیاد دں کوضعت ہی ٹیوا تھا۔

مار کی ملک کوه قومیں جو ایسے علاقوں میں رق عقیں جہاں اسلام کا دور دورہ تھا • وہاں قومی ریاستوں کی شکیل سوشلسٹ انقلاب کے فورا ہمی بعد شرد ع کوک دن قوموں کے نام ہیں۔ قازق، تاذک ، ترکمان، کوگز، باشکر ادرجیمین دغرہ ، بہاں جن ریاستوں کی تشکیل ہوتی ہو دہ نی قسم کی ریاستیں تقیمی سوشلسفٹ ریاستیں جو مرابع دادار تشم کی ریاستوں سے مختلف تقیمی بہی دجہ سے کہ بہاں حب سربا بردارا نه نظام کاظهور موا توسما فی شیرا فره سندی کا ایک بی شکل انجوی سما فی شیرا فره مبندی کی شکل آفا من کا ایک بی شکل آفا منی د تو می اقتصادیات اور قوی تبدندیب کو فرد خ دینے کے لئے اس عل کے متبح میں قومی ریاستیں وجود میں بھا آئیں اوران کا استحکام مبی موا بسوال یہ ہے کہ اس عل کی طف راسلا کا کارویہ کیا مقارح ب نے واری اور تبل از جائے واری دور میں جم کیا مقارح ب نے واری اور تبل از جائے واری کا پر خوال مقالم تو اول کا دور میں جم کا ور سال میں اور سال میں اور سال مولولوں کا پر خیال مقالم تو اول کا دور میں جم کا ور سال میں اور اور کی دور میں جم کا دور میں اور اسلام کے احد والی کا دور میں کا دور کی تشکیل کی مخالفوں کے اور اول کی دور میں کا دور کی دور میں کا دور کی کا کی کا دور کی کا کی کا دور کا کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کیا کی کا دور کا کا دور کی کا دور کا کا دور کی کا دور کا کا دور کی کا دور کا کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا کار کا کا دور کا کا دور کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا دور کا کا دور کا کا کا دور کا کا دور کا کا کا کا دور کا کا دور

کے باشندہ کوسیکر درم کی داد پر گامز ن کرنے ہیں کا فی مشکلات چیش آئیس -

مسلالوں کی مربی تنظیروں ادر مولویوں نے مسترت کے عوام کا سماجی یا قومی نجات کی سرگرم مخالفت کی انہیں ہے۔ گوارا نہیں تفاکہ عوام میں تومیت کو فروغ ہو مسلمالوں کی مارہی تنظیمیں او رمولوی یہ درس دیتے تقے کہ تو می یا طبیقائی د حدث اسلامی وحدت کی ضدیے۔

یرتقودکرسلان توجی نربی طوربرایک اکائی بین خود و آن بین موجود ہے۔ اس دین و حدت کوم لمان من است مستم من بین موجود ہے۔ اس دین و حدت کوم لمان من است مر در در آبیس ہوسکتا جہاں بھے۔ و دراس میں کوئی مر در در رہیں ہوسکتا جہاں بھے۔ قوجی و حدت کا تعلق ہے۔ اوراس میں کوئی مسلم منسی دو در مرک النسانی ان تخلیقوں کی طرح می مجت ہے جہاں بھی موجودہ دور کی میں اسلام کی تعلیمات میں کی ایک اصطلاح تو میت کا تعلق ہے اسلام کی تعلیمات میں کی ایک اصطلاح تو میت کا تعلیمات میں کی ایک اصطلاح تو میت کا تعلیمات کے مطابق مرت بین جو مین االا قوامی اسلام کی تعلیمات عرف ایک ملت ہے۔ اس کا تسلیم کرتی ہیں۔ و میں اللاقوامی اسلام کی تعلیمات میں اسلام کی تعلیمات میں الله قوامی اسلام کی تعلیمات میں مدت کرتھ کی کا میں دور سے دون میں و اس کی سرح و درن میں و اسلام کی تعلیمات میں الله قوامی اسلامی ملت ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں دور سے کرتی ہیں۔ و درن میں و اس کی سرح و درن میں و اس کی سرح و درن میں و اس کی سرح و درن میں و اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں دور سے کرتی ہیں۔ و درن میں و اس کی سرح و درن میں و درن میں و اس کی سرح و درن میں و اس کی سرح و درن میں و

موجودہ دورمیں جہاں کہیں جی بربی وحدت کے تصور کا قدی یا طبیقا نی وحدت کے علی سے تصادم ہوا ہے۔ وہاں لا محالہ جیت اخرالا کر کی ہو ہے۔ اس کا ایک بنجت سودیت یونین میں سوویٹ قوموں کی تشکیل ہے جواسلامی شغیمیوں کا خالفت کے بادجود کامیاب رہی، اس کا ایک ادر شوت مشرقی پاکستان کی قومی از ادی کی تحریک کی کامیابی ہے جس کے بنتیج میں برگولیش کی توجیلک قائم مولی ۔

اس وقت جب كيونسدخ اورسوديث بونين كے فنت كش سوديث بونين كے فنت كش سوديث بيد بيكون كواك وا عد سوشلسد و رياست كشكل وين بين ميراور ملك كى قام توى تهذيبوں كى ترقى اورملك كے اقتصادى نقام كے نشوونا كے كئے فرورى مقام سلم مذہب تستغيموں اورمولويوں نے اس على كى زيروست خالفت كى - الساكر تے وقت دود

بین الاقوا می سامران کے ملیف بن گئے ۔ جو برطریفے سے مودیث پوئین کے قیام کوردکتا جاہتا تھا۔ وسطی الیشیار کا کیشیا اور و واکا میں انہوں نے مسلمانوں سے بینہیں کیا کہ وہ روس اور کمیں اور بیلوروس کے مزود روں کے ساتھ تھا ون کریں ۔ بلکہ انتخبی بیست دیا کہ وہ ترکم کے جاگیر زاروں اور سریاب واروں کا ساتھ دیں۔ ایکے ایک فائد کے مصطفی جو کی کا کہنا تھا کہ وہ می سب سان فواہ وہ کر گربوں خواہ باشی خواہ کا تاری ایک وا عد ترکی خاندان کے زئین بیں بیم ایک ترکی خوم اور ایک دا عد سلم ریاست قائم کرنا

بعد کے اقعات نے بہت کردیا کہ سود میں مشرقی نظے کے عوام اگران اوگوں کی بات مان لیتے ہوائیس بان اسلام ادم باترک و حدت کی ملفی میں کردیا ہوتا ان کا وحدت کی ملفی میں کردیا ہوتا ان کا دیا ہوتا ہوتا ان کا دیا ہوتا ہوتا ان کا دیا ہوتا ہوتا ان کا علی مرابع کو اسلامی دنیا گئی ہوت سے اوگوں میں سام ان کی مثل طور برمائت بن گئی اور اقتصادی د تہذیبی طور پر کسی ما تھو ہیں ا

قرمی دیاسنوں کی مشکیل اور ان کی مدبندی کی جومخالفت کی اور سسمابی اور انتخادی نظام کی نبیا دی تهذیب و کی جومخالفت کی اور کی اسکی بنا پر محنت کش مسالوں نے اجتماعی طور پر اسلام کو خبر با دکہنا شروع کر دیا ، انہیں لیتین ہوگیا تفاکہ اسلام نے اپنے دویہ کاروب عوام دشمن ہے - بعد میں حامیان اسلام نے اپنے دویہ کو النبی شکل میں بیش کرنا شروع کیا جوان کی حقیقی شکل سے موالیسی شکل میں بیش کرنا شروع کیا جوان کی حقیقی شکل سے مشکف متی ۔ اب اسلام تومیت کا حامی یہ کا مبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تومیت کا حامی یہ کا مبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تومیت کا حامی ہے۔ اور مشرقی عوام کی تو ق

تہذیبوں اور ان کی ترقی کی ہر سلو حایت کرتا رہاہے لیکن

وأتدب بي كراكتوبرانقلاب كالامياني ك بعدي اسلامي منطو

ادرمولولول فيمسلما لؤلما كوتهذي طودب طحدكى ببندى كادك

پوئین کے سابق عوام نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کرتی ہیں۔

اسلامی سنظیموں اور مولو بول نے روس کے مشرق میں

کے مختلف حفتوں میں عنادیریدا کیلہے۔

ہے) معالمہ ہموں کامے کرد ومسلما لوں کو ہوبار ہے۔ بھنن دلاتے رہے ہیں کہ سمان قوم کے برفردکو اینے نیچ کا نام اسلائی رکھنا جاہے اس طرح اُن مسلما لوں کے لئے حقارت کا جذبہ بیدا ہوجاتا ہے جو اپنے بچوں کے روسی ام رکھتے

ں۔ میمعاملوں میں مسلمانوں نے جوا پیے رویتے میں تبطی

 دیا اور یہ کوششش کی کرسوویٹ یونین کے مشرقی فطوں کے ک رسانی یود ب کے ترقی یا فیز کلیر کب زم وسے۔

مسلمان تمولا ہوں نے کو میشن کی کمسلمالوں اور قوم کے غرمسلم ممبروں میں والطاقا تم منہوا وراس سلط میں وہ دوالم کا حوالہ دیتے رہے کہ مومنوں اور منگروں یا کسی اور مندسہ ب کے ملت والوں کے درمیان دوستی اسلام کے منافی نیٹ قرآن کا حوالہ دیم مولا ہوں نے یہ میں کہا کہ غیر سلم فوموں کی زبان سیکھنا جی منافوں کے لئے جائے نہیں ۔ بہر حال اس سوال برعوا کے مولوہوں کی بات ما نے سے انگار کر دیا۔ انہیں دفتہ دفتہ مناس سوال برعوا کی منافوں کے لئے جائی تربی دیان کو سیکھنے سے ان کی ترق کے اور ن میں سوال برعوا کی علی اور ایک مالمی کے عوام کے لئے عالمی ترق کے کے عوام کے لئے عالمی اور ایک عالمی ترق کے ترویوں کے اور ایک اور ایک عالمی ترق کے ترویوں کے اور ایک اور ایک عالمی ترق کے ترویوں کی ترق کے تا دی تو ترویوں کی ترق کے تاریخ کا در ایک عالمی ترق کے تاریخ کا ترویوں کے گا۔

عوام کی اس ذہی تبدیلی نے مسلمان مولولوں کو بجور کردیا کروہ اپنے بیرانے نغروں کو خیر ارکبروی ان دلؤں دہ اپنے وعظیں ددسری ذبا لاں کوسیکھنے کی تلقین کرتے یں ادرسب سے زیا دہ زور روسی زبان کوسیکھنے ہر دیا جاتا ہے ۔ بہت ہے مولوی لؤمسلمالؤں سے بیاں نکہ ، کہتے ہیں کر اسلام کے جو چالیس احکام ہیں ان میں اب اکتا بسویں ملم کا اضافہ جو آپا چاہئے ۔ اور اس حکم کے فولعے روسی ذبان کاسکھنا فرمن قرار دینا چاہئے ۔

مبت سے مسلماً ن تولویوں نے ان خلوں میں جبال اسلام بہت سے مسلماً ن تولویوں نے ان خلوں میں جبال اسلام بہت مخالفت کا مشت کو دومشر کربنانے کا انہوں نے نعاص طور مرمخالفت کا درعور لؤل کی آزادی میں بھی رضنے ڈانے اس آزادی کو دور دوک لؤ کی اسلام نظے میکن ان کی کوششوں سے اس میں تاخیر فرد میری کے۔
فرد دمیری کے۔

آب اسلام کے معتقدول کا بددی کے کدوہ تو ی مغالباً کے کا نظام کے معتقدول کا بددی کے کدوہ تو ی مغالباً کی معلمات کے صدیوں تک تو مول می نفاق می دال ہے اور توم معلمات نے صدیوں تک تو مول می نفاق می دال ہے اور توم

اسلامی تبردیادد اس کے اصول دمسادى اسلام کی دعوت اور کے مسلمان کا نھر بالعین ملاؤن كي بيجان كلطيبه كمعنى سویضے کی باتیں عالم برزخ -/10 ایمان کی کسونی دعوت من -110 مسلم اوركافرد لكاكم خدا کی طاعت کس نے ؟ १६/५१-/10 اصلاسرق ١٧٥- امر بالمعروث مسلمان كيع كيتين ؟ نازس كيول بانريجكيس ١٧٥ ونبي عن المنكر حيدرآ باد ندې ۵۰۰۰

ے عزیر میں ، اور کئ إرابسالل موات مے كرسلان مولوى ان كي شكل ميكا و كرن بارك ين -أيرقندني بيزنابت نهين كربي كهاملام قدامت يس اوراس كي تظيمات رجعت لينداز بهس سووم ف سماح اقتصادی اور تہذی ترق کے بارے میں سلان جو کھ تھ کھتے ہیں اس لیے میں طبقہ ہیں حسب سے بہ ثابت ہوتا ہے *کہ ہرجیز* کا قیصلہ خدائی کرتائے۔ اس طرح دہ موام کے دہن کو اکسر سین ازم سے دور نے ماتے ہیں . اور سائنفک آئیڈیا ۔ دوی کے بچائے ان کے ذہن کونیر سائنفک آئیڈیا اوجی ی فرف راغب کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اول گ طاقنوک برمعروسد كرنے كارجحان بيدا كرتے ہيں۔ اوراس طرح سما بی متر فی سے را سیتے میں دکا و تف سیداکر تے ہیں۔ به بات ذمن میں رکھی جا ہے کہ سوی مربتی تعلیمیں ا درمولوی خوا ه کوئی مین بهردی بعرکرسا منه آثین لیکن اٌ ن سے قومی علی دلی کے خاصر کو تفویت منی سے اور مخلف آوموں سِ مفاہمت کے علی کوضعت بینجیا ہے۔ ان کی زہی آئڈیا لوجي رجعت بسندا ندرسم ورواً خي کونتون پينجاني ہے۔ پر درون ا ور عالمكيريهم وروائ كي فيريرا في كوشكل بنا تي هي أن كالعيام سے مخلف فرقول میں شادی میں راوٹ بیدا موق ہے اور قوموں کے باہمی میل جول بیں بھی رکاوٹ میڈا موئی ہے

| 4/-                         | كمّا كِ القَيْرِم - مولانا مودودي ردرس عديث) | مجه نمی اور برانی کتابین                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۲۰/-                        | تهذيب كى جديد تشكيل محلّد مولانا تفى المبنى  | به اور پر فالمانی                            |
| 1-/-                        | اساس تهذيب - د أكرميّد عبداللطيف             | ندمها فيمه مع ؟ (أردو) مسيّه قطب شهيارٌ ١٧٢٥ |
| 1-/-                        | اماس تهذیب اسلامی رسر رر                     | الليتول مخي خفوتي اسلامي ريامت بيس مرم ٢١٣٠  |
| 0/0.                        | بنيادي تصورات قرآن - الوالكل أأ زادً         | اسلم كاروش منتقبل سيدقطب شهيدي ٢/٢٥          |
| M/0.                        | محد بن عبدالوباب نجدي مرتبه صفى الرحن        | دهرنی پرانسان عبدالقا در عوده شهریه می است   |
| 1/4-                        | دېرنبوت - قاضى <i>سل</i> يان منصور يورى      | رو چ توجب سن البنا رشهبدیج مین ۹۰ ر-         |
| 1/4.                        | پیآم انسانیت مرولاناعبدالحق علی مدوی         | خطبات حرم - مولانامودودی م                   |
| ۲/-                         | مَقَامُ انسانیت ر ر                          | فغاً لل القرآن و درس حدمث ) ١٥٠٠             |
| مكتبه تجلّى د ديوسنا ديوبي) |                                              |                                              |

ه مع فاران وشميم كرمانى ، الحراف الأنش ديولاناع دالرحم د الدى ، واعسدا نشب دعدالرجم نشتر، وشيخ النديولانا في يوسق واقبال حن خان .

# كور كھوٹے

صبيح فالأك

سنتيم كرم نى درياده شهرت يا نته نهي تو با لكل گنام بهي نهيس - غزل الهي كهته بهي اور مشاع درايي توج سے منع جاتے ہيں - ان كی نظم بہلی بار سلمنے آئی - ۲۳۵ معرف كی اس مسدّس نمانظہ میں انفون نے پہلے نعت رسول كامقاس درائي اے پھر اسلام كر دورودج كى جبل سى تھور رشى كى ہے اور اس كے بعد بہا جربي فلسطين كى طرف روئے سخن بھيرائے -فلسطين كى طرف روئے نہيں كرغزل اور نظم شعر كى ووالگ منفير بير جن بيں صرف طول واحتصاري كمافرق تہيں

موتا بلکه درولبت، سینت اور عنویت کانجی فرق موتا سے نظم زنجی جبیات ساس چاہتی ہے اورغزل صرف لیسے
معولوں کا گلیستہ ہے جو ایک دوسرے سے کوئی ربط تنہیں رکھتے۔ بہت کم لوگ ہیں جوغزل اور نظم دونوں پر یکسان فادر موں۔ اس کا نعلق در اصل ذہن کی قدار تی ساخت سے ہے ۔ تبھیرہ گاد کا خیال ہے کہ جاب شیم ماخت سے ہے ۔ تبھیرہ گاد کا خیال ہے کہ جاب شیم کر ہائی کی ذہنی ساخت غزل ہی کے لئے موزوں ، ۔ انھیں انٹی بہترین صلاحیتیں اسی صنف عن پر صررت کرنی چاہیں نظم ند کہیں تو بہتر ہے۔

منعت السوام اور توسف اسلم کے بعد حب وہ بہا ہم بنیسیوں اشغارک بہا ہی بہیں جلسا کہ دفعتا یہ کس کا ذکرت وع ہوگیاہے۔ بنا ہی بہیں جلسا کہ دفعتا یہ کس کا ذکرت وع ہوگیاہے۔ اگرا تھوں نے آغازی میں میڈشا ندہی ندکردی ہوتی کم نظم مہا ہر بن لسطین مے حالات سے بھی داسطہ رکھتی ہے تو بل بھنے یا سنے دار ہم ہے کا فی آھے جل کو صاص ہوتا ہے کس دا دی میں موکئ ہے۔ کافی آھے جل کو صاص ہوتا ہے

يحايا بواطلهم زياب كأننات بر سطلهم زيان خواه فواه في تركيب ، زمان بعثت مع قبل دنيالعموا أورابل عرب خصوصاً كرداروا فكاركي جن گرا وگوں کی عبیم تصویم یقیے اسے بفظ " زیاں "سے عبیر كرنايون بمي مجيح طراني تعبيزين بمرطلسم "كم احداف في اسے در بھی ناموروں بادیا۔ ہمان کا تناب "كانفظ كلى ب محل مع - انسان كردار وعفا مُدكى تمام كرا والون كاعلن ظاہرے اس مرزمین آدم ہی سمیع جو کا نمنات مے سکرار سمن رمين ايك قطرت سينرباده نهين - يجريم طلسيمريا" بورئ كالبنات بركيسة بهيلاد أكبا -

ده حصولی تیمولی شک خیالوں کی بستیاں أن بتيون بس نخوت باطل كى مستيان دوسرا مصروكيى ابل زبان ك كمف كالهين شيم مهاحب كمنابه جأشت بين كذننك خيالون كي تحقيوني فيحوثي بستيون مين وه لؤكس رب تقع جوسراسر باطل بريق اور ابنی اس حالت برانفیس محمد و بھی تھا۔ یہ معمون ان مصرعب يجدمن أجأ المصيكن براطينان نبين بوناكم بات کودهنگ سے کماگیاہے۔ معنوت باطل کی مبتیاں

نغو کمر اسے -"انصاف دمی کے لئے ہے ندوا دہے" الصاف اور واد يهالمرادف الفاظيين-ال استعال ب الي بي فاي مع جيس كوني يول كمكم 'زیدغم سے پھٹ کارا نہ یاس کا نہ الم سے ' ا ورم بركے خصرته من دولت ان نهم مراب داد کواکر بخشش کے مفہوم میں لے لیس تب بھی اس کامہاں موقعہ نہیں۔

تضرب كركبول ندسم بومع يزارسرووان نفرت كرسر لمبند مطيون طنب كى جال محترم شاعراًن كفار مع خيالات كى حكامى كروسى بين جورمول المنزكي روز افزو اعظمت وتقبولس سيغمثرو عم اور حسار وحسرت بس مبتلام س-" مسرد ارمسرورا ل"كا

كَيْجِيكُ بِرِبِ سِي الشَّعَارُ كِالْعَلَىٰ بِهَاجِرُ مِنْ طَينَ سِي -والك الصفر ل ومن اس لفيهت الح

مصرعة التفاقم من تقينًا رمنياب وجلت من شلاً-رحمت كي جما و تاسيم عن تعني ري (1)

درباروان رباخس دخاشاك ببرهي (Y)

بزم فبت إمين ساغ يود ويرحل محيرا دس

توفع و کے ذہن کو تبارل کر را (1/2)

اسلام کے دیارس صدیون رات (4)

ليكن مستارس بين كسى مصرعه بالتعرب مستقل بالذات حيثيت نهبين بهوتى بلكهوه يورب سند كالأيك جزومي اكرتا ي اور اصلاً من د مجى ستقل بالذاب نهين موتا ملكويرى المكا ايك حصر والمصيفين كالكريروه بالدنكا ايك عضو- لهذانظم بحارك كامياني يا ناكانى كافيصله محيعض أجزار لمسينهين اس كي فجوعى ببيّت اورد ذوت مى كى مطالعه سے كياجا سكتا ہے۔ يمين اعتراب مے ك بحينيت مجوعي بمميم من كى إس باكبره كالأس كوكالياب محسوس نبين كرسكي بل-

تعجب برسے كردى ملم مونے كے با وج داس ٢٣٥ مصرعوں كى تقم بين سيم صاحب ربان د لغت كى بھى متعدد فلطيال لموتى بين جنيس ندمونا جامية عفا-

بہلاہی مصرعہ ہے:-

المان سرفه ميداد. إعيمرورزمانهٔ دردشن گرزمين ' روشن گر محاورے کے خلاف ہے۔ زمین بانکا يا تحف ل كوجو سمع يا فيقمه رونن كهب مذكواسي رونس كر" كهاجا لليد ندأس تخص كوجس فيتمع جلائي بالمقير روخن كيا- بمارى عدود مطالع مين أردوادب" روش كر"كي تركيب سے الأنساسے۔

ويتحرون ومنك مجاد بتار اسم " فرمعنك "بي محل استعمال مبوراً والركوني شخص يقرب مضمفروب ومجروح ميوتوكون ابل زبان لين كبتائيكم وه بخمرون سے دھنگ گيا -"

اگری بیالفاظ استعال کرنے ہی تھے تو کاش شیم مہا دیے تھوٹری می عربی بڑھ لی ہوتی یہ مقالم "جب آکے زیرسے ہود مقابلہ ) تو نام سے لونے والی جاعت کا اور حب آئے زیرسے ہوتو دو فریقوں کی ہائی حرب صرب کو آہتے ہیں عرب زمانہ جا طیت میں بچیوں کوزندہ دنن کر دیتے تھے اس کے لئے "مقاللہ" کالفظ استعمال کونا مفتحکہ فیرور تک خلط ہے ۔ کردارہے کہ آئیں نہ رحمت ابتر

" رحمت بشر" نیمان بهل ہے۔ "ابان شعور وحدت مذبات بوگیا نیمان میشہ مراہم کا حدد خاص دور میں رہنا

انتحباً دوانوت کا بوجدُ برخفزوُ کی تعلیم نے صحابہُ پس براکردیا تھااسے ان الفاظیس بیان کرنا ٹ دور الکلائی کا مطاہرہ نہیں کہلاسکتا ہے

باتیں روکری کی حیات کیم سے ایس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخصو کی میات ہیں۔ اگر کوئی شخصو کی خواکھا کے ایک کوئی شخصو کی خدرمت بنجام دے

ر آسی اوراس کی باتوں سے برظا ہر میور ہاسے کہ ہ مرابر به خدم سادنجام د شارسے گا تو کیا اس صور شیصال کی در سال کی اراض کے گئی شیخور سے است کلے

کویوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص حیات حکیم سے ر فوکری کی باتیں کرر ہاہے۔" سے ر فوکری کی باتیں کرر ہاہیے۔"

محصط موس بهاس كوشى أوركا الحدكراس كى عرب المن أوركا الحدكراس كى عرب المن أوركا الحدكراس كى عرب المن أوركا الحديد المربيات المربي

در ان گفتگرد ل جاکی تیم سے
"دل جاکی تیم سے چاک کا ردو کیجے ۔ تیم سے چاک کا
دل ۔ آخر کیا معنی ہوئے ۔ خالباً تحترم شاع "چاک ل ملیم "کہناچاہتے ہوں مجھے مگروزن کی تجبوری نےدل اور جاک کو آ کے بیچھے کردیا ۔ کیا ہر بانیاں ہیں اسیران درد ہر کوئی موقد نہیں تھا جب شخص کے مقابلہ یں کفار حمد وحسر
کا شکا رہیں وہ اکھی مردارِ مروران "نہیں بناہے۔
ابھی تو وہ صرف متھی مجر غریبوں اور حسد حالوں کا مردار
سے مگر صرحہ اس سے خلاف ما نزدے رہا ہے۔
"مان "کے لئے سر بان ی کی صفت در بھی تعجب خیز۔
"مان "کے لئے سر بان ی کی صفت در بھی تعجب خیز۔
سم حاسم ہیں کہ اپل زبان جان ما در جان پر رجب ان
مرادر صبے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی حق کسی مناسب
مرادر صبے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی حق کسی مناسب
مرادر صبے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی حق کسی مناسب
مرادر صبے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی میں سے پھڑس
مرادر صبے الفاظ استعمال کرتا ہی مناسب سے پھڑس
سے اس میں کہا گیا وہ اپل ادبے سامنے سے میں سے پھڑس
سیان میں کہا گیا وہ اپل ادبے سامنے سے میں سے پھڑس
کا نہیں رشک یا حمد صلے کی استعمال کا موقد

کا نٹوں سے ڈھانگ کی ٹی ہرایک گرز " ڈھانگ " کو بہاں شاید غلط تو ند کہ سکیں گردیجے ترین لفظ" پاطی" تھا۔ " ڈھانگنا" تو اس جگہ موزوں بردہ ڈالنے پاکسی شے کے چھپائے جانے کا ذکر بعو" ڈھاکنا" بردہ ڈالنے پاکسی بھی شے کو دوسری شے کی آ ڈمیں لے لینے کا نا ہے۔ دا ہوں میں کا شے ڈالنے کا مقصد داہر کوچھپا نا نہیں بوتا دستوارگذار سنانا ہوتا ہے۔ کجھپا نا نہیں نادیدا مشہر دان لاا تھہ کی

اقل توسینان سیاه اکوئی خوشکوار ترکیب نهیں۔ پر اس بندمین سیم صاحب کفارے خیالات بہاں کر رہے ہیں۔ وہ جب اذان کی آواز بر بھی دناب کھاتے ہوئے اپنے ان بخوں کا ذکر کریں گے جو اب تک بہت اللہ میں شان خدائی سے نصریب ہیں توان کے ساتھ سیاہ " جبی کوئی جدیج د ندموم صفت کہوں تکا میں گے ۔ یہاں شیم صاحب کا فرکے دمین میں شمان کی زبان و کھ کھے میں۔ ارمین تم پر شیوہ دختر کتی ہے عام میں تاہے برمقالم الاحری بیج وضام برنطف ہوگیا۔ براسلوب تو بتا تاہیک عم وجور کا بیل اپنی جگرم وجودہے مگراب اس نے اپنا کرخ " لطف " کی طرن چھیرد بلہے۔

چیرد بلہے۔ صحوامیں زندگی سے ملاقات ہوگئی بہاں ٹاید توارد واقع مہوا معلوم نہیں کس کا مصرعہ سے مگرہے بہت منہور:۔

کل دات دندگی سے ملاقات ہوگئی غالباً کسی ریکارڈومین بجتائے۔ مٹی کوچھولیا تو گرین کے رہ گئی یتی بہ کی نظر تر نوٹمرین کے رہ گئی دیھیا جورات کو قیمرین کے وہ گئی ظلمت سے بات کی توسموین کے وگئی

جہاں تک ہادی ہم ناقص کا تعلق ہے یہ اندا ار بیان حسین و توصف کے لئے موزوں نہیں ہوتا۔ یوں تو کہتے ہمیں کہ ۔۔۔" فلان خص ہے دریے ایسے واد شکا نشانہ بناکہ تباہ ہوکررہ گیا۔" گریوں نہیں ہم تے دشال شخص کو ہے دریے لیے سنمری مواقع کال ہوتے چلے شخص کو ہے در دولت مند مہوکررہ گیا۔"

" ہوکررہ جانا" بے بسی اور محبوری کی ایک ایسی کیفیت کوظا ہرکر ناہے چوٹس کا نہیں قباحت کا بہتوانے اندر رکھتی ہے یا کم سے کم تعریف کا بہلواس یں نہیں ہوتا۔ فرید حمران بہو کررہ کیا ۔۔ بگر کی زندگی عمر نشر عبرت بن کررہ کرئی ۔ فلای شخص فلاں کا غلام بنگررہ کیا

بدَفَقَرَتُ عَلَيْحَ بَهِي مَكْرُ ذِيلِ سِنْقَرِتِ عَجْعَ بَهْسَ بِينَ الْمُعْلَمَةِ مَنْ مُرْكِرُ رَهُ مَكِيا المريد كو السي التجي بيوى ملى كه فوش مُركِرُ رَهُ كَاللَّهِ السي ساز كاراً في كه تنزوست الماره مَّي كرره مَنا مجري السياعده شوم الكه خوش تمت بنكره مَّي الماعدة شوم الكه خوش تمين بنهي مهرا يا عيش بن كرره كميا الله من المرافق المرا اسیران درد " کائے فاد فلط ترکیب نہیں ۔ لیکن بعثت رسول کے دقت ال جب جن بے شار برائیوں سے ملوث سے کیاان کی تعمیر ایس الفاظ کی جاسکتی سے کردہ لوگ اسیران درد تھے ؟

میسے بھوارگرتی ہے کلہائے دود پر

زرد عبرت فافید سیائی ہے در بر تشبیری اس کے

اسی کو نی گنجائش نہیں کہ ترج 'نیا 'بنفشی بھولوں کو

مستنٹی کرسے صرف زرد بھولوں بر بھوارگرائی جائے۔

ہاں یہ دور کی کوری منرور لائی جاستی ہے کہ وہ لوگر چنکہ

اسیران درد تھے اور در دیس بتل آدمی کا چرہ عمواً زرد

موجا تاہے اس نئے زرد بھولوں کی تصیص کی گئی۔

طلمت شکن جو ہوگئی تنویر کی صدا

عالم میں گوشنے لگی تلب کی صدا

عالم میں گوشنے لگی تلب کی صدا

بیندفرماتی بین این برگی صدا" بھلاکیا چرز کوئی ہے بہ گاری ہوم وف بہ گاری ہوت ہے بہ کار بین کا بین کار کا بین کا بین کا بین کا کا بین کا بین کا بین کا بین کا بین کار کا بین کا بین کا بین کا بی

براسم ائل برلطف اسیل نم د جور جوگئی "میل" کومونش بهلی بار طرطا - کیادا قعی ستندایل زبان کاکوئی حلقداس کی تائیث کا بھی قائل ہے - اس نجی ملطی سے علاوہ انداز بیان قطعًا نوشقوں جیسا ہے -هم اور جورمرط جائیں اور زندگی خوشی اور الفراف سے ہمکنار موجائے تو یوں کون بولتا ہے کہ غم وجر کا سیل ش

ىپوكىرىرەگىئى **بىرو-**

- تواس سے بھی بے بسی تسرت اور محرو می کے تنصیب مرکو الگ نہیں کیا جاسکتا ۔

اس دخهاحت کی دوشنی میں غور کیا جائے کہ کیسا منقولہ مبندز مان کے اعتبار سے معیاری ہے۔ تا تل کیاہ لطف سے مقتول میر گئے مسی خلواجہ سے سمعی اسم کی ک

معرضاً إلى سيمعول موسئة دوسر عصر عدس البخشى موردات وكي خص باگروه اگرمن كيجادوسي سير مهوجات ويون نهيں بولا مائے كاكم كہ ۔۔ " وجسن كسي شعص فرق معمول " وس سي " كا تو محل بى نهيں - وليے بھى " معمول" اس شخص كو كہتے ہيں جو دستى طور مركسى عامل كر ديرا فرمواول الشخص كي هنبش و مركت ميں اس سے اپنے شعور و قصد كى كارت رائى نه مهو - حالانكہ جو لوگ دسول اللہ " كے حوں مير اور ترتي ليم كے سي سے سي مور بوئ ان كا تا فرق قد اور محد لك

> یا تی بهوا جورحمت پیروردگا رئ صرصرنے بوئے گل کی روش ختیار کی پیر" آن هی ما جھکٹ کو کیستریں۔ او

مصرصر آندهی یا جمکر آگو کہتے ہیں۔ اول آدہی عجب کسی سم کی مردا یا کر صرصر کی روش میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ دوسے صرصر کی تبدیل شدہ روش کولپ ندید گئی کے موقعہ نزیم سے میں اوسے کل کی روش سے جمیر کر ناکوئی معنی نہیں رکھتا۔ بوکی اپنی کوئی روش نہیں وہ میروا کے کا خصے نہیں رکھتا۔ بوکی اپنی کوئی روش نہیں وہ میروا کے کا خصے

پرتقرکرتی ہے۔ ہردل میں دردخشق کی خشبو کی پڑی یہ دہی " ترتی پسندی "ہے جس کی مثال ہم دسے آئے۔ "دردکی خوشبو" ایسی ہی بات ہے جیسے غم کی بدبو اور صدرے کا تعقیٰ نیز خوشیو کے لئے کچلنے کی صفت بھی کے زیادہ قریبی نہم نہیں ۔ کے زیادہ قریبی نہم نہیں ۔

جلو کے ام بریش مونا چلہے سکراس لفظ کو کو اور تو اور جو کا ہم خانیہ باندھ کیاہے۔ اس سند کا پہلام مرعہ ہے:-

برو مرسم الموکار نگرجین عرق کی کو مخت الموکار نگرجین عرق کی کو مجر مربعی دہی الط بلط ہجر محرف کی کو محرف میں کو المحالی کو المحرف میں المحرف میں محرف میں محرف کا سراغ معیشت اقدام کا سراغ میں معیشت اقدام کا سراغ

کیابات ہوئی ؟ دولت ہیم زندگی مجلس عوام توالی اضافات سے قطع لظرالفاظ ہے محل ہیں۔

دیتے ہیں نور تھر صدافت کے جمار کو تحیرے کہ شاعرے مداق سلیم نے لفظ جمار " کو بہاں کیسے گوار اکر لیا۔ جمار فانوس" سلاکر بولین تو کھورا بن کم ہوجا ماہے مگر تنہا جمار تو وحدان کیلئے روث سے

بر از باب مارد باب مارد برد. معلم انهیں۔

دحدزگو ہ کیاہے دفیہ عیاں سے اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں کا میں کیا ہے۔ میں گڑے ہوئے میں کیا ہے۔ میں گڑے ہوئے مال ہر میں کیے۔ میں گڑے ہوئے مال ہر میں کیے۔ میں گڑے ہوئے مال ہر میں کیے۔

بالریا اور بطاع اسب انهاک میم از بالیا در بطاع اسب انهاک میم در بطاع اسب انهاک میم در بطاع اور از انهادی نادما و سبب انهاک " توکسی دوسری زبان کا ترجم نحسوس مونایی و در باد کا نظاری به دوس مونایی دوست دار کا نظاری به معلوم میر تامیم که ای انهمیر کی ادار کی کیلئے موزوں انفاق کے انتهاب برشاع کو قدرت نهیں ہے۔ وہی بنائیں کہ اس طرح کی زبان کسی کو کیا اور کی گیا ہے۔ وہی بنائیں کہ اس طرح کی زبان کسی کو کیا اور کی گیا ہے۔ وہی

مرایه ٔ دہرے لئے ترسل آگی تہذیب نفش خواہش تعکیل آگی کیمعنی میں جو لیاہے۔ شاید مغالطرائنیں لفظ میکانہ " سے مواکر جب میگا ند کے معنی غیر دشن احبی وغیرہ کے میں تو میکانہ کے معنی اپنے اور خونش اور دوست وغیرہ کے موں گے۔

سے بوں سے بر نہیں کہ ذما نہ ہے جا نگرا ز سفظ جا نگراز گارستعال اس جگہ سرام مولی نظر ہے۔ قتال روشنی ہے انہ چروں کا سازبانہ سفظ قتال بہاں سطرے بھی برقول نہیں۔ اگر بیخیال کیا گیاہے کہ بیمبالغہ کاھیغہ فتوں آتا ہے قتال نہیں ماوراگر باب تفعیل سے اسے اسم فاعل تسرارد یا گیاہے تو معلوم ہونا چلہ کے کہ بالفعیل سے قتل اس وقت لایا جا تہ جب بہت مقتول روشنی ہے بین نئی واحد بھرقتال کیا تعنی۔ دا مہوں ہیں انتراک نہ منزل پاتھاق مہاں سے شاعرامت کا موج دہ حال میان کرد ہے ہیں۔ تیکیس محرصاس کے لئے بہت موزوں ہے کہ فی سے اسے ہیں۔ ہیں۔ سے کی فی مرا

مصرعه مجرسلاست سے گرگیا۔ آئین زرندگی ہے کہ خشائے افتراق مشار کا کوئی محل ہی نہیں تھا تبیسرامصرعہ مجھی سقی سے زائمہ

سقم سے خالی نہیں۔
ملت کا حصار نداخت کا اختیاق
مناع اتن ایمی نہیں جھتے کہ " انوت" ایک صدری
مفہوم ہے اور ملت ایک ایم شے ۔ ایٹار عنواری دون داری
حبیا کوئی لفظ ملّت سے بجائے " تا تو بات بنتی ۔
اسی سلسلہ مفہوں میں آھے کہا گیا:۔
ترحیوشق دین کا پیف م ہی نہ ہو
دنیا میں کوئی مرکز اسلام ہی نہ ہو
دنیا میں کوئی مرکز اسلام ہی نہ ہو
دیا میں کوئی مرکز اسلام ہی نہ ہو
دیا جی جائے کہ بہلے مصرے کا کیا مفہوم ہے ۔
دیا جی بی جن میں شرور دفن بداں دواں
دیم دولی درمینوں کا ذکرتے ۔ پتانہیں اسفار میلی بیان

جریهات دجد بر همیسل آگی ایک بی جنون کاراه برتندیل آگی "سراید بیخه دولت زمانسے نے آگی کا ترسل بی" کیا۔ بھر ترسیل آگی اور بھی معمد - آگے" تہذیب فس" اور نواش شکل آگی اور بھی معمد - آگے" تہذیب فس" اور مراید" تہذیب نفس" ہویہ توجہل بات ہے - تہذیب فس کا دریعہ ہویہ بھی بامعنی بات نہیں ہوئی یہ تشکیل آگی کا معمد ال کیا ہے اور اس کی خواہش کا ذکر کیوں - مزید دونوں مصرع بھی جیستاں ہیں -

سارے مسافران سومبتلائے شام افتوس کے مخترم شاع بھی لفظ کو جہاں جاہے ہے استے بیں مبتلائے فراق مبتلائے درد توشیخ آئے تقے مگرم تلائے شام ' مبتلائے نہار جیسے الفاظ اب سینے بیں آئے۔

هم ما زمش زماندسے حیراں ہی صف جیف لوگوں کا باقا عدہ صف بصف حیران ہونا بھی آج ہی میننے میں آیا ۔

خیموں میں قید در ہرہ وجہتاب دہمکشاں خیال بہیں فرایا گیا کہ کہکشاں کا اطلاق کی فرد واحد" سرنہیں مہرتا وہ توستاروں کے مجموعے کا نام ہے اورا نبی عین وضع میں معم کا مفہوم رکھتاہے۔ یہاں زہوا ور دہتا ہ کے ساتھ اس کا عطف در ست نہیں ۔

جلنے لگے حیاتِ غریبانِ مُستہام میں اقرارہ کے بلیت میں اقرارہ کے بہاں لفظ مستہام میں ہاری بلیت کی سطح سے ملن درہا۔ کی سطح سے ملن درہا۔ رکھتے نہیں بیگانہ ودشمن میں امتیاز ر

کاش شاع بحرم اشاع ب سے قبل اپنی نظر کسی ذی کم کو دکھا لیتے میں مقاتلہ جبی فخش فلطی پیماں جی ہے " یگانہ" ترکیت اور لاجواب کو کہتے ہیں مگرانھوں نے اسے دوست جے اس مرعبی اداکیا گیاہے۔

أجركنا بمكارتين كانسرنبين بينم اس براگره ما سنیه دے دیا گیا ہے کہ فاکب مے استفاده ليكن أيك بات فابل غوريه سيح كمفالب بہال بھی اوراس بندمیں بھی لفظ کا فرقا کے ذہر سے استعال موامع - دا ور اورسرود كا قافيه جبل بان كاير لفظ م اس عقواعدتو فالمصفتوح كى اجازت نہیں دیتے - قرآن سے بٹرھ کرکیاسندھامنے - مومن کا مقابل کا فرجہاں بھی یا ئیں سے فائے سورسے مائیں گے ر کا فِرِی اس باب کا وزنِ فاعلی ہی برسیے - میوسرکیا غالب باكسى بمى سيلف وخلف كى خطاست قرار ياسكتى تى كيون اسخطاكا مبتع كياجاك

زبان کیان خامیو*ں اورسلوگوں سے بعد کھیے۔ اور* كُوسْ مِن قابل كفتاكوبي-

بيكن ثبات عرم سفطرت بدل كئ كهابرجاد لإحبكدا إلى عوب الكرجي بهرت متفاك الع مخم كشته راه تفريكن رمول التأمين استفامت مع ساتم دعوت ت كوجاري ركعاتوان لوكون كارناك بي مدل كيبا اس تبديلي كوفطرت كى تبديلى كهنا درميت نهين فيجو درمول المثر نے برفرایاہے کہ اگرتم سنو پہاڑا بنی جگہ سے مرط گیاہے تولقين كرومين بيسنو كرفلال كافطرت برل كئ سع تو سرگز مت بقین کرو۔

فطرت بادلناكس كسرس بين بهين يتصورك دعوت حت في الي وب فطرى خواص وخصا تل وهيج سمت عطا کی تنی ان کی بیدائش صلاحیتوں برسے دہ زاکہ چھڑا یا تعاج ما ہلیت اور بعض خارجی عوائل نے ان برحیر صاد یہ تا دحمت كالجيول غيب كى الميدى تهي ا مان بهاد الغمية توصيد مي توسع كهابه جار إسي كم سرخص تودل مي بغض اور الفيمي

بتحريج بمرواب مكر:-

رحمت كالك بعول بمبرية موت

رمے دیمن برکیوں وارے کرچاہے بندس خراب مېرجائے مگرسپولٹ مېداند مېوسکے - نخوي اغتبار سے جشمر ائد روغن" كامو تعريها ليكن اس مجنبه ي بج كريون بعى توكهه سكتي تقيير

رمتيم بي جن مين تيل مح بخشي روال وال حال مُكَة مُروان دوان " بِمر بمي حشو سه خالي نهين فيرور عمرت مروهان" ببرعقم ببوجاتي لقى -آايم" حبشمهُ روغن" كالوجه توتحه ملكام وال

بخشأكيا تفاجن كومذاق اناكبي أج كي بهترك شعرار" انا" كوبطور تحسين عرفان إِن إِدِرْ وَرِدْ أُرَى صِيعَ فَهِ وَمِن مِن السِّعَالَ كُرفَ لگے ہیں شمیم مل نے بھی بہاں بہی کیا ہے لیکن مربع ايب غلط روتكس-انا ادر انانيت كامفيداق يخوت

رنكمند ان اوصاف كاشارطا برے رداكني ہےفضائی میں ہمیں ۔

خون بخات وخوام شيد نياسي مكنار " نوب نجات" قهل تركيب ہے۔ نجات قريمنے ى چرزىنېسى تمناكرنے كى چركى -غۇف اخرت اورخوف خد الودرست مگرخوف

نجات اکام نادرست ۔

سيون إك جهان عموتم لئے ہوئے أنصر عربيس ب شك عم ويمي كت بس الكن أردو میں بر لفظ انوس نہیں - اس کا استعال بیظ مرکر المے ت عربانوس الفياظ مين بمصرعه بوداكر في مص عاجب زاكياً ب-كياتسكل تعااكر دير كبد ماجاتان

سابسوں بن ایک سلسان عم لئے ہیئے اس معم والم كالس كثرت وشدت كا المارساده الفاظمين بوجا تاجي اس بندس ظامركيا كياسي-اميدوارجيم أنسرس بيهم " أفرس" ففنول سي - أردوس صار إاشعب ر برن مح جن مين نها مع جنشيم كرم "ف وبي مفهدم اداكيا

استقامت میں بھی تمی نہیں آئی۔ گالیوں نے عزدم وہمت میں تزلزل میدانہیں کیا۔

قدیم غرب کی رسم دخترکشی کا ذکرکر کے کہا گیاہے،۔ سکن تراپیام ہے کیادل شیں بسیام بیٹی کے در پر آکے جو آونے کیا سلام

بی کے در بہاتے ہوئے میں موال بنت نبی کا مرتب کیجائے لگے بیٹی کو لوگ ماں کی طبح ماننے لگے

موقی می بات ہے کہ لفظ " پیام" کا اطلاق کمی ایک نحوری نصیحت یادعوت بر مہواکہ تاہے -اس بیام سے فیل میں نفسیلی تعلیم د تربیت کا جو کام کیاجائے اسے تعلیمات یا ہدایات جیسے الفاظ سے بعیر کرتے ہیں جھنوڑ کا پیام عالم

انسانیت کو یہ تھاکہ خداایک اور میں اس مے رسول کی اسلامی میں اس کے رسول کی کے لائل ہے۔ حیثیت سے تبرید کے کے لائل ہے۔

یه پیام نه تودختر کنج میمی نمایاک رسم پر براه رامسته نیز انداز میوناسم نه چوری اورزنا اور نمراب نوشی اور مود

خواری جنیں تعنقوں سے اس کا راست معلق ہے اس کئے یہ کہناکہ " تیرے ہام نے دختر کسٹی کی ملعون رسم کا خاتمہ کویا" امروا قعہ کے بیان کا ناموزوں اور غیر منطقی اسلوب ہے۔

عرضاً عرف بهام والامصرعة تشذه في ولكرد نعماً الكاور بات شروع كردى - يه بات بجائه بنود تحاج تشريح هي -

حصور متعدد بیٹیوں سے باپ ہوئے ہیں۔ بندسے نہیں تا حلااکہ آپ کونسی بیٹی کے دربر آکے سلام کیا تھا۔ مزید سے

کدایک باب اگربدی کے گھریس داخل برکر اسے سل مکت توکوئی مہذب آدی اسے اس طرح بیان نہیں کرسکتا جس طرح تماع نے کیاہے خصوصاً باپ جب رسول النظام میں

رضی رصیب میسودن بایت بیب رسون الملابی رفیع انشان باب مرد بیط زبیان تواس وقت اختیار کیا جا اسم جب کوئی کم درجه انسان کسی بن ورتبه انسان ک

دیددولت برنیازمن انه حاضری دے مصبط عرادک \* در محبوب "برجمدسانی اورحاضری کا ذکر نے ہیں اسوقت محاد میں سرمنظر بھی میں اسیم محمد ساکادر حکم میں ملندسے۔

بعی دہنی ب منظریبی ہوتا سے کہ محبوب کا درج کہیں بندہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر فتر م شیم حمد کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ ہارے خیال میں حضور کی کو بیع شان رحمت ورات کا ندازہ " ایک مجول کے الفاظ سے بہت کم سی تاہے۔ حضر من جے میں وقت مرحمہ من کا محمد ان محمد

ھنور ' تورحمت ورافت کے جمن تنے بلکھن اندرجین۔ تاہم بیر کہناکہ' رخمت کا بھون غیب کی تائید ہی تو ہے'' کوئی موزوں طرز اظہار نہیں۔ بھرد دسرے مصرعہ

ہے "کوئی موروں طرز اظہار نہیں۔ بھردد مرے مقرعہ میں مغمر توحید" کاکیا موقعہ تھا۔ بھول جان بہار ہوسکا ہم مگر مغمہ اس کی صفت کہاں۔" رحمت کا بھول نغب

توگیدیم "بدایک یکی بات بردی -مرفال سے دورغ خطوفضنس قرب تر

عوفان کامقابل غینطو خفترب نہیں جہل ہے اور غینط د غفیب کامقابل عرفاں نہیں حلم ونسط ادر نرخی درافت ہے۔ یہاں دومتقابل چیزیں در کارتھیں جونہیں ونسراہم

مېونکين -

جس کی طرف جبین ملائک مجملی ہوئی اگر کمیرے حضرت آدم والے تصفے کی ہے کہ انھیس لانگہ نے محکم خدا وندی سجرہ کیا تواس میں حضور کی کوئی خصریت نہیں تمام ہی ابنائے آدم خدما مسجود ملا بک کہے اسکے ہیں۔ جیسے اقبال نے عربیا کہا تھا :۔

نی تھا جو مور مل گئے وہی آدم ہے لیکن اگر کوئی اور مشام ہے تواس کاسراغ نہیں گا۔

ملائکگسی کے آگے نہیں جھکتے الا یک خداا تھیں حکم تے۔ حضرت آدم کے بعثیمی کی کے لئے التدنے فرنستوں کو مجدے کا حکم نہیں دیا چانچ حضرت جبریل حضوا کے پاس آیتے متھے توفر طِ تعظیم میں دکوع وسجو دکرتے نہیں آئے

الله جبين الأمك جمكنة "سه الركي اورمطلب لياكيا مع تو محترم شاعرها بين-

د کشنام جاہلاں سے نہ خاطر موتی ملول به درمرت نہیں مجاہلوں کی بدز با نیاں اور مبرزہ مرائیوں سے بار ہا حضور کو ہمت ملال ہوا کر تا تھا۔ خوشی باغم تو نظری جند ہے ہیں۔ ان سے حضور الما تر نہیں تھے ہاں تباد

مرجس بررسول الترن ابنی سی محربین کی اسلام کیا بر آواس کے ذکر و بیان میں دہ ملیقہ نہیں برت سکے بیں ۔ فلا دہ ادیں رسیم دختر کئی کے خاصے کے لئے اس منفر داور بحی واقعے کو طور سبب بیان کرنا بہر سے ہی مجول بن ہے ۔ مثنا نت اور مفولیت سے اسے وئی واط نہیں ۔ مسترادید کہ مجردیہ دافعہ اس کی دھر پنجیس بن سکتا کہ لوگ بنت بی کامر تبر بہجائے لگیں۔

ان گوشوں سے قطع نظر شوال بر بھی میدا میر تلم کہ بهال بنت بني كا آخر ذكر بي كيا تقا يُحفيكا توبرر بي تعي لوكون كى إس سفا كانه جا بليت بركه وه مبتيون كوزيده كالدبيتين مشاعر كوكهبنا جابيئي تفاكه رمثول التدكيعيم نے اتھیں اس جا ہلیت سے نکالا اور دہ محسوس کرنے لگے كربيليان بعي تخفظ الدوجهت كي سخت بيريان كالجعي تسل شد مد جرانه نعل ہے۔ النمیں بھی اولاد کی طرح سینے سے لكاكر دكهنا جلبتے ديدان مرتبر شناسي كے بجامے تحبيت اوررحم ادرخدا ترسى جيسے جذبات كي ذكري خرورت عوا نبرير حفيقت نابته تعيى شاعرني لمخط فهبين رتفي كريسحابره نے پابع سے سلمانوں نے برت بنی کو ان کی طرح نہیں مانا ہے بلکہ ازوارج رسول کو ماں کی کھرچے مانیاسیمہ بیرا سکتے مانا كم الشيث عمرا حته اس كاحكم ديا تعامرة بأبت المرسين كا تقب ازداج رسول بي كريل أوررسول الترم كى سيليان امت كمك فوا كتني بي تعظيم إدر عقيدت كالمرجع رسي موں مگران سے ان سبونے کا تھیور تبھی بنیں یا یا گیا۔

قیاس کہتا ہے کہ بہاں " بزت نبی "سے مراد تھیزت فاطریخ ہیں پرینرت فاطر کولوگ ماں کی طرح معظ مانتہ تھے یا نہیں مانتے تھے اس کی آخر بحث ہی ریم دفتر کھی کے مسلمہ میں کیا تھی کا ش کچھ آوغور کردیا گیا مہر آ۔ کمی سرکیا تھی کا ش کچھ آن فور کہ دیا گیا مہر آا۔

کہتے ہیں ٹوکٹ میٹی ہے دنیا کا مال دجاہ حاضرہ بنت زہرہ دش داہکتیاں تگاہ براس داقعہ کا ذکرہے حب کفارے کہا تھاکہ کئی! تم اگر بادشاہی چاہتے ہوتو ہم تھیں اپناسردار ماں لیں گے۔

اس بنیادی تقم کیدد جرنمات برجی خور کردیجے .
" بنت دہرہ" تو قابل نم استعادہ ہے لیکن وس محااصلہ کیامعنی اسے بہاں حقوظے خانے میں رکھنا ہوگا۔ اور "کہا سان کا ہ اور اس کیا معنی اس کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا ہ اور اس کے اور اخم نگاہ بی ترکی ہا دولا سے نظر آنے والی جزیمے بی نہیں جواس کے لئے بطور تعریف ایسی چرد کیا جوال سے نظر آتا ہے ۔ امکستان کیا میاں دیا ہا ہے ۔ امکستان نگاہ اور کیا میاں دیا ہا ہے ۔ امکستان نگاہ اور کیا میاں میاں نگاہ کیا کہا میاں نگاہ کا کہا مطالب ایران کا دیا میاں مطالب ایران کیا ہی کہا کہا کہا کہا مطالب ایران کیا ۔ کا کہا مطالب ایران کیا۔

ددلول میں جرجین لیا در خسب کا
اعجازہ برسب تری خلی عظیم کا
اس طرح کا نتوسی ایسے موقعہ بر کہا جاسکتا ہے جب
اس ول الدہ کو می عین علیم سے سابقہ بیش آیا ہو اور آپ
اسی کوئی بات شاع کے میش نظر نہیں ۔ وہ اس عام واقعہ
کا ذکر کر رہے ہیں کھر حظے کے ایشار اور سین اخلاق کے
کا ذکر کر رہے ہیں کھر حظے کے ایشار اور سین اخلاق کے
در بعدر سول الدور وہ کھار سے دلوں کو سخر کیا اور وہ حلعتہ
گوشس ہو گئے ۔ اس سیاق ہیں نہ تو دو ہوں کا کوئی مطلب
کے نہ لفظ فلیم کا ۔ زبان کی سلوط یہ ہے کہ دل جین لیا
کہاگیا حالا تک دل جیت لیا" کا محل تھا۔
کہا روم گارہ زاست ہیں وجہ محن ہوئی

نان جويلة دبرين خيبرستكن بيوني

رسنى كى ميح قوت وصلابت كيدائة أتي م إسساكا متقابل مصعف والوالي- محن " محلفظ في بنبوت بهاكياكرشاع كم نرديك ابميت بس قافيه بمان كاب خشن عنی کی نہیں۔ صفح ٢٠ برشاعرف أس مبابله كاذكركيابيس ين مفور الفي فحوس إلى بيت كوساتف في بوت تفيد كيأسوكت جالهمى روزمب بله دنساكو بأدب ترامعهوم فافله اس بندے باتی جا مصرعوں میں حضرت ناطمہ ور حضرت على كاذكمر ب- عجر الكل سنديون شروع بوظم، اس فلفل سعدم كودا نائيان ليس دل كونشاط دين كورعنائيا ن لين محوما شاعرف يهان قدر مفرموز اندازين اس عقيد كاافهاركيام وتخييع حفرات كامعرون تقيده ب-يغى خدمتِ دين اور فروغ ملّت كاتام كريرُف مرنت ابل بميت نج ليح اور باقى صحابة اس سيحروم جوكهاً ع ئے تفقیص کا کوئی لفظ کسی کے لئے نہیں کہا الیکن یہ تا ثر

ابل بیت بن جاتے ہیں۔

الفاظ واسلوب کی فروعی لغز شوں سے ہٹکرد کھئے

سے جی نظم میں نہ تو شایان شان داخلی دبط ہے خرمع ان

میں معنا و نہ الفاظ اور درولبت میں ہے ساخت کی اور آبد

گی میں ہے اور دہی آ ورد کامزا آ تلہ ہے۔ یہ الگ بات

ہے کہ عدودے چند مقابات پر آ مری جی کوئی جملک نظر آجاتی ہو۔

مرموی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ایم مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

مرک مولی حضونہ دین بیس کے ایا علی کی ۔

وه ببرصال دسے محف كران كاتار بخى مطالعه ناقص سے

" اس قَافِلَ" كامشارُّ اليهماُ مالات بين تمام بي صحافرُ كي جعيت كواناجاسكا تماليكن پهلے بنديس صرفت چند

اور مخفوص ابل بیت ہی سے لئے "تر امعمدوم قا فلہ" کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں اس لئے مشار الیہ می فقط ہی

نياسى مسدس كالكشعرب اوري في فقط قبل مرفك عوربر بوراايك فغرد بكرد المجياليلي بهم نهس سجعة بهائي وساغ باجام المهدية - اياغ بهرفال بها به بهاله محقيل قرساغ باجام المهدية - اياغ بهرفال بها به به وكم تهرف كاكياج ودومرا مصرعه معياد بلاغت اور منعت شعرى كاعتبار سيفيك به جراغ اور آندهى كاتفا بل بهرت نوب - اور مرهى درمت يرجب اغاد منوكار بط باسم محراج وضاحت بهي ليكن فنواورا ياغ من غير راوط بون في كام بكارديا-

تر مقالص کی انتی فقیل ان ندسی ہے تو ہمارے سکے باعث رسوائی - لوگ بوں ہمتے ہم کہ ایڈ بیٹر تجلی تبصرے کی آٹر میں لوگوں کی مکٹر باری اچھالتا ہے ان کے حوصلے پست کر تاہے ، خوردہ گیری اور نکشہ پینی کے مرض میں مسلل ہے۔ اس بیر خداکی میٹر کار۔

سی دل کی دل میں سوچے ہیں کہ بندوں کی گلکار نیب کم خرائی مشکاروالی بات شاید درست نہیں۔ خداکا حکم ہے کہ علم کو مت جھاا کہ کہاں علم گناہ ہے۔ پیمراسی نے برکھی جت لا یا کنٹیٹی وقع کم کاسی طبع طرا ذریعہ قلم ہے۔ دعکم بالقلم عکم اور اپنی بساط کے مطابق علم و تو انٹر ہم کوئی فلرست کیوں نہ کریں۔ بہیرے دوستوں کیم نے تو تن کا فعرہ کی این ادخمن بنا لیا۔ مرجایس کے تو بر سب خوشی کا فعرہ لگائیں کے کہوس کم جہاں پاک!

الحرثالاخر

پوراناً : -الحرف الآخو فی الطال شده نین الشیخ عبل الفاح کرد: -وصفحاتین سورسائز متوتط و لکمسائ چپائی معولی -• کاغذا چھا۔ قیمت پانچ روپے ۔ ه مصنفه، - حضرت مولانام بدعبدالرسم دبلوی -ه شائع کرده، - اداره دعوت وتبلیغ - یه ۱۹۸۸ مسلامازا باده دی دبلی علا -

کتاب کا موضوع اپنی جگه مجملهٔ عجائبات ہے۔
الفعید ن کی مدید کے کہ معروف نے طریقت شاہ عبدالقالہ
المبوری شنے ۱۹ راکست ملائے کو لا میور میں انتقبال
مرایا۔ ان کی تمنا اور وصیت تھی کہ اگر میرا انتقال پاکستا
میں مہوجا ہے تومیری میت کورائپورٹنقل کر دیا جائے
اک میں اپنے شیخ شاہ عبدالرجم علیہ الرحمة کے قدموں میں
مران کی وصیت پر عمل نہ کیا جا سرکا بلکہ جنازہ ایک خام
مران کی وصیت پر عمل نہ کیا جا سرکا بلکہ جنازہ ایک خام
معرف شاہ ملیہ الرحمة کی نعش ایجمی کے سراوٹ کے
مصنف شاہ ملیہ الرحمة کی نعش ایجمی کے در تابوت سمید ط
سے محروم ایک تابوت میں رکھی ہے اور تابوت سمید ط
سے کو دم ایک تابوت میں رکھی ہے اور تابوت سمید ط

برسب کیے ہوا ، کیوں ہوا ، کھیک ہوایا غلط ہوا۔

یہ بڑی دلچرپ بحث ہے۔ جب واقعہ تازہ تھا تواس تحف
ہیں بڑی دلچرپ بحث ہے۔ جب واقعہ تازہ تھا تواس تحف
ہیں بڑی مولانا تاری محدطیب ، مولانا زکریا ، مفتی نسلال
اور مولوی فلاں -ان حفرات ہے خیالات کا معتدبہ حصہ
اور مولوی فلاں -ان حفرات ہے خیالات کا معتدبہ حصہ
زیر تبھرہ کتا ہے فاہل صنف مولانا عبرالرحم خشال کا حقہ ہے اور تدفین کی جس شکل کو تدفین " قراد دیا گیا ،
وہ برگز تدفین نہیں - اس موقف ہے اثبات میں موصوف
دہ برگز تدفین نہیں - اس موقف کے اثبات میں موصوف
دو برگز تدفین نہیں - اس موقف کے اثبات میں موصوف
دلائل کا مدندین کرسکے یہ مانما ہی بڑے گاکہ مذبی قاتی ہیں برا

قائل ہوگئے ہیں اور بہیں اس برنخیر بھی بہیں کہ بعظم مریدین اپنے بیچ کی نعش کو مفاد پرستاند سیاست۔ میدان کی گیند بھی بناسکتے ہیں۔ اس دنیا بیں بھی ہے عجائبات بائے جاتے ہیں اور دنیائے تھوف وطریقیت عجائبات نوشارسے باہریں۔

ہارسے نم نم می لیکن بہترے قارمین کے لئے اس کتا ہے بعض شمارت چ بھادینے والے ہموں کے مشا مدر الفرقان مولا المنظور نعمانی اس دراھے کا کمنی یا کردار ہیں ان بر اگفتگو کرتے ہوئے فاضل مصنف ۔ ان کی تاریخ اور انتہا پسندی اور سندار عجز اسی م

تھورکٹی کی بڑی پہلودائے۔مولانانعانی کا درج ذیا فرودہسی پھر برکٹ دہ کرلیاجائے تو آنے والے مؤرخ کے لئے شایدمفید مچاگا۔ وہ فرانے ہیں : ہے

" من تودنیائے اسلام سی مرف چار می محصوں کو مالم می تودنیائے اسلام سی مرف چار می محصوں کو مالم میں ایک کی مسان میں مولا نامور پوسف می وری اور دو مهد وستان میں - ایک مولانا حبیب لرجن الاعظمی اورایک میں - ایک مولانا حبیب لرجن الاعظمی اورایک میں میں ا

اگرواقعی مولانانعانی نے ایساہی فرمایا توہم کہیں۔ کہ انھوں نے سرانھی کی چقیقت شاید یہ ہوکہ انگی صع اور درجے کا ایک بھی عالم خاکر ان عالم میں نہیں پالما مولانانعانی نے سنج الحدیث مولانا زکر یا کے متعا

بيۇسىرمايا :-

مهمیری چندمرتبران سے کمی گفتگو یموئی کیکن وہ مجھے کمنی ندکر سے اور میں ان کو حالم نہیں مجھتا مہوں ۔" مہوں ۔"

معمنف کی خدمت میں تو دبانہ کے عرض کرناہے۔

ذیلا آپ حمرت میں اور انہ کے عرض کرناہے۔

نقل کی ہے کہ حدیث میں انبیا رعلیم السلام کے بار حمیں وارد

ہے کہ ال سے موں کو زمین نہیں کھاتی مگر اولیا یرعظام کے

متعلق احادث میں کوئی نفس وارد نہیں جہال کہ عقد ادو

حن عقیدت کا تعلق ہے امید ہی ہے کہ الشاء المدکوئی تغیر

نهیں بیدا بوگائیکن بدگوتی نظمی چیز نہیں۔ اس ادشادگرا می سی صرت بیج الحدیث کا منشأ یہ تفاکی حضرات دائے بودی کی زیر بحث تدفین کو آٹھ دس برس گذر عظیمیں ناممکن نہیں ہے کدان کی نعش گرا جی مہد اور اس کا بہت ساحصہ فاک میں بدل چیکا مہوا ہوا اب اس بیش کا اپنی جگہ سے ہماک دوسری جگرمنتقل کم زامر کا ب

اس برآ بخناب کا اصولی افت و درست بلیکن دوسرگا بات کم کر آپ علام عینی کے قالے سے برج فرایا ہے کہ ابعیاء کلمے علماء و تو ذنین کو بھی فیضیلت مامس ہے کدان کے اجماع بھی محفوظ سے بیں اس سے برگز الف ق نہیں کیا جاسکتا عینی نے قبل کہ کرایک مجون قول کی خنیت سے بررائے ذکر کی ہے جو غیر محفول اور برحقیقت رائے ہے۔ نیز سپارے خوالت و کا ورائی اور اس اور اس آپیں اگر سے فرادیا کر اولیا ایکر آپھی بھی محمد امرین اور اس آپیت رندہ بیں اور انھیں ورق دیا جا آھے۔ تو اسے بموں محفوظ رندہ بیں اور انھیں ورق دیا جا آھے۔ تو اسے بموں محفوظ

سبخدد ندر سبخ کی بحث بی ان امناسب نہیں ہے۔ مرسایا ان کے جوں کا قبر وں میں محفوظ رہنا جرافتند انگیزادر مقالطر پر در عقیدہ ہے جس سے ماہیا ان دین تیں اور خادمان شریعت کو در ہی دہنا جائے۔ وتی کا اطلاق قرآن ہے حدیث کا دونئی میں ہر اس مرد مومن بر بہو تاہے جو شریعت کا پیروا ور اعمال صالحہ کا حال ہو۔ ولا یت تصوف طریعت کا کوئی عہدہ ہوتو ہوتو شریعت نے اسے جہدہ قرار نہیں ایک اور موقع بر مولانا زکر یا سے بارے میں ان کا برریاک نقبل محلات کے ا

"ين ع الحديث من العليت كاقا ل بين

سىم ئېسى كېرىكى كى مانتسابات كى مدىك مىت بىن فاصلىم مىنىف نى كى كى شىن توكى مىيىن دالان كى كى د دالرزى

تراشی نہیں کہ رہے ہیں ملکہ دہی باتیں شن فرارہے ہیں ا جن کے شام یہ موجود ہیں مگریہ کہنا ہم حال شکل ہے کہ یہ وکٹ افاح یہ متناون میں ہیں۔ یہ از سے طرح حلق سے نہیں

و بمشافات دستاونری ہیں۔ یہ باٹ کٹی طرح طلق سے نہیں اگرتی کہ دلانا نعماتی نے سلامتی ہوش دیواس اپنے آپ کو دنیا سے چاراعلیٰ ترین علمار ہیں گٹوایا ہو۔ ہاں مولانا زکریا

ومیسے اور کامرون میں دری وری ہو۔ ہاں وال مردید امولانا فورطیب سلط میں ان کی طرف جوا قوال نسوب ہیں وہ مدمرف ملق سے اگر میں بلکہ عدے نے انسین جنم

بھی کرلیا ۔ اس عنی میں کان دونوں میں اس کے اسے یں ا انفوں نے جو کھ قربا یا وہ سراسر مرحق ہے بلکہ اس منی میں کہ انفوں نے ایسافر مایا ہر مال ہوگا۔

ورع دنطوی اور کمال تھہوٹ برایمان رکھتے ہیں ان کے ذریتھ مرد کہ اس کے نے زیرتھ مرد کتاب بڑی کا کا در اس کے اس کے اس کے اس کے دریت مرد کو کہ اس کے دامن صدف دا مانت اور روک خلیص وریانت برسیا میت کاری اور تاریس تلبیس اور

هدیمن و دیانت برنساخت کاری اور تاریش و جنیس اور فنکاری نے داغ دھنے نظراً نے ہیں۔ میں د

هال جمره به می کدکتاب آینی موضوع برخوب مید بسائل تعدون اوراسرارخانقاینی اورولایت قطبیت میخوامض پرنالائن تبصره نکاری رائد زنی ایاعی می اور طفل مکتب کی دائدنی موکی اس لئے اس باب میں تو قعن خاموشی به بهرلیکن ایک جزئی مسئل میں بین فاضل

دیاجب که نبوت ایک مهده به -یب نفصیلی بحث کی مجائش نهیں - تبعره ال الفاظ برختم سے کہ فاهنل معنعت اپنے موضوع کاحق ادا کرنے بین کامیاب رہے ہیں -

اعر**ات** 

عبدالرحيم نشتر کالجوء کر وصفات ۱۱۲ • نبيت مجد چارروي بچاس پيپه -• نامشر:- بي - مجليکيشنز ۷۰،۷-بړما پارشريط -در با کنج - د بلي علا

ا فاری میں شاعری تصویر بھی ہے لیکن وہ نہ ہوتی بر بھی کما ہے مطالعہ سے بیاندازہ کر ناشکل نہیں تھا کہ دہ لاعمر ہی ہوں گے۔اگر انفیس کوئی بھے دارشیر مل جا آتو بھیا دہ شہر میں کہ المجاب محاصب دیواں بین کے کا ادا دہ بیر میں بلکسی خن فہم رہنا سے والبستہ ہوکہ این اشعار کے کوشش کر میں کہ بوسنے بھا جانے اور محاسن کو دوغ دیا جائے۔

بوسنے بچاجا مے اور محاسن کو دوغ دیا جائے۔

بوسنے بچاجا مے اور محاسن کو دوغ دیا جائے۔

بوسنے بچاجا مے اور محاسن کو دوغ دیا جائے۔

بوسنے بچاجا میں کہ عزمزی کا شاہر کو خدائے دہائی کہ کوئی شاہد کا دارت کی استعداد بھی کیکن شاہد غلط میں کے اور مادجی محرکات نے اختیاں جیجے کن میں نشود خا

ترق پندشاعوں کی جدّت پندیوں اور لمباعیوں خدنیائے شعرو ادب میں جوافراط وتفریط بھیلائی ہے دہ کی مہاح ب نظر سے ہوشیدہ نہیں ۔ نئے بن کا سوق در آزادی کا میفید بھی جی ازم کوجم دیں لمط مطح شعر فادب میں جدّت و برعت اور نتے تجر بات کا نوں جب اعتدال سے گذر کر خلادں میں کود بھی اندکرا

کامو تعدنہیں دیااس لئے ان کی صلاحیتیں اپن تھیتی سُن نمایاں نہیں کریا دہی ہیں۔ دیسے بھی چالیس سال سے

بل شعور مي تختيكي أني بي كمال ب-

ہے تو بڑے داہی تباہی شہکار جم کیتے ہیں۔ عزیزی نشترالیے ہی تجرمات سے بتا نز نظسہ آئے ۔۔اور ظاہر ہے ہہ تا نز مشوری دارا دی ندہ گا اسی کئے ان کا تی الحال یہ سمجھا اشکل ہے کہ مہم کما کہہ رہے۔ ہم ان کے مجموعے سے چند اشعار نمونہ تا تقل کرکے کوشش کرتے ہیں کہ دہ کچھے میں کرسکیں۔

براهی اور کرزر برایس دی بین وادد می داد کنید مین در کرزر برایس دی بین وادد می داد سیندیس دیکها در تامورج بولون چایس در

میریمی با تھونمیں جانداور کو جے دو کرے ہیں (۲) جھرکو میں کانے آئے بھو میں بھی تو پنجمبر موں

ده اعنبی تری با مول میں جور بالشب بھر اللہ اللہ کا ال

(۲) رات کیاجائے کیسے بینے گی جام کی اب تو آخری س بھی

ا چھاتواس نے آپ کو مایوکیا ہے آج (۵) کھرکریاہے موج اڑائیے اکھی مہواہے آج

رنگوں بی فراکر کے مجے شوخ جیٹم نے (۲) این گورا کنگ روم کی فریست بنالیا

فرز فکارس سو کھے برے میولوں سے در دری مادے کا دیے معتوب سولوں سے ط

ایک حبنی کی طسرح کالی موجی (۸) داست بین بهوئی سیم ادافر پان سیمطیل، بهوش نوگون کا جمکسط (۹) اپنے تنہا بونے کا احساس بھی کیسا

میکے گناموں کی سٹرکوں پر کھو ماکرو (۱۰) میلکتی جمع مگاموں سے چو ماکرو

جملتی ہواؤں کے نیزوں سے حمسلہ کرو اللہ مسیر بربتوں کے بدن کو برمہنہ کرو

اً واز دے رہاہے اکیلا خدا مجھے (۱۲) میں اسکوس کیا ہوں ہواؤں کا ان

بربر معنی ما یک نون بین آگے بر صف سے
دجدان نا کادکردیا۔ یہ فی انحقیقت استعاریہیں بیں بلبہ
کوئی اسی چر ہیں جن کامناسب نام اب کک کی دختری
میں نہیں یا آجاتا۔ زوق لطیف اور وجدان بلم کے لئے
ان کی مثال کو اسی ہے جیسے چھت پر مڑے ہوئے کین بر
گلی کے نیچے دو اسے مجھے چھت پر مڑے ہوئے کین بر
گلی کے نیچے دو اسے خردا فردا آدا ایک سرسری نظر داستے۔
زبان کے اعتبار سے فردا فردا آدا ایک سرسری نظر داستے۔

دہاداخطاب عزمزی شاعرسے ہے) صفت اور موصوف میں کوئی فکری یا مشاہد اتی مناسبت نہ ہوتو کم سے کم قیاسی اور تصوراتی مناسبت ہو۔ ہواؤں کو بوڑھا ہے اور کروری کا موصوف بنانابس موہ بن سے -ادب اس کا کہا علق چیکھاڑنا آوازی اقسام

میں سے ہے۔ سورج کا آوازسے کیا واسطہ بھریسوائے فضول کوئی کے ادر کیاہے کہ سورج سینے میں بھرلوں مزید فضول کوئی ہے کہ چشائیں توروں ۔ ان با تون میں کہار بطاور

کیا مجیدی ہے۔ ۲- درسرے تعریب فہرم ہی غائبے۔ یہ میرے کون دات شریف ہیں جن کے ہا تھوں میں جانداور سورج کے دو مکڑے ہیں ۔ کون برکانے آیا ہے کیوں آیا ہے۔

و مترے ہیں۔ نون ہمانے آیا سے بیوں ایا ہے۔ ۴۔ تیسے شعر کا مطلب یہ ہے کہ نتا عرکسی طوالف

گفتگوگرد باہے - ظام رہے کسی آعنی کی با نہوں میں مات گذار نے والی فاحثہ ہی ہوسکتی ہے - پھر بھلا اسے اس سے کیا دلچی کہ اس کی ما س کا ساتھی دن بھر کہاں رہا ۔ لیے منعرشاع اور مامع دونوں کے ذمین وقلب کو تاریک کرتے ہیں۔ ان سے بچیا جائے ۔

۲۸- آخری بس مبلی گی تواب صبح یک یا تواسلید و کور مینے یا کسی بولل میں جا سوئے - آخرشاع ی خوی کوبس اسٹینڈوں کی میرکرانے سے کیافائدہ - بس دل نے یوں کہا کر" بس" کا قبا فی مزیدار دہے گا موجائے ایک عر-

۵- يېمى شونېبى بەدلى كى بە-٧- يېشونېبى بىم چىكلاب-

2 - اس کا مطلب آپ خود ہی لوگوں کو سائیس توشاید د ماغ میں اگرے -

رس برا المسلم المسلم المسلم المسلم المستم المديمة المسلم المستم المراد المراد المسلم المسلم

9- أس سة دبهتر م كنطيف كمور حاتين ـ شاعرى كا ان بازاريات سے كيام رد كار -

۱۰- شعرب سكتا تعالكرد ماغ برت واز كاسد اسوار دراتا - ا

۱۱- بری بات -خدامنحدین کامونوع نہیں ہے! ۱۷- جرمندیں آیا کل دیا -

الم المراد المر

عزیزم ٹناءکوہارانخلصانہمٹورہ ہےکہوہمزید چھپنے سے پہلےسیمٹین اورذی علم استادکا دامن مکیؤیں۔ والسسلام۔

### خيبخ الهندمولانا محوسل

حباک ازادی کے استدائی دورمیں داوین کے
ایک درونی صفت عالم ادرمر دِمجارہ جودالحریٰ نے
جونی معرف بائی اس سے جھائی سل کے بچے کھیے
پاک ایجی طرح واقف ہیں۔ وم نے اس و روفر بدی کو
سیخ المند کا خطا ب دیا اور یہ خطاب اسکی شخصیت
برالیا چہاں ہواکہ نام سے بڑھ کم خطاب اسکی شخصیت
برالیا چہاں ہواکہ نام سے بڑھ کم خطاب اسکی شخصیت
برالیا جہاں ہواکہ نام سے بڑھ کم خطاب کو دلوں
بین حاردی کئی۔ متعاد کا تابس اس تاریخی شخصیت
بر بہلے سے موجود ہیں لیکن اقبال من صاحب نے شاہ
سے زا ید کم اور جو بدون میں دیرہ در بری کرنے
افعی علی خرا جامع تدکرہ مرتب و مایا ہے جس بر
افعی علی خرا جامع تدکرہ مرتب و مایا ہے جونی بر

کا در کری دی ہے۔

موصوف کا طرز تخرسیلیس ددل تن ہے منہ این کا در در برت بھی نو ہے۔ ترتب ہوں ہے کہ داشان انگریزوں کی بہر تخریک انگریزوں کی در اس کے فادانی انگریزوں کی انگریزوں کی در اس کے فادانی انگریزوں کی خدمات ان کے فادو نیالات کی خاموں سے ان کی خاموں کی تحدید ان کی خدم کر برند کی کی تصویر ترکیزوں کی تحدید ک

کیل طور پر قائم رہتی ہے۔ ہم خان مصنف کوائی کامیا کوشش برمبارکبادیش کرتے ہیں۔ کوشش بیرمبارکبادیش کرتے ہیں۔

الْبَرَ تَقْيَحُ بِرَكِي اورَلُومِ دَسِنْ كَيْ صَرودت تقى -كَا بَى فَلْطِيال بَهِتَ بِين مِن مِن بِعِض بَرْي بِ دُهدب بِي . هِي هِ الله بِرالعلم حِجاب الله المُسلِقُ عَلَى إيامالا لكر حجاب الدك بر به ناجا بِيَ قال يامثلاً حضرت بيخ المندر ك نواس منون كا نام منون جها - اب ظاهر بي كركوفي بحى قارى اس علمي كي تعجو رَكْرِسك كا -

مفرت مغفور بے ملقہ بگرشوں میں ایک بولاناتھے عُرَیرگُل۔ ان کا نا کہ آب میں دسیوں جگر آیا ہے لیکن فقط دو مگر شیخ الہند کے خطوط میں تو میچ کما بت ہوا، باقی تمام مقابات برغر شرکگ طبع ہوا۔ اسے کما بت کی فلطی کہنا مشکل ہے۔ معلوم ہمرتاہے فامیس کولف ہی کو فلط نہی بہر تی ہے جانے جہاں یہ نام با قاعدہ جسی

عنوان بناسے وہاں بھی تحریر بنی تکھاگیاسے ۔ (یک اورسہو وہاں تحسوس ہوا جہاں سے المہدے ممازشا كردون محالات مخصراً سيان مهوس بس خاتم المحدثين مولانا الورشاه كالتميري تبي ان بي يينا كيد عيد ان كاوصاف من د انت وفطانت التوقي تعلم اور نقامهت كاتوذكرة باليكن أس فضوص وصف كاذكر نہیں آیاجس یں وہ اپنے زمانے کے فرد فرمایہ تھے تعین حفظ و صبط روایات ناس كرتی بي كه يادداشت كي معامله میں وہ خزن اول کے می میں جمہم اللہ کا بموند تھے اور مبالغدنه بيؤكما إكربه كهريا حاشت كركيا تينح الهندا ودكيا لمولانا محد فاستح كحرتى فجى اس خدا دا دصلاحيت مي ان كالمجم صف مذيبوا مولا بالمحدق م إلفراديت ان كي بے بناہ زرف بھاہی درّای اور مار تیسینی میں ہے نہم و فرامت كابها لى بيكير حصرت يخ الهذاكى الفراديت ان كاد لوالعزمي ميس بع منعيف ولاغرصم محاندر بمأر جبيادل ممروضبط ادرعرم وحوصله كاحير شاك نوخ. حفرت فناه صاحبهم وبني كليب ريحار ومبياحفظه

جب مے والے سے بر کا پت آئی ہے ۔ آگر جہ موالمن مناظرات کہلاتی رحید تھی عالم اور دسیج المطالعہ استاد کی تالیعت مے لیکن رطب ویابس کا مجموعہ ہے۔ ممدوح مؤلف کی سادہ دلی اور نیک طبعی نے بہتیری الیمی روایات کو قابل اعماد مان لیاہے جن کی تقاہرت متند بیطور گرشتبہ

مہرمال داخ توجا ندمیں کھی ہیں۔ انسانی کارنامہ معلاخا می سے باک کب ہدتاہے۔ بحیثیت جمیعی اقبال میں معلاخا می سے بات بھری اقبال حسن صاحب کی بیرکتا ہے۔ بخوان سے اکفوں نے آخر ذکی مجانی فہرست بھی دبدی سے اور ہر برصفحے پر قرادئی فرادئ بھی حوالے دیتے جلے گئے ہیں۔

ف مانسيس اس كابحى ماخد اگر مير تباديا ميلين الجهابونا

اگروہ اس حکامیت کوشا بل کتاب مذکرتے بسوائح فاسمی۔

وي يى سيمنگرائي تو دي يي مع مصارت

لدُورِي فِيرَ شِيرِ الاسهادة كالمحك

بندوستان کے کوشے کوشیس مقبول، اور انتہائی پابندی وقت سے شائع ہونے والا خوالا خوالا

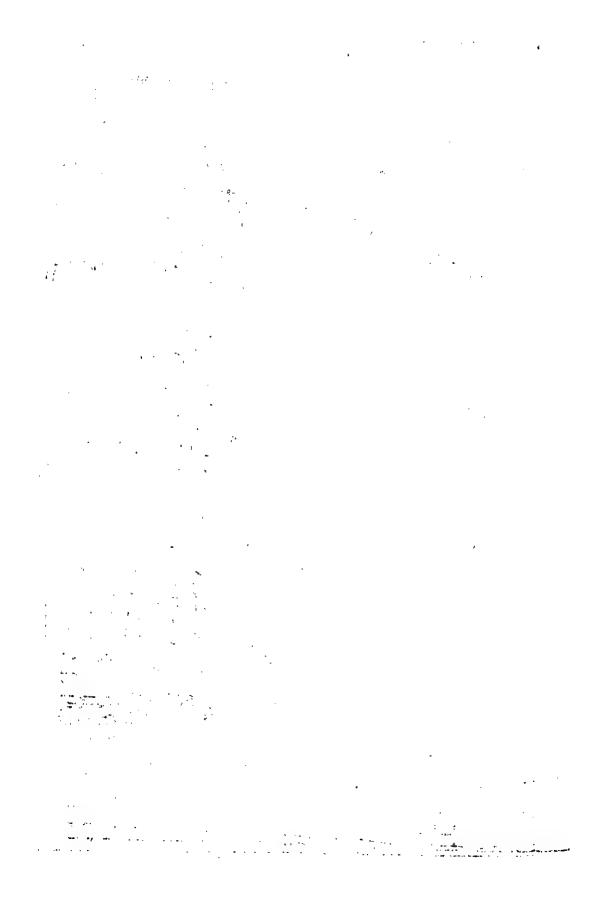

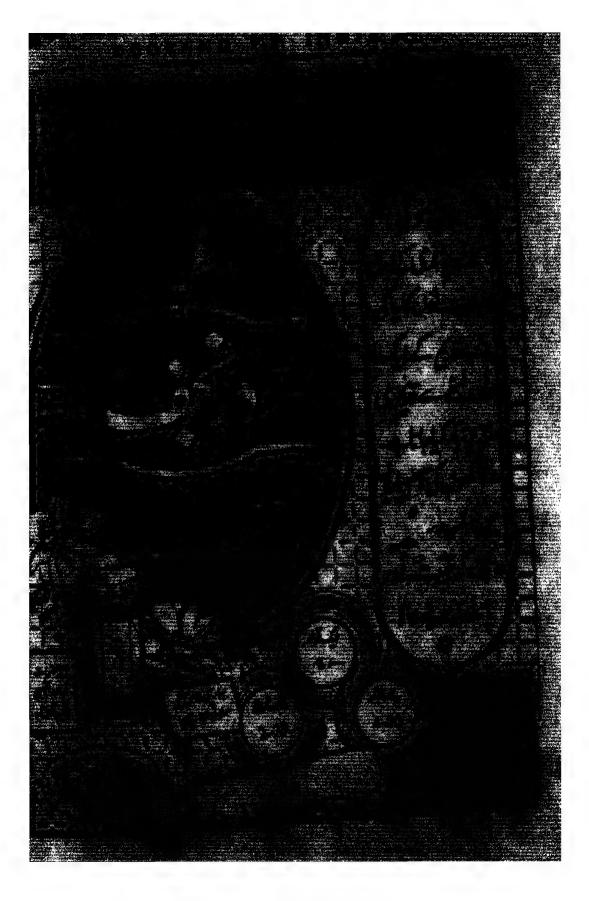

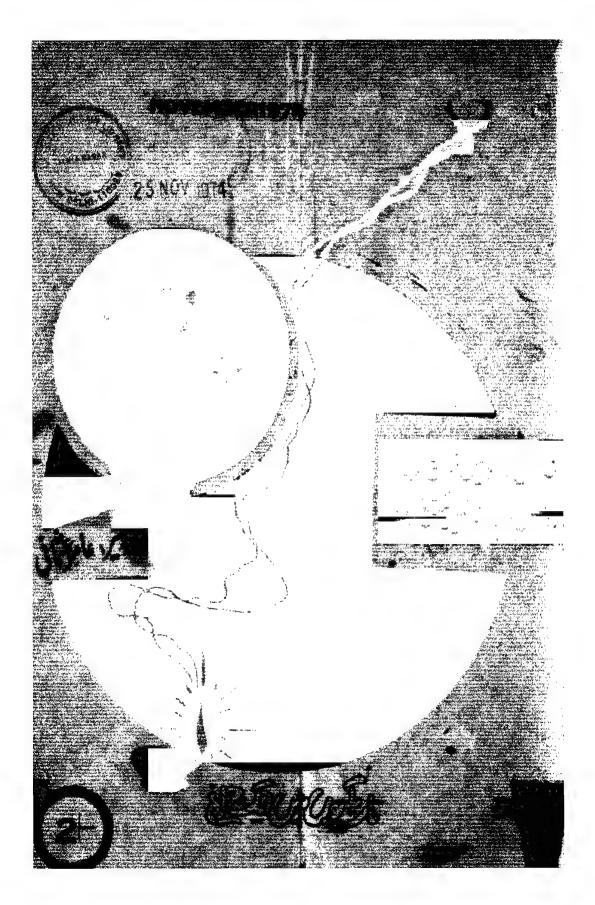

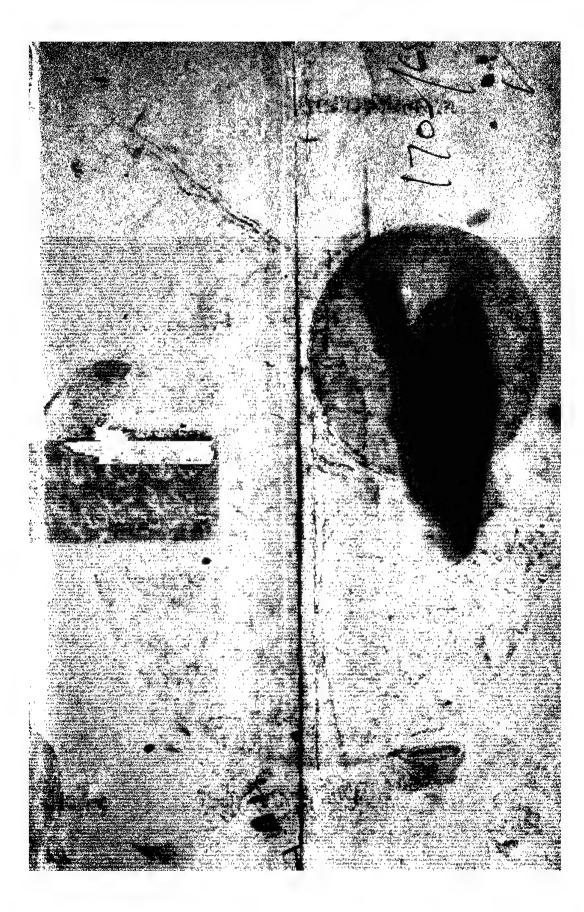



وابیں ایک اب تنافع کی جارہی ہے۔ اس اطلاعے فرشی موئی ہم مے فتوق سے اس کنا کے منتظر دمیں ہے۔

#### المحلي شمالسي

(۱) "قادیات کے سلط میں روز نا مدائج عیر کے سابق المرابط میں اس فار قلیط کا ایک مضمون الم المرابط کی المرابط ک

(۲) مولانا الاعلى مودودى كاليك از فضمون قاديانى مسلداوواس الحصول الجي ان مرتبطان القران من شائع مواسع إيدة اظرين كيامات كار

أتجلى بتنقل كالم ابني جله باستور-

والكانط

## اخوال أقعى

پھلاشارہ ہے وقت ہر شائع ہوالیکن بشارہ پر کھے ایسط ہوگیاہے۔ وجاس کے سوائج نہیں کہ بھی کا حال پہلے سے بھی بچھ اہر راغ اور چہائی ہروگر آم سے مطابق ند ہوسک ۔ خواکرے حال مزید اہر نہ ہو تو امید سے کہ اگلی ا شاعتوں کا نظم درست جل سے گا۔

#### بارى ايك يحول

م الدق مسبومین صصلا پرسم فعلاناتس برداده براعراض کیا تفاکس فلعة القرظی والی روایت سلم شریف بین موج دی نهیں ہے جب کدا ہے جوالہ سلم می دائے مومول مورس میں اعضوں نے وضاحت کی ہے اورش درست نہیں ۔ یہ روایی سلم بین موج دہے البت الدین مالا کہ یہ دوایت مسلم کنا باطلان کا اے کے ان سے یہ مورایت میں الفاح میں آئی ہے۔

الدین مالا دورایت میں الفاح میں آئی ہے۔

سمان کاپورامراسلدسی شائع کردیت کیکن پرچدنوب
وچکالب بی صفرزیر کیل بے اہدا بات انظے او پراعش
کی بائے ہمنے اپنے الفاظ میں بہیں ان کے مراسلہ کا
لاصد بیان کردیا کون جانے اصطاط او بک ہم زرہ محی رہی
مردی حانے کئی تصور سے آھا و بوجانے کے بعد ہم خردی
بیسے میں کہ جلدا زجلد اس کا ا ملان کردیا جائے ۔ مولئن
مون کو جو تکلیف اس قصور سے بہی ہے اس کی ہے ہم معذت
دوری کیکن پر بہر جال ظاہر ہے کہ تصور کا کوئی اثر نہیں
داراس دوایت پر ہم نے ہم بہلے سے بحث کی ہے جو ہاری
داراس دوایت پر ہم نے ہم بہلے سے بحث کی ہے جو ہاری
داراس دوایت پر ہم ہے۔ مراسلہ میں یہ بھی اطفار عدی
داراس دوایت پر ہم ہے۔ مراسلہ میں یہ بھی اطفار عدی

### أغانيخن

ان آزہ علط نابت بہیں ہواا درھ استمبر کے نزجان (دبی) ہیں بہملی عندان نظر آ ہی گیا ۔
مدر بر تجلی ادر آیا علی اس کی تین طرافیں "

سبن گرب نیداب کودن دس مرسوسی مرسوسی برست است کرد دن دس سیم برسی می بر

بيرعفي دل برجبرا وروجاران برزير ومستفي كميس

فركده مضمون بم في مرحد الا مضمون سعيدا

مربرمين بعادري - ياس كمال كراكمينولس. بهرمال س المل معيارى شاكتكى ادفتري كلامى سے فاصل رير الى كام ليا سے اس كر تجھ تمونے دير فرمت بن اكر عامر عمانى كى وابيات تحرير بن برصف والوں كو يتا ترجيك كرياكيرة وتعالية اور سريديفان كارشات سى جونى بن -

> مر زبات دفام کرآداب محافت دانشار کرتفاهوں سے بادکل اداد دیکف دیا ہے مرلانا عامر خمانی صاحب نے اس مسئل پر اپنے جی بی بخای کا ایک ضخیم نمر مشالع کر دیا ہو زبان دہیان کی ایسے ایسے شام کار" بھی ابنے آن رس و کے مہدئے سے جن کے ساخت ملام دریا بازی، مولانا می میاں دفیرہ پر، بر مرابا یا دی مولانا می میاں دفیرہ پر، بر

كاعادى بدرما فكتماب، دنكى يوس كماب

بعان کے بہت ہی لا نق در برنا ب عبال محید دیمانی اطلالعالی نے ایک طویل نوٹ میں دیا ہے جو کھائے دایک مفہدن سے اسے بھی کسی نہ سی طرح محل سی دایک مفہدن سے دایک مفہدن سے دیکھلا اجا ہمی میں آئی میں اور نہ میں اور اور دیسے داری اس بارہ مرا ایک میں اور اور و مشالت کی سے اور اور و مشالت کی سے وم قراد دینے و لا تحترم اساندہ کی اپنی تہا۔ وہ میں کہا ہے وہ میں کہا ہے۔

تخلی نق د و تطریمبر مخبی طلاق تمبرادداس سے اشکارہ ۔۔ بینوں بیں طلاق اٹ کی بحث بھیلی فی است کی بحث بھیلی فی ات کی بحث بھیلی است کی بیش نہیں ہیں گئی ہے۔ بیر بیش نہیں بہت کی است دخیا نت الدور بیری بیری بھیلی الدور بیری بھیلی بھیلی

منت ہے دالنے کامطلب شایرنی نسل کی جویں ئے . لنے لینا کہتے ہی آرے اکتوں لینے کو اور سے اکتوں لینے کامطلب مجدالیا ہے جیبے کوئی فی آدی ملاما دم ہوا در آپ بھیے سے اس سے

اتها مهین داشته یک داندام کددانس دانشه ام می شده این بیش کدته مهین بیش کدته مهین بیش کدته می ساخته در دانسه کا در جهان کامنونه می ساخته در در در در این کا در در در در کور کرد بهت که اساله او در این می تا لیا اسی برجهار غیا چی و مرب برسنت مهاکیا:-

الم بیجاید عامرها حب اپنی طبیعت سے
جبر دہیں۔ دہ ابک طرف ہو حکومت المیہ
قائم کر نے کے لئے الا مسی سے میخان کی ا کا چکد دگانے دہتے ہیں ادراس داہ میل تحالیہ
ملت کا ایسا بلیخ یوعظ والے نے ہیں کومسادہ
ادر جابل حاریت عوام مک مرد مقلنے گئے ہیں
ادر جب اپنی فطرت و عادت سے جبر دہرکہ
دہ تقلب دیجودی حایت برانز یمی نفرہ کے بطرہ و

د بچور تیم بین آپ به ان محزم ، ریز جان کی نکارش میرچه ما مرعثمانی بربا زاریت کی فیلتی کسته برای د دنباکوید نظیمی دلانا جا میتر بین کهم امل ه بیت کی تحریبی نها بت متبن ، عالماندا و دمشالسته مردی بین .

انعاف کیا جائے "مکومت الہت" "کا مطال کی میں انعاف کیا جائے "مکومت الہت" "کا مطال کی میں جائے "مکومت الہت" "کا مطال کی میں جائی اس سے اسکی مراد وہ مکومت تھی جو اپنے حیط ا قت اربی اسلامی خراین دانئے کرے عام عثمانی کا تھا وربیہ کر کہ اس دین اروں کے نزدیک توالیسانہ جونا جائے کہ وہ شکی دین اروں کے نزدیک توالیسانہ جونا جائے کہ وہ شکی الرائی بہا وہ سے نزدیک تو ایس کے مین الرائی کا تقامنا یہی جو ناجا ہے کہ وہ نغیرا سلامی الرائی سے کر جھے اور ترائی کہ الشرتعالی اسلامی کا اول بالاکرد ہے۔ اس کمنا کو کسسے کوئی واسط مرکمتا ہے دافتی متنا ناکیا دافتی متنا ناسط مرکمتا ہے دافتی متنا ناکیا دافتی متنا نات اور تھا ہرت سے کوئی واسط مرکمتا ہے دافتی متنا ناکیا دافتی متنا نات اور تھا ہرت سے کوئی واسط مرکمتا ہے

بيرسخين بمي دريكرم ابيااندا ذاختيار كركمة

بوغردمددادادربسلیقه اوگون کے سواکسی زیب نہیں دروسکیا جمائی کے دسوائے نمانکالم "مجھ مخانے تک" براگر عامر عمانی کانام بواکر تات تو اس سوکاکون سربیکی تالین سب جانتے ہیں کہ اس بیکے ترت کالم نگار طاابن الوب کی کانام ہوتا ہے موصوف نے کی تبوت دہشہا دت کے بیتا ہے موصوف نے کی تبوت دہشہا دت کے بیتا ہے موصوف نے کی تبوت دہشہا دت کے بیتا ہے موالا نکر سنجی رہ ادر باسلیقہ اور محق لیے

ظن وتتخفين كوتطعبت كمساكة ظامر مهي كليا

آگارشاد مردا:-

" طلان بنرشائع ہوئے مے بعد کی دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے مگریں اس کی لا خاتمل مجتوں کے پیچے اپنا د د ت ضائح کہذا نفیدل سمجھا تھا "

بهم تواس مورت مال برا متباد کرلین کیونکر احق بر الکن کوئی مقعل والا بھی اسے حن رہ استہزار سے زیا دہ کسی مقع کا سخت سبھے پر بہت سکل سبے ترجیاں جیسے سیکھتے ہیں ۔ برسر بھی ایک دوسے کے گلی موجوں سے نکھتے ہیں ۔ برسر بھی ایک دوسے کے مدارت نہ بن سکے گی جس میں مختلف مکاتب فئر دلا بھر و ذت من بیں سجا کر بھیں اور آڈمسودا کا مطالعہ زیا تراک موقیط دیا کریں کہ فلاں کوشائع

جس مقاله کو ایر کمرم انتهائی دفیج ادر علی و تختیقی اور در در در دی اس ک علی مجھ تختیلیا س دیکھ لی جائیں اس ک علی مجھ تختیلیا س دیکھ لی جائیں اس کی جھ تختیلیا س دیکھ لی جائیں اس کے حدید میں اور مسلک الم مدیث کے ملتی الم مدیث کے ملتی حلی میرزہ ممرائی دلغوط ازی مگریر میں اور مسلک مدیر کا مشیدہ و مسلک مدیر شعاد سے وہ اقاد میں دور افاد میں اور مسلک مدیر کی کا دور مدالت مدیر اس میں کے ملتی در مدالت مدیر اس مادی اس میں اس میں اور اس مادی اس میں اس میں اور اس میں اس

دَيْ يَعِيمُ كِيامِم مُركِمَةٍ تِهِ كُريةِ مُرات كُالى پيل دينة بي بات بعدي كرية بي .

برزه سرا . نغرظاند کرم افشاں کتی برباری ادر پاکٹری ٹیک رہی سے ان خطابات سے ۔ پھر مزبار مشابہت دے ڈالی ۔ جزاک انٹر، عطار کے قرب نظامے تو مشابہت دے ڈالی ۔ جزاک انٹر، عطار کے قرب نظامے تو اب ہم کیا کہیں ادر کیا حکمیں ، ایک ایسے عیب دوری زمانے ہیں جبکہ قبر دل کی لوجا اور دعوہ کو تھیں تک ہیں مفاہمت ومصالحت کم لی تھی سے کوئی انہوئی انہونی نہیں کہی جاسکتی ۔ سبب بسبه می بندس می کا طلاق مروا طائل محتوں کی پوٹ تصادراس کے بیچے پڑتا میدون کی دانست ہی و قت ضائع کرنے کم دون مضافہ کا دریں کیا ہوا کہ مولا نا ایک الاحرار کا مغمون استہی اسے بڑے و دق وشوق اور ططواق سے فرار مشائع کرنا متر دریا کر دیا۔ اب وہ احساس کہاں گیا کہ لا طائل محتوں کے بیچے کیوں و ذت صال تحکیا

ا صاص شا با موصوف کوهی جواکه اس تفاد کوهیوس کولیا جائے گا چنا مخیراس کا دنیعہ رح ذیل عبارت سے کیا کہاہے .

اسی اثنار می ہائے دوست مولا نا درای اسی اثنار میں ہائے دوست مولا نا درای کا درس کا درست مولا نا درای کا درای

ما متحدی و بدا نا به جا سختی کراگر جرخی کا بخش معنی کوشی ادران بر مند جربه وا و دست کا خال می مرد ذت کا خال می مرد ذت کا خال می مرد ذت کا خال می می ادر دت کا خال می می ادر دت کا خال می ادر د در می می ادر در در می می ادر در می این می این در در می این در می این در می این می این می این می این می می این می می این می می این می کیا کرد کرد می می این می کیا کرد کرد می می کیا کرد کرد می می کیا کرد کرد می می کیا در این می کیا کرد کرد می می کیا کرد کرد می می کیا در این می کیا کرد کرد می می کیا در این می کیا کرد کرد می می کیا در این می کیا کرد کرد می می کیا در این می کا فیصل در قال در این می کا فیصل می خالا در این می خالا در این می خالا در این می کا فیصل می خالا در این می خالاد در این می خالا در این می خالا در این می خالا در این می خالا در این می خالان در این می خالا در این می خالان در

اورزمایاگیا:-

مریخی بطا برایک نقلب لیبندشی المدسب میاوب کلم دیوبن ی موادی بهید میامون مای و بلخ میافت المیاب کامرژم مای و بلخ ایم بیان میان میاون می بیان اصلا فی مسائل دمیاون بی ایپ افغال فی مسائل دمیاون بی ایپ نقلب ی موفق کوش بجانب تابت کرنے موسوف این نقلب بیدت بهوز کال شیک ایم موسوف این نقلب بیدت بهوز کال شیک ایم میشد با ده محقیق اور میک میرن کرنے کا دجو دمیمیشد با ده محقیق اور میک میرن کرنے کا دیو دمیمیشد با ده محقیق اور میک انسان کا در اصول کرنے کی باک در اخرار کرنے کا باک با در اصول کرنے کی باک در اور اور میک در اور انتها در اور اور میک در اور انتها در اور اور اور انتها در اور اور اور انتها در اور اور انتها در انتها در

با وجودا بني ممرداني وتحفيق بسندى كا

ظاہر سے خب بہ لمے کی ایکیا نوعام عنا فی کوئی کوئی کھی ادا ہندیں نہر سے کم کیا لگے گئی ۔

عامزالائن کی مزب لخرلف استا دمخترم کے الم سے . بون مکلی:

" دعوی دیاننداری دا مانت ستعادی کمبادی میادی است ستعادی کمبادی میادی کمبادی کمباری کم

اطغال کمتب کا دب دشاکتنگی ادر شیرمی زبانی سکھانے چلے ہیں ۔ لطف یہ ہے کہ بحث وامت المال کا ہمفت ہواں طے کر حف سے ہیلے ہی تحرّم رکسیں الاحرائے فیصلہ وہادیا کھی المفال کرتے کا وہ تعقب کرنے چلے ہیں وہ پُرمِیکن ڈمٹ میمی سے ادر میخھکٹ وہ از کھی ۔

کاش دہ محسوس کرنے کہ مینمبلسناد بنے کے بعد دہ تورکس مقام برجا کھرے بہدئے۔ ابک استاد مدین اور البید کھٹیا لوگوں سے اسمجھ!

مزیرسنگر. برنعیوب مامری کا آیمیل در ایم و م سه بطف پرکدان کے تعلیدی، بهب کاکوئی مخص اگریمی خاص مشاری تقلید سکے استحض اگریمی خاص مشاری تقلید سکے انداز کا مسلم کاکری کارو فضا بی اسلم کاکری کارو نفسا بی سانس لیناچا سے تواسیمی این نیش دنی اور دستنام طرازی سیرنہیں پہنے تا اور دستنام طرازی سیرنہیں پہنے تا ا

الفاظيس بيكهنا يرسكا كرين بزادكو جيود كراريون مسلمان مشروع مع انتك زان وسنت كآزاد فينا مع ودم اورتبره و ناريك تعن طلمت كددن يراكروا علما رسيس.

اگردافعی به بات سے نوبرطوبوں کی کیا خطا سے اگر دہ اپنے می ددگردہ کے سوا سادے مالم کو بدرین نفسور کرنے بی اور فازیا نیوں کا کیا نفور آگر دہ کیتے بین کرم شخص مرزا غلام احم کو تبی نرمانے

مند می جمعاک بهرکدادریا می و برکف لاکد تفتن ادر مقل من برسنگهاری کرتا شا بدیه تهی م شاکسته درمالما ندمشغله به نها مام ممانی جیس می وژون کی از کے کرساری امت کو گالبول دنم توں کانشا نرکبون ندینا دیا جائے

مبارك مراست مسردان مملكت مايبت! كهواد عب اوغوش رمر.

ا گرفترماستاد کا پاره کچها در طرحه نهایی و شاکنتگی که ابخارات نے که دادر در با ، رحا توعام ماکنتگی که ابن طور البیس تعین صفرتنبیه دیدی که مجاله در و البیس تلیس کا امام عظم کفاا در باغی حق مهونه نه یا در دنا مع مشفق بن بریجا کفاا دیسا بی دطیر عام مثما فی کا کمجی سے .

میں رہے ہیں ہوا در آکھے کہ اشکوا بتی م خفای اللہ و رخ اس کے ہیں ہوا کہ تھے کہ اشکوا بتی م معد در ہیں و معند در اس کے ہیں کہ تجلی طلاق ترینے اسمیں بڑی صنیت میں ڈال باہے و مسیق میں اسلے ڈال یا ہے کہ گائی بازا در ہرزہ میرا عامر تماس تمیر میں ایجا بی دسلی مرطرے کے دلائل اتنی مقارمیں میں ایجا بی دسلی مرطرے کے دلائل اتنی مقارمیں میں میں ہوا تی ہوسکیں گے ۔ دوان سے عہدہ برا نہ ہوسکیں گے ۔

اف وگناف ادمول کو فی کانیکی کے باس کوئی ملاج نہیں ۔ بان اگر ایک دوا لیسے جے مقرد کر دیکھائیں جن کے علم دفہم اور غیرھائی اور انساف بیت ہی مسلم ہو تزہم المخرک مجمد دسر پر بال تخلف کہر سکتے ہی کہ منظم کہ سکتے ہی کہ منظم کا ایک دوسے کے معادی بن جائیں تو بہت ہی دوسے کے دومادی بن جائیں تو بہت نہیں سکتے ۔ اپنے نام کے ساتھ وہ ابل حایت کی مدین برآ ب ہی کی اجادہ داری فائم ہوگی ۔ اورکوئی حایث برقس میں کا احادہ داری فائم ہوگی ۔ اورکوئی حایث سمجھی ہیں احادہ داری فائم ہوگی ۔ اورکوئی حایث سمجھی ہیں مسکتا ۔

نا انعانی بهرگاگیموهوف محترم کی فیش آن الکا ایک ایک انداد نموند سائے نہ لایا جائے ۔ تکلم زمایا گیا :" ، بیرتجلی کی دشنام طرازی ، بهزه ه سمائی ادر تقتلید پرسنی کی ، ح سرائی بین میالغه ارائی سو خفع تظرام ل محت پروهون کی دمینی کی علمت آزیں جالت کی دمینی کی علمت آزیں جالت طراز بیں کومیم حقائق ومعادف کی درشی

سبحان آلٹر کیا گھریلوزیان ہے۔ کیامفاس لب دلچہ ہے ،کیبا پیار حملک دیا ہے ایک ایک لفظ سے ،کتنی عالمانہ تمانت ،کیسی صالحانہ تثیریں بیانی کس فارنفتری شعاری سمائی جرتی سے فقر سے حرف حرف یں .

آگ کچرده نفس مجت سریمی معلق ہے، یعی

ہن طلا فون کے مملم سے - اسے پڑما توسوائے

اس کے کچوسیحویں نہ اسکا کواسنا دمخترم نے ماین

کی کچوکت بیں پڑمی ضرور بی مگرشا یا وہ انحمیں

بعضم نہیں کرسکے اوران کا دماغ بھی شایاس نوین دیا

کی سہا رہ بی کرسکا -

کام ہے کہ حربیف کے خلاف علیہ مخواہ اشتقال ہیں لاکہ ہا دائی ہمائے۔ ہمائے اہل مائی بلکہ تا دائی ہمائے میں مبتلا ہیں کہ مائی بلکہ تا دائی میں مبتلا ہیں کہ مائی در آن سے مسائل تولیس در ہی کا ساتھ ہمیں اور متقال حصر اس فقط تقلیدی ہمرا کھیری کہ سنتہ ہمیں وال میں مقالطہ ہم شاگر در ل کر کھا نستے ہمیں ۔ وال میں دہ اپنے کوتا ہو ہم شاگر در ل کر کھا نستے ہمیں ۔

بها آت و لکھ جا بیں جومقا کے آب تھے جا دہے ہیں۔

باآت و لکھ جا بیں گان سے انشار الترفقط البسے

من در کھیں ۔ یا جن ہیں آئی است الدہی نہوکہ عقول اور
مند کھیں ۔ یا جن ہیں آئی است ادبی نہوکہ عقول اور
معقول میں تمبر کرسکیں درنہ قہیم لیگ توتفا بلی مفالے
سے خود ہی جات لیں گے کہ جواب انعمد سے تام یہ
مفاظی اور قامہ نسگا فی کا کونسا کا دنا مہ انجب ام دیا
جاد ہا ہے۔

اربخلی کی خرب خوب بگرای اجمل است بعداتساد كرم في جومفا المشردع زما بالمع اس كابس تفهراً ساحصييني تطرشما كيعيراً مُدُّناجِهِ - السِّكِ مطالعه سے بیمعلوم ہوناہے کے موصوف نے تجلی کا طلاق تمب يا تويرها مي مبين إيرها مع تواس سي نطرس جراناً چاہتنے ہیں. اگریہ بات رہوئی تروہ اس صدیت کو أيغ مسلك كالفرن فاطع نه كناجس برم مدادس تنجلی بحث کرجیکا ہے اور قطعی دلائل کے ساتھ ٹا بنیٹن ر چېکا يو کرنسي تعل کا کذا ه مونا بير عني نهيس رکھتا کرده مُونْزِ مِنْ تَعِينَ فَهِدِ وَالشِّيرِ مِرْسِولِ أَكْرُسَى حَصْلِيرِ اس كَمَّ عصر کوسے کراس نے بک و ذمت میں طافین دے والى تفين نواس كابير طلب وركها ب سينكل آباكم يرطلا دبس وافع بهي جهين مركبس. الندك رسول ولفينا الس صحف يرمهي عصرة ويشريز تنك ناحق كالمزنكب موكيا مونا أكركيا إس كالمطلب بير بزنا أفع إضل وا نع بحاتبين اوا وثمفنول كوزندون بس شاركياجا البع

اب نوم سخفی مائے گاکہ مین طلاقیں پڑنے والا مسلک نمہا اصناف کا نہیں جاروں ائمہ کا ہے اور سوائے نوزائی ماہل حامیت کے تی جاعت مجھی الی نہیں رہی جواس کے طلاف رائے رکعتی ہو۔

یہ آپ دیجہ چکے کہ اس مسلک کی آئی تھا ہیت کو قرم مفالہ تھ کا دیے طاہرت آ ویں جہالت طرازی کہا ہے۔ اس کا واضح مطلب سے سواکیا ہو سکتا ہے کروہ چاردں اقمہ اوران سے کمروٹروں ہیرود ک گالیاں دے رسے ہیں۔

التركوبيول نواس خصير يمي عقد برسة جوزه كائم بهوا به البكن كيااس عقد كالمطلب يدبو اكراس وزا معرفط في كا استنظرار ما مكن مير - يدفع المنسى واقع بي مهين بهوا .

عفل كيمى بدين آبادكررت موجير استاد مخرم زمنطن إيمنعال زمائي مير كرببك وفت بين طلاقول كاافتيار شرىعب نيدبا بني بهبس ورص جب اختبارتهين دياوه مردوز يحينانج حنء زنول سيرتكل حرام معبرایاات سے نکاح کیاجائے تودہ برکاری نہیں بم كتفير إول توبديات سراسرخلاف وأفعيه <u>ڡ</u>ٟؠ كنشرىغىت ناملى تىن طالا فىل كَاافَيْنار ديا بْنَابُر وأن كاجس أببت بين بين طلاقه ل كاحكم ميان مواجع السينظمانلاز كركي ادهرا دهركي آبات كأش لمفطر ليف پرچوٹرنا ز<sub>ا</sub>ن سیکھیل کرناہے موصوف نے زان سے بحث كا أغاز كرك تعض اورآيات لي بي اكرأس آبت كامطلق ذكرينين كبياه الانكريس أببت السار فنوع بمصريح سبع السابي الشحف ديجوسكتاب كدالترنعالي منتو مِركونين طلاقول كاحتباردك رباسع ربايك شوہراس اختیار کواک م استعمال کرڈا لے باقتط دار كمب أس سے زان بحث بہين كيا بم طلاق كبري برى فعل گفتاگواس آبت پر كرچيك ي -

منطق اس میں حائمل ہیسکتی ہے ۔ تبلی میں اس ہوئے سے
کی فصل بحث کی جا چی ہے گرد ب تجھے لوگ طبعی کریں
کہ اپنی مائے کے خلاف سے محتقول سے معتقول بات کو
مہیں ما ہیں گے اور برابر اپنی کھے جا کیں گے قریم کہا اوری
اوریز الحکی ان سے بچے نہیں امران سکتے ۔

*جىسياكە مېرى كىچىر*قى الجال نەكەرە مىف لەبر نَفَارِدِ يَظِرِبِهَا وَالْمُقْفِيرِ مُهْمِينَ وَقِرَامَقَا لَهِ الْكُلِّي مِهِ جِالْكَ ك بعدا كريم في ديجها كهاس بي كوني إيسا إستدلال ٱ ٱبب بيريس برگفت گرخجلي بير نهيں آئی توسيه **تشک**يجير هن كريب يكر ابل وايين مزدكون يسعدد دمنداز كزارش سے کہ اگر وہ نفندل و فت ها**نع کرنا نہیں چاہن**ے ملکہ متجبده إبل لم كالمسلوب خنباركرنا جابيني براس كا بطرلقيم ركز نهيل مي كرجو موادميم فيبيش كردما اس نظوا الكرك بيارى تخريرون سيصرف ده سطبي نكالَ ل مانين جو محض مني بن الركبين كبين بها واطرز تحربر دافعى جارها سهاورا شنتيال انكبر موكليا ميع نواس نظراندازكرك آب مرت دلاً مل ومشوا بارير ففتكر يحجر ہم نے آ بسک لئے آ سانی بہب اکردی ہے کہ طلاق کمبر مسفه الكلي تشاكم يب اين اصلى أور بنيا دى متبت دلائل كويحاكر دباس اوربر دلائل تقليدي فهين بي بكر تقلقي ان ک نرتیب د سے کہ پہلے ہم نے دہ آیات لی ہیں عن سع بهائية نزريب بن يجافي طلا فور بهامت يال کباجاسکتاہے ،اس کے بعدیم نے اکھ مدیتیں حوالوں ك سائه بين كي بي جن سع بداية تابت بوناميك شارح علىالصلوة والسلام تعي ببن يمجاني طلا فون كر وا تع النَّهُ تُفع بسب بدوه لمريح دغيمبهم مهرب إس ك بع هما برفوان النوعيهم كرجريده أنالبين كركي من جن كارت من فول سيم في المراعل سيم في -ولمبيكبا استرلال كاس نكنك اودا سنشهاك اس موادكونهي آب تقلب ي كهر تسكت بي اگريهي نونچو

به کهان کی معقولیت ہے کہ آب بارباد تقلب ادر مقلدین کی بچکر کے خواہ ایک علط کا تردے سے بیب ۔ خن بین بیب تو دنیا کو متین دلائل کے ساتھ بتائیے کہ اتنی احاد میث ادرائے آتا رصحا برکر آب کیوں تطرائد ادرائے ہے بی ادرجاروں انکر جس مسلک پر تفق ہیں اسے مقر تقلیدی مسلک بیوں کھے جلے جا دہے ہیں ،

ایک درس عرن! ایل ه پیش کرزی المالعلیم
(بنارس) سے ایک جریدہ نکلنا ہے موت الجامعہ
اس کے اگست سم کے شہائے میں اس کے ادار بے
کے ایک رکمن مولانا فج اور لیس آزاد حمانی نے مربر ذار گ
کے اس مقالہ بیسے تنفید کی ہے جو الحقوں نے مسلم کی
ایک ہ دیش کم متعلق لکھا نما اور ذار گ کے طلاق نمب
میں شائع ہو چکا ہے۔ اس پر ری تنقیب سے ہمیں فی لحال ترمیم المین الموس میں اندازہ ہوگا کرمیم براتھا ہو کے سائے البتراس میں سے اندازہ ہوگا کرمیم براتھا ہو کہ کھنے کو المد والمداور خود کھنے تو اللہ اپنی بات کی جی براتھا کو المد والمداور کی میں کھنے کو الد اور خود کو حقق کہنے والے اپنی بات کی جی براتھے کو الد اور خود کو حقق کہنے والے اپنی بات کی جی براتھے کو الد اور خامعقد ل مقال بن جاتے ہیں۔

ما فظ ابن تجرفة الهارى مترح بخارى مين مين طلافوں كم متد بيطوبل بحث كى ہے۔ اس بحث ك دوران ابك حكم وہ صبح تجہدل ك ساكھ ليمن المعلم ازاد كابد يعوى ذكركر في بين كر حضرت على حضرت ابن سود اور حضرت دير وسوان المعظم بهم سيم بي من مقول سے كر بين بكيائى طلاقيں دوررسا لت اور دور ساكت اور ساكت اور ساكت اور ساكت اور ساكت اور دور ساكت اور ساكت اور دور ساكت اور ساكت او

ابن جحرفه برعوی تف ین د تاکیر کطور بریان ابن جحرفه بردعوی تف ین د تاکیر کطور بریان مهن کیا اگران کے نزدیک بردعوی درست مرتا آئیسے حکن تفاکر دہ برتیم بل مادر زیادیتے کئمین طلا توں کے بڑنے براجاع ہے اورکس محالی نے اس اجاع کیخلاف قول نہیں کیا ابن جحرکا فیمل مم طلاق تمرکے موالے بر

بحالنقل كريكي ب

برائم فل رہے ہیں۔ کیکن مولانا آزادر حمانی اپنے مضمون کے قارمین کو بلانگلف بربا درکرار ہے ہیں کہ ابن مجرے نز دبکہ جادوں محابر کے بائے ہیں تدکورہ نقل مجھے ہے۔ اسطیمی بردیا تھی کے سواکیا کہیں گے۔

مرست است المرس بارس بان المارس جراس نعتل كو درست است المرس بان يجد كروداس جراس المارس المرس بان يجد كروداس جراس المسلم وعن كابيا المرسك المرس المرس

دوممرانمونه محقی اسی حکه ہے علامه نظام اله بن نمی نے "غرابت الفرآن" میں مجھ صحابہ کا نام دے کم بداکھ دیا ہے کہ ان میں بعض دہ آبی جو بہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دویا نمین طلا فیس دیں نوا کی ہی شا دہورگی ملادہ از س مولا ناعب الحی المعنوی مجھی ابین عمدہ الرعا بر میں ہیں بات الکھ کے مہیں ،

اب ہمائے وقت مولانا آذادر حانی بالکی بھیل گئے رہیں اوقت ہوں مفل نہیں ۔ جبہ بہر منتبع نقل کر دیا گویا ان کا کہ بنیا دلیل طبعی ہے اور الکسی کو یہ پو بھیے کا حق نہیں کر بعض محا یہ کانی کورہ قول آخر کہاں ہے ادراس کی سن کہاں ہے ۔ ظا ہر ہے علامہ نظام الدین یا ۔ مولا ناعب لعی تابعی و مرضیں کرم بارچھنی کی خرود ت می نہر و فول رسول کے منتبی کے حفرت ابن عیاس سے روایت کرتے ہیں کرا ذا قال ا نت طائق تیلا تیا بھنسم دا حد ف عی واحد ہ ؟

لیکن جس کا جی چاہے ایو داؤد متر لیف اسطا کر دیو ہوئیں اسطا کر دیو تھو میں دہ کے سے اور مولانا موھو ف کے مثالر دیو تھو میں اسی جگر بیز تبدیر کھی کر دی ہوری داؤد سے عین اسی جگر بیز تبدیر کھی کر دی ہوری عیارت اور خیانت کی تکمل تھے میں کیا داؤد کی بوری عیارت اور خیانت کی تکمل تھے میں کہا داؤد کی بوری عیارت اور خیانت کی تکمل تھے میں کہا دی اور خیانت کی تکمل میں کیا دی ہوری کے دوروں کے بر ملاحظم فرالی میں کیا دوروں کی دوروں کی

مالائه به فرل اگرحفرت ابن عباس کا مجی بهر تر بھی اس کا کوئی نعلن دبر بحث بین طلا فوں سے نہیں ہے حس کی فعلی دلبل ہم طلا نی نمبر کے صفحات اللہ تا ۲۱ ۱۹ ۱ پر بیان کرآئے ہیں ناہم کم مخطلی یا خود دائی یا کم علی کی بنا پرکسی حدیث کا صحیح مطلب نہ سجھ بانا نو محض ایک حکری خطا کہی جاسکتی سے لیکن ایام الو داؤد کی صبح سے ایک ایسی دوابت کا طرف نقل کر دبنا جسکی تر دیاسی جگہ ایام موصوف کر دسے ہیں خیانت کے سوا اندکیا کہلائے گا .

ارگریس (هندی)

اسلام کی بنیادی تعلیات کیفیرسلون کک بہنجانے دالا خالفن کی بینیادی تعلیات کیفیرسلو ملقول بی دالا خالفن کی بینیا کے دنوں کا دیار میں اٹھ دیکھاجا رہا ہے۔ مالانہ بیندہ هرف بانج نیا ایک ساتھ دیکھاجا رہا ہے۔ مالانہ ادرسور دیا ہے دیں سکتے ہیں ۔ سے الینج دین کے شن کی ادرسور دیا ہے دیں کے شن کی ایمیت کا احساس کرتے والے صرات لینے زیادہ سے زیادہ مالی نادن کے ذریعیاد دالے کا ہاتھ بٹا کیں۔

ہن کا اہنا "اگر کی بیٹ رشتی پیلشنگ دس کے بیازڈ ہن کا اہنا "اگر کی بیٹ رشتی پیلشنگ دس کے بیازڈ

کے گئے اگرمولانا آزاد رحانی السی من فردی سیھتے ہیں حس کا ہرہر ماوی جائجا پر کھا ہمونو آخر لعص محابکا ڈکورہ فول انصوں نے ملاسب کیسے مان لیا۔

مِزِيدِ بسننے مولاناعب الحي نے بيجي لکھاريا ہے كرامام الك ك دوفرول مي سع الك قرل يي في ادرامام اجى كيعض احجاك بمياسى ك فأتل بي-السيمي مولانات برملا تفل كرديا إدراس طرح فارغ بمر سفي وسير عمل طوريين تخفين اداكردباج والانكرخفين ير يتي وه فلص برية نومولانا عارلي كالخرمركة مِرلَدَ بِرُكُدُ دِرِبُهُ وَحِي بِينَ نِرِدِ كَمُعَارِبِنِهُ بِلَكُرْثِ زِنْفَيْبُشَ كُرِينَةٍ كدامام الك كام عومه قول كس مستديس ابت بع اور وها اعجاب محدى دائے كہا كن درائع سے درجة تْبون كربْنِي ہے. ہم طلاق نبرين ابت كمآئے بي كراس طرح بغور بروبيكن كياورا فواه معزياده حيثيت نهب ركهة وأكربها وأخيال غلط مع نورعيان محقبن عوام الناس كونواه مخواه دهوكا دبين كرعوهن دسنادنری دلائل سے ابت زماییں کروافعی امام بالكسب يحبهي فأكوره فول كبائها أدربعض اصحاباح ر نے بیردائے رکھی تھی۔

ایک اورخضب طلاق نمیری بم فاست بردلانا محفوط الرحمٰن کی ایک علی خبیانت کومنط کیبانشا. خدا کی شان ہے کہ مولانا آزادر حماتی کے بہاں بھی دہی خیانت دن کی دیشنی میں نظرار سی معدد دست میر میم کوالڈاؤد میں ایک روابیت ہوں بیان ہوئی ہے۔

یں ایک دوا بہت ہوں ہیں کہ ہوی ہے۔ " ابوب نے عکر مہ سے اورع کو مہنے ابن عبالگ معے دوا بٹ کہا کہ دیت نم اپنی بہوی کو ایک ہی منے میں بمین طلاق دو تو یہ ایک طلاق ہوگئ" اگر دوا بہت ابو داؤ دنس انتی ہی بہرتی تیمولا ما موصد ف کا یہ لکھنا ہیجے جو تا کہ

" امام ابو داد د فرنود حفرت ابن عباس که ایک شاکرد میکر مدک باد مدیس کها ب که وه

757

مولاتا ابوا لاعلىمودودي



### (القيامة)

اسنظماس وی کومبلدی مبلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نددو اس کو یا دکرا دینا اور میرهوادینا ہمانے

اله بيان سے كرد كھراس كامطلب محادينا بھى مادے ہى ذكر ہے" كيكى يورى عبارت ايك جملة معظم ب جوسلسلة كلة م كي بي مين توركر بني صلى السُّرعلية في الله بي تعاطب كمرت الشاد فرا في حيى بني حيداكهم ويباجه مين بيان كُرُّةُ أَن بِهِ فِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَوَرِينَ مِجِبَ كُرْصَةُ وَلَا كُورِي إِنْ فَيْ مِقْيَ ا ٱڝٞٛۑرجب وحي بإزل مدِ تي تقي تواتب كويه انديث الاي موجاتا تفاكد جربل عليه السلام جر كلام اتهي ٱب كوسنا رجيبي وه أَبْ كُونَ يُلِكُ عَلَيكَ بادره سك كا يانهين اس كُ أب وحى سُنف عسا هاسا تقاسه يا دكرن كى كيشش كرف كُلَّةِ مُقِفِّهِ - إليبي ببي صودت أس وقت ميني آئي حب حضرت خبرين سورة قيام بركي براّيات آپ كومنار سے تقے۔ چنانچہ سلسلة كلام تواكم كراب كويدات فرائ كئي كماآب وحى كے الفاظ يا دكرنے كى كوش ش ذكريں بلكه غور سے سننے رہي اسف یادکرادینا اوربعدین میکر علیک بسے برصوادینا بهارے دمتر سے آپ طمئن رمبی کراس کلام کاایک نفط بھی آپ نر مولیں کے نرمجی اسے اوا کرنے بیٹ تلی کرسکیں گے۔ یہ بدایت فرانے کے بعد پھر اصل سلنا کام " ہرگر نہیں اصل بات بیرے "سے شروع میوجا تاہے ۔ مولوگ اِس مین تظریفے واقعت نہیں ہیں وہ اس مقام پر اِن فقروں کو دیکھ ہرکر بر حريس بكست بي كدام بلسلة كلم بين يه بالكل بي جواري -ليكن اس بين تظر كوسجو ليف كي بعد كلم مين كوني كي مرجعى فسوس بنہیں ہوتی - اس کی مثال اِسی ہے جیسے آیک استاد درس دینتے دیتے بکا یک بردیجھے کہ طالب علم سی اور طرف متوجهم اوروه درس كاسلسلة تواكر طالب ملم سكح كتوجهس ميرى بات منوا وراس كبعدات عيراني تقرميروع كردے أبد درمس أكر مجون كاتيكن نفل كريكے شائع كرد مأجائے توجوليگ اس واقعہ سے واقعت ندہوں كے وہ اس شلسك تقريرين إس فقرب كوب جوار محموس كري كي ليكن جونتهم أس المبل واقعه سدوا قف بهو كاحس كي منا بريي فعتسره درمیان میں آیا ہے دہ طمئن بوجائے کا کردرس فی الحقیقت مجوں کا آوں نقل کیا گیاہے واس نقل کرنے میں کوئی کی بیٹی نہیر ہے۔ اُوبران آیات کے درسیان مفقر مطور حملہ معترضہ آنے کی جرتہ جیریم نے کی ہے وجھن تیاس پربنی نہیں،۔

ذميع، لهذا جب مم لِي بِرُه يسم مول اُسوقت تم إسكى فرأت كوغورسے ثينتے رہو، بھروس كامطلب مجھا دينا بھى ہمارہى ذمر

بلكم عنبرروا مات مين اس كى يى وجه سيان بدى سيم يمبندا حربخارى بمسلم الرفرى نسانى ابن جريم كمبرانى ابيهقى اوردوس رك مى تېرىنسىنىت دىسارول سىيىنى ئىرت غېراللىرىن عبايىن كى برروايت نقل كى ئىرب جىنوم يېرۇران نارل بېر تاتھا تورك س كَ كُلِين كُوني في يَرْجِهُول نه ماين جَبِول عليه السلام كم ما تيما ته وحى كه الفاظ دير الف لكَتَ تَفَي اس برفرا يا كياكم لَد تُحَرِّ اللهُ يدِه لِسَا نَكَ يَنْغُولُ بِهُ وسيم الشُّغُونُ البّن ربار فتحاك سن بصرى قت ده مجايد اور دومس اكا برفستر بن سفنقول يم-عله الكرجَّدُر سول التُرْصَلَى التُرْطَلِيرة لم موجَرِ بل عليه السلم قرابَّن پڑھ كرساتے تھے اليكن جَ نكدوہ اپنى طرف سے نہيں بلك الله

منعالي كى طرف سن بطر صند تقرالله رنعالى في فرايك مجب مم إسم بل معروب م

سنين اورنيصرف بداطينان دلا بأكياكم أس كالفظ تفط شيك تقبيك آبيك حافظ مين فحفوظ كرديا جائه كااذر قرآن كواب طيك اسطح طريه كين محبس طرح وه نازل مهوامع بلكه ساقه سأته به وعده بحي كمياكيا كمرات نعالى كيم عظم اورس ارتسا د كالمنشار اور ادر مدعا بقى يورى طرح آب كر مجماديا جائ كأ

بدایک بڑی اہم آبت ہے۔ او ان گراہیوں سے پیج سکتا ہے جبہلے بھی بعض لوگ بھیلاتے رہے ہیں ادران جھی بھیلار ہے ہیں۔ اقلاً واس سے مربح طور پر بہنا ہت ہوتا ہے کہ رسول انٹرنمنی الشرطار برصرف دہی دھی نازل نہیں ہمؤتی تھی جو قرآن میں درج ہے ، بلکہ اس مے علاوہ تھی وجی کے ذریعے ہے آپ کو الساعلم دیا جا ٹاتھا جو قرآن میں درج نہیں ہے -اسک كرقرآن كاحكام وفرامين أس كاشارات أس الفاظ ادراس كالمفتون اصطلاحات كاج مفهوم ومدعا حضور مويحجاياجا ناتعاوه أكرقرآن بي مين درج بهونا توبيه كينے كي يُ عَبْرورتُ مُدَعِي كداسٍ كامطلب يجهادينا مااس كي كشريج كردينا بهى بمامعه بي دمتهيد كيونكه وه توجوزر آن بي ميل مل جانا- لهذا تيركيم كميرنا بريس كاكبم طالب فراك كالفهم وتشريح جوالته نعر كى طرف سے كى جاتى مُعْنى ده بېرحال الفاظ قرقر آن كے ماسوائنى۔ يہ دَجَي بَعْنى كا ايك ادر بوت مير قرآن سے ملنك به درآن مجيد سے اس معزيد نبوت بم نے اپنى كتاب سنت كى آئينى تينيت "مين مفحات ١٩ - ٥ ٩ - اورصفحات ١١٨ تا ١٢٥ ميں بیش کردیتی ہیں)۔

تَانَيْ الْرَان كَافَهُمْ ويدعا انداس ك احكام كى يَنْسُر يح جوالتُّدتعالي كي طرف مع رسول التُصلى التُدعليه وتم كوتبالي كى فعى آخراس كَ توبنان في كاب اين ول اورغمل في أس مع مطابق لوكون كوفرات محماس اوراس مع احكام برعمل كرناسكهائين -الكربيةُ س كامدعا سفها اور بيُنشر نِج آپ كيصرت اس ليخ ساني كئي هي كه آپ دپني ذات كي چه تك اس عسلتم كو محدود ركيس توبدايك بحاركام تضائكية بكرفر إتقن نبوت كى ادائيكى مين اس سے كوئى مرد نبين مل سكتى تقى داس كے عمر ف لك وقوت آدى بى به كه المنا المي كم الميري على مرك سرك في تشريعي حينيت ندو كمتنا تفاد التو تعالى في وسور منى آيت الم من مسرما يا بيرة أنو كمنا الميري النواكم ولهُ بَيِن إليّاس مَا مُزِّلُ المَيْصِمُ وس ورات بي يدد كريم في تم براس كفي نازل كياب تأكيم لِرُون كرسامن أستعليم في تشريح وتوفيّح كمة في جاؤ جو أن كيد الله الريكي به " وتشريح ملي الفي ملاحظ مبو

رابگا فران کے الفاظی جزشر کے الشرفے اپ رسول کو بہائی اور رسول نے اپنے قول اور کمل سے اس کی جو تعلیم المت بودی اس کو جانے کا ذریع بہارے باس مدیث و سندت کے سواا ور کوئی نہیں ہے ۔ حدیث سے مرادوہ روا بات بہیں ہو مندوں کے اقوال دا فعال سے متعلق مندیک مساتھ اگلوں سے تھلوں تک منتقل بہو ہیں۔ اور مندت سے مرادوہ طریقی ہے جو مندوں کی قوبی قبل سے مسلم معاشرے کی الفرادی واجانی زندگی میں رائے ہوا ، جس کی تفصیلات معتبر روا بات سے بھی مدی الفرادی واجانی زندگی میں رائے مہوا ، جس کی تفصیلات معتبر روا بات سے بھی بدکانسلوں کو اگلی سروں میں اس میں اس میٹھلدر آماد ہوئے جو دی المدی میں اور دیا تا میں کی الفرادی واجانے کا الشروہ ناکا کی موکیا ایک کو داتی جندیت کو دائی جندیت کو دائی جندیت کو دائی جندیت کی محالے کی کہ تعلیم کو دائی جندیت کو تعلیم المدی کی محالے کی کہ تھی کہ درسول سے در ایک کا موکیا ایک کا درسول سے در بیر المرائی تھی کہ درسول سے در بیر المرائی المون کو تو تا کو تا کہ کا ان کا درسول سے کہ ایک کا ان کا دکریتے ہی آئیت آپ بیر لازم آجا تا سے کہ الشروم کو المائی تعلیم کا ان کا دکریتے ہی آپ آپ بیر لازم آجا تا سے کہ الشروم کو تا ان کا دکریتے ہی آپ آپ بیر لازم آجا تا سے کہ الشروم کو تا ک

محبت فاتح عالم مولانا ابوالحن ملى ندوى اسلام كادوس سنبير -140 Y/Y4 بإجام مراغ زندحى دعرتى برانسان عبدالقا درغوده تهبية 1/-1/-وكرخيسه رقرح توحيد سنحن البنارننهمار 41--/9-باب دهت خطبات حزم مولانا الوالاعلى مودوري 1/40 .19. مشعل راه مولاناعبدالروف مآتي فَضَأَ لُ القرآن را (درس عديث) 0/-1/4. **جال مُصطف**ا دمجوع نعت) درد قریشی کتاب العَثَوم تهزیب کی جدیشکیل مجلّد مولاناتقی المینی 1/-4/-عقبارت بيطيول لا مختلف شعرار -14. العشادوق عكى مجلّد مع كور Y•/-المأس تبزيب واكثرسيرعبداللطيف 1-/-كليات شكبل بدايرني فجوعه كلام 1./-اساس تنبغرس اسلای مه ٨/-1./-صببات خيال نجومة كلام علىم برملوي بنيادى تصورات قرآن الواكل أزاد ٦/-6/0. نفطون کاسفر م جمیل احدا بادی تحدين عبداله إب نجديء مرتبه منفى الرحن 4/-4/6. انكثاف بجاب زلزله تناصى سيمان منعبود بورى 4/-تاريخ ادب أردد واكثر نديرا حد 1/4. بيا السانيت مولاناع والحق على ندوى 0/-1/0. مزمهب افيم سے ؟ دا ددى سيد تطب خمهيد مقا )السانيت 1/-اقليتون مقوق الرابي دياست س ۲/٣٠ ,~,\*,\*,\*,\*,\*,\*,\*,\*

مکت به بخلی و د پوست د د يو بي

مولانامود ددی ادر مسلطان و جنت کا محل وقع اور نظریدادتفار و سیدین کی ادر ک زمن و جماعت تبلین و آپس کی بیس و جابل کی امامت و برلیو بوس کی فقد گری و نے درود و شریعیت حقیقت طریقت معرفت و درافت کا اسم ترین سلم و دار هی کامبسلا-

# شخلی کی ڈاکھی

### مولانامودودى اورستلطلاق

سول المراجد از انظام محموم المح-

" طلآق تلنه در مجلس واحده " کے مشاعبی کی کے " " نقد ونظر نمبر" اور" طلاق نمبر" میں آ ہے جو کھا ہے ہم کے لکھا ہے بہت خوب لکھامے۔ آ ہے جہاں جماعت اسلامی وال<sup>ی</sup> مشالاً مولانا شمن میرزادہ اور پولانا صامعی حماحیہ

سلا ولای سل چیر داده اور ولا مهاری مها کتب کران محامیر مولانا مودودی که تفهیم القرآن ندد یکفید کاشکامیت کی ومین آپ مولانا مودودی کی کتاب حقوق

الرَّجِينِ "كَمُعْلَاتُعِيكُ را تُعدينَّ اورخِود مِي لَيكُظُر دُالِ لِينَ تُومِدُ وَمِشَارُونِ مِينَ آبِ كُومِزِ مِدِ تَعْبُوتُ مِنْ

مات - ببرطال محمة مقوق المرزمين سي جوفكش بيا

ار لی ہے اس کو دور کریں گے۔

مولانا موددی نے محقوق المزوجین می تطلیقاً نالتر درمجلی واحدہ "کا عنوان دے کرج کھو کھا ہے اس کے تحت ذیل کی باتیں توضیح طلب ہیں ہ

(۱) مذکورهٔ طلمون میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت روز آمد ریکر از کمال تاریخ میں مقدم سال طبقہ

عرض میں کیجائی طلاق دینے والے کو در تھے۔ برروایت فن کے اعتبار سے میں ہے ؟

اوراگر ذکورہ روایت صحیح ہے نوکیاایا فت میں تدن طلاق دینے والے کود ترے لگانا مرعت نہرہ او (۲) مولانامو دودی کی رائے کے مطابق آیا ہے تہیں تین طلاقیس دے کر عورت کو مبدا کرنے پریا بندیاں میں

کرناً (حب که حضور نے ایسانه کیا)! درغدالنت بی فرت کا جانا اور مرحانه کی مقتدار کم از کم تهرکی نصف مقدار تک مقرر کرنا دغیرہ مبعث نه جوا ہ

جاب.۔

 بی دی جاتی ہیں۔ ایسا ہی معالم میں کجائی طاق کا میں ہے۔
مل ناحی آلرج حرا اسے مردہ واقع برمال ہوما تاہے ہی
طرح بیک وقت بین طلاقیں دے دالنا گذاہ ہے مگر برحال
اس گذاہ کا ارتکاب ہیں طلاقیں دال دینہ ہے ہے۔
واس گذاہ کا ارتکاب ہیں طلاقیں دال دینہ ہے کہ دافع ہو
کی جو برمینی کریں جن کی موجودگی میں بدگناہ کم سے کم دافع ہو
اور واقع ہوہی جائے توگناہ گار کو تقول ی سی مزاجی لیے
اور واقع ہوہی جائے توگناہ گار کو تقول ی سی مزاجی لیے
سے دو اس سکامی خوالی بندونا بسندی و فعاصت فرما
سے اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ اس وضاحت کو رو بحار لانے کی کوشن کرتی ہے۔
یہ ایس کا مرحد نے مرانے اس کا ایم طلب نہیں کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی گرو کر کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی گوئی ہوئی ہوئی گوئی گوئی گ

بفی اس مرک کو بخته ندکرے۔ صورك زلفين شانونادري كوي مملان يسا مِوسكتًا تَعَاجِرُ مِي مِيسَلِي مِن التُداود وهو لَي بسندس واقعف بروجلف كي بعداس كحفلات روش اختياركر ما حضرت عرائ ماحب زادے نے اپنی زوم کو مالت حیص بیں ایک طلاق دی تواس کی وجیرستلہ سے بارسے میں ملط أبى تقى - كيرورب حضور الفياس غلط نبى كودور كرديا توكيا مجال کدا بن عرکبهمی نافرمانی سیمرتکب مبون اسی طرح ا ور بحركمى صحابى فيبيك وتبتين طلاقين جنوري زان مسدى بين توازراه غلطامي دى بين يحب حضور في الم فرادیا گرامیاکرنا بری بات سے توبیرا ظار سی اس مے لئے كانى بهوكياكم سلمان رك مايين يحضور فودين فاصى مى في عالم بي - فداك رمول الي الدبيك وقت بي الماتين دے ڈالناان کے زبانے میں کوئی مستقل سکہ اور فیتنہیں بناتفاءاب بعديس حب ريمسلدا ورفتند بن كيام توطاف حق كما في يفتر محل والمرة الرة المرة المسروية

بہ بات مطابق واقعہ مہیں ہے۔ اہا مراسی سے الت ومعصیت نہیں مانتے بلکھرف خلاف اولی ال رہتے ہیں اور ابن حزم توخلاف اولی بھی نہیں آئے راسے میں طلاق منت کہتے ہیں۔

ے بی سان میں ہے ہیں۔ اس تمہیا کے بعدیم آپ کے سوالوں کا جواب اگرتے ہیں : -

ا) ببرواتیت میچے ہے۔

ا تقریریادی -د) قتل باجوری مارشوت مشائی جرائم اور معیایی مداخل بین - ان کی روک تفام کے لئے آئے تردین اور ماچه دوں کے کچھے نہ کچھ توانین موجود بین اور ان قوامین ماچ جود لوگ ان شخص تکک بدوجائیں تو اضین مزاج پرادیجی بہاؤی مے مرے بردافع تعی-آب اس سلسلے میں مجھے معاملہ بتائے۔

معنظریدا و تقاری خان و خان کا میاد نظریدارتقار کو با نفی سے معاصل اور کا با خطریدارتقار کو با نفی سے متعلق عالمی کی فہرست دی تھی دہیں ہم نے برق کی کتاب و دو قرآن کا سوالہ دے کرسوال پوچھا تھ جے آئے بریعہ خطر جواب دیا تھا کہ برق صاحب خوا فات کہتے ہیں۔ اب مزید مطالعہ سے پتاچلا ہے کہولانا روم میں میں نظریہ ارتقام کے متعلق کہا ہے لاظم ہو گیتا اور قرآن " (از مینڈت سندرلال) کیا مولانا روم میں نظریہ ارتقام کے انتقام کو انتقام کے انتقام کو انتقام کی انتقام کو انتقام کی انتقام کو کا کا کو کا کو

جائے:۔

مناعری مواعی اند کامهر بهی بداری ی بعی شاعر خواه کمنای برا به واسع کم سے کم شاعری محدا ترے میں فقیدا فرز منتقی کا درجہ نہیں دبیر نیا جائے مولا نا روم نے نظریۂ ارتمقار کے متعلق کیا کہا ہے اس کا

بتااس وقف طلبات برائي كالمتعلقد انشغاري . انقل فراديج ، الي توقعن المينا الدفران المحاموال برت والمعلقة المرسم ال

ہم نے ازرا و اختصار حدت گردیا۔ ملع طلاق ہی گاآیک اسے مسم سے عورت کی طلب ہر جوطلاق دی جائے اسے مطلع منظم ہر اگر طلاق دی جائے اسے منظم منظم ہر اگر طلاق دینے ہر راضی نہ ہر اور قاطنی سیجھت ہو کہ عورت طلاق طلب کرنے میں تی جانب ہاتو خود قاضی فیصلہ نا فی کرے گاکہ عورت کو آزاد کر دیا جائے ۔ اس فیصلے سے طلاق بائن واقع ہو گی تعینی شوہر رجوع نہیں کرسکتا البتہ ہوی راضی ہو تو دو ہا وہ اس سے نکا می کرسکتا ہے۔ قاضی کر ہے ہے ہراگر مردا کے سال قدیکا قاصی می مورد سے ہوائی میں کو میں کا طلاق اس مقصد کو بورا کر دہ ہی ہے جس کی خاطر عورت مقدم مدالات سے رجوع کی اجازت مرد عورت مقدم دو تا ہے۔ ہاں آگر عام حالات می کو میں ایک طلاق سے رجوع کی اجازت مرد کو ایک میں طلاق سے رجوع کی اجازت مرد کو میں ہو جاتا اس لئے ہوائی ایک میں خاطر کو ایک میں خاطر کو میں ہوجاتا اس لئے ہوائی ہی ایک طلاق سے رجوع کی اجازت مرد کو میں ہوجاتا اس لئے ہوائی ہوائی ہو گار دی ہے۔ کو میں ہوجاتا اس لئے ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو گار دی ہے۔ کو میں ہوجاتا اس لئے ہوائی ہوئی ہوائی ہوائی ہوئی ہوائی

جنت کافی فی اورنظرئه ارتقار سول ند دایشا )

ایک سوال به میر جنت کا عل وقوع می میعلن تجلی می انظرید ارتقار الم تمریس آیا نی ابت کیل می دنت زمین براد نجی چوگی برنهیس بلک صفرت آدم اسی جنت میں تھے جیج جنت اولی کہتے ہیں ۔ لیکن مولانا مودودی نے مرسائل ومسائل جست اولی تا جہادم کے سی جھے میں برتایا ہے کہ جنرت آدم علی اسلام جم جنت میں تھے دہ میں شارے میں جگددے کہم لوگوں کی پریٹیانی کو دور کر ہا شکریہ کا موقع دیں -

### جلات.۔

اسمندو بھائی سے اس زمین کا باقاعدہ میں نام لکھوالیا جائے۔ باقاعدہ سے مرادہ پختہ کاغذی قانو وقت کا پر الحاظ کرتے ہوئے۔ الفاظ ایسے ہموں جن بعد کسی کے گئے قانو نامی کھائٹ ندرہ جائے کہ اس حقہ زمین پر دعویٰ کرسکے۔ اگریہ میندو بھائی ایسا کاغذاکھ دیتے ہیں تب ترسیحد کوچ س کا بوں رکھاجائے۔ کوئی قباح اس میں باقی نہیں رہتی ہے۔

اسمیں باتی نہیں رہتی ہے۔ کین اگر برالیا کا غذیکے سے گریز کریں اور فن زبانی اطبیان دبانی نسرائیں واس کا اعتبار نہیں ہے۔ کا اتنا صد تو گر کر زمین خالی کر دسی چاہتے اور د بوار ا بنائی چاہئے جہاں زمین کا کوئی نزاع ند موجہ ہے تھا۔ ہے کہی کی زمین میں اگر بلا جا زت سجد بنالی ہے توا۔ معادینا چاہئے ۔ الک زمین اپنی دضامن ہی اور مہنا

ادر یا در کھئے یہ علم غرسلم ہی گی زمین میں خصر نہیر مسلمان کی زمین ہر بھی اس کی اجاز ت کے بغیر سجد آئز بنائی جاسکتی۔اگر نبائی تھی اور اس نے اعتراص کیا تولیٰ تدفع اسمیل

جاعت ببيغي

مسول کی است از- دارف ریاضی مغربی چیادد میرے علاقہ کے ایک حمل جن کا تعلق موجود جماعت ملیغے سے دہ اپنی جماعت کے اکا برین کے جوالہ سے فرماتے ہیں کہ:-

م ج علما عِمْلَى طُور برجماعت تبليغ سے وابسته ياس جماعت کي مجلي شوري "سي شرك بوكر جات كانسرادكونيك مشورے ديتے بين ياكم ازم اس جات

دىديا- يم كهان ك والدى كتابين تباكم تعرب-أس كتاب من الراس كمعنف ينذت مندولال في ميثابت كيات كرمولاناروم مجى نظرية ارتقار كائل تقع توضروري نبيل كه وه مولانا روم كوستجع يعبى مول-المترب فكاردوسرون كيشعرون ساليه اليه مطالب اخذكم ليتي بس كرخود شاعر يم ماستيرخيال مكسيس الدركاديم منبس كدرنا- مولاناروم سير توقع منبل کی جاسکی کرده قرآن کونظر انداز کرے ایک بكش ادردا بي نظريه كوسيني سي لكالين كي سيكن الركسي كو امرادمی بوکر انفوں نے الیاکیاہے توہر حال ان کا مرئ قول دفعل دين مي حجت توسي لمين - ده هيايك انسان ہی تھے غلطہاں کرسکتے تھے۔ خجت صرف خدااد رسول بحارشادات بي بالجرعلمات ارت ك ا جماعی فیصلے ۔ اجماعی فیصلے بھی اسی لئے حجت ہیں کہ ان مع الشرا ورسول كي موني كاسراغ لكناس ورن المنسانون كاكوئي بمير مجردايني ذاتى جنيب ميں حجت نہين مسجارين ادركي زمين

سمول الم : ساز عراقدس جبانی - در بعنگه (بهار)
میری سی کردیب ایک دوسرے کا دُل میں
ایک مبدوی زمین آگیا ہے - بعد میں جب زمین کی
مانش ہوئی ترب بات علی مہوئی - اب اس مبند و
میں میں میں بانی جائز نہیں ۔ گردہ نہیں لیتا ۔ تہا ہے
میں بیسی بین ای جائز نہیں ۔ گردہ نہیں لیتا ۔ تہا ہے
میں بیسی بین ای جائز نہیں ۔ گردہ نہیں لیتا ۔ تہا ہے
میں بیسی بین ان جائز نہیں ۔ مقدمہ کرنے کی دھی دیتے ہی
میں بیسی بانی جائز نہیں ۔ مقدمہ کرنے کی دھی دیتے ہی
اس بین کی میں ان ایک مقدمہ لوسنے کو تیار ہے ۔ بائے
دو اس میں ان ایک مقدمہ لوسنے کو تیار ہے ۔ بائے
اب کیا کیا جائے کیا می دوردی جائے
اب کیا کیا جائے کیا می دوردی جائے
در ایک اس ان کی کیا می دیتے ہی

نہیں کرتے اور اس کے طریقے برکام کرتے ہوئے بھی انفیں کمجی نہیں دکھاگیا۔

دنگادنگی پدائی ہے۔ مردناع کا پی پی خصوصیا ہیں جیسے کہ سر جرب کی اپی پی خصوصیات ہیں۔ سرد ہن کا الگ سام لئے۔ س

فسرتی کی بنا پر قدرتی بات ہے کہ غور و فکر کا اسلوب اور استدلال کاطری تھی جداجد ا ہو بھرعلم و فہم کا کمساں نہ ہونا بھی مزید رنگار تی پیداکر تا ہے ۔ ایک تصفی فیظ

قرآن ہے اور تھوڑی می آردوفار سی کے سوااس نے کے نہیں بڑھا۔ اس کی نظر معلاان کرائیوں تک کمان جا

شنگتی ہے جن گرائموں تک سی ایسٹیٹس کی نظر ماسکتی ہے جس نے قرآن کو جھا بھی ہو' صدیث کے معالیٰ ومطالب تک تھور پر ال ترزیا صال کی میں نوق اس کر جرس فرمہ ہے

تك مى رساق ماهلى بواور نقها كر أم كفرودات بين اك بروادات معلا يعين أك بيون ان دونون كوفرند

فكر طري استدلال اور صلاحيتون يكماني كيم مو مكى م- يرجم المت ادر علم دو لول تع بي سارديج

ئين ادر انسكائي أنم ودر است ادرسو تحديد في مح بني مواً أيا ب شار الله مي مواً أيا

عمار المان المعادل عالى معلى والماني معالم المراق المراق

اخلاص دللبیت کے با در دلوگ بہترے معاملات و

مسائل بس أيك دومر الصفحلف أداد قائم كري ادر

عطران کارسے اتفاق رکھتے ہیں اور جاعت کی کامیا بی سے لئے دعائیں کہتے ہیں وہی علماری ہیں۔"

ا المجناب كا يرجى دعو تى بركر جماعت اسلامى دو بندا ودندوه كي علما رواكا بركر جماعت بليغ ك ويربندا ودندوه كي علما رواكا بركر جماعت كاطرين كارعبن مسلمه كي اصلاح كارعبن مسلمه كي اصلاح

کے لئے مفید ومونٹر ہے۔ قرآن وحدیث کی ریشنی میں میں سے جواب دیا

مائے کہ کیا دانعی جوعلمار عملاً جماعت تبلیغ سکو استنہ میں یااس کے طریق کارسے اتفاق رکھتے میں دہی علماً مقام میں مصلال است جارہ میں مراث کی میں مسلم

حَنَّى بَيْنِ اور جوملمام أَسْ جماعت سے وابستگی تنبس رکھتے یا اس سے طریق کارسے ان کو الفاق تنہیں وہ علمار سور

ہیں ہی جہ کہ اللہ کے والے کرمے قریب فہر کیا گھرا کو اللہ کے جند مخصوص احکام بعنی جمد اقد کی دعوت دینا ہی اس تبلیغ ہے جکیا بیرطری تبلیغ عین سنت کے مطابق ہے ؟ اور کیا اس طریق تبلیغ سے اکا برعلماء می کو کلیت الفاق ہے ؟ -

جلب.۔

جاعت تبلیقی مے بارے میں ہم وقتاً فو قبالین اچرز ان کا اظارکہ ترریم میں۔

خالات كا اظهاركه في ربيه بي-كسى عما حبح جو فقرے آپ نقل فرائ ان بركھ كہنا تو ايك ففول ولائعنى محت ميں وقت ها تع كمناً هي- يه نقرے كوئى دمدار عالم تو كهر نہيں سكما البتر ايسے لوگ يقينا كهر سكتے ہيں جن كاعلم برائے نام اور عقل برائے برت بيو۔

مین جان کم معلی ہے جاعب اسلامی اور ندوہ و دیو بند مے بہترے علما می جاعت تبلیفی کے طراق کارسے نیادی خال نہ ہے - جہ برمبر عام چلہ ہے اسکی مخالفت ندکر میں لیکن اس کی تا میدو تحاست بھی بھی طرن کار بی بین بہیں اصول دمیان میں بھی ان کے ابین ا

جب نطری اور قدرتی حورت مال برے آوکس طبع بر بات جائز بوسکی سے کری بھی جماعت بر تھور ہے کے کرح تصرف ہارے اندر تھریے اور جر لوگ ہارے

دائرے سے امریس یا ہم سے تعدد امور میں اتفاق رائے نہیں رکھتے دہ گراہ ہو چکے ہیں۔ برتصور در اصل ایک ماری میں جب کے زیاد کا اس میں میں انہا کی سے داران

بیاری ہے جسے کینسراور تب دن جیبانہ لک بھی اجائے۔ ماہ پہلیکی ہو' جاعتِ اسلامی ہو ملائے دربن موں علائے ایل حدرت موں ۔ ان رسے دار ماہ منتی ہیں

علائے اہل حدیث مہوں - ان سے دلوں اور ذہبوں اُس توسع ہونا چاہتے - رواد اری اورنسراخی ہونی چاہتے۔

ا ساس دمدداری اور نجیدگی بونی چاہتے۔ انتسانی مسائل میں برحنناچا ہے زور بائدھیں - اپنے اپنے مالک

م ایم ایم ایم اسام کانس دوم مراک کر دمیں مرکز محاد کھائی لائس اس علم ہوتا کی کوف عزال سازات

مرکر می دکھائیں لیکن اس علمی جنگ کو بغض عنا داور شافر محصد مدمیں داخل نہیں ہمزنا چاہیے اور مجموعاً کسی کے خلاف

بدین اور کرای کے قیصلے مہا در نہیں کرنے جاہئیں۔ ہارے نر دیک تبلیغی جاحت کاطرین کامفار سے مالی نہیں ہے اور اس سے طرز فکریں بھی صرور مراں اجراً

علی میں میں اور استے طرف میں بی تھی درساں اجرا علیا میں میں میں مگر ہم کی تھی نہ کہیں تے کہ بیچاعت از ہے حق سے اہر موگئی اور جی بہتے کا در اور ایکی سات ہو

لیکن برهمی می فیمین کمها اور جماعت اسلامی دالے بھی مرکز بر مہیں مہتے کر حق برست صرف دہ ہے جرجماعت

الملامي مين دا على موكيا اورجاعت الملاي سيامرين

والے یا اس کی مخالفت کرنے والے گراہ ہیں۔ باطل پند ہیں؛ بدرین ہیں۔

آپس کی آئیں

بدول کے اسازاب اے اسامعید - الوذہبی ۔ مجلی کا طلاق تمبر ملا - بہت ختک ہے ۔ مگر آ پ کو

كرىي توغير بإلى مايوسى مين اضافه بى بيوكار جول يشى:-

الكرساد انزديك روباري منفعت كواكلين بميرت ماصل موتى ولقين كييج كدايسا خنك بتركيعي نه نكالمة كيونكه ما مراور الاملت كملة اسطح كى مى دنتى بحنون كاختك مونامسلات ميں سے ہے۔ مرآب تومانتام الترجوان آدمي مين بجواني ميراس الم كالبحذين اور بهي غير د لحب يسعموس بوق بين يلكن بم ابن أمن فريف كوكياكرين جسيم في مردوسرى تع برتر جي ادرام بيت دے ركھى ہے۔ يە زىيند ب نقده نظري وه كاوش جع بهارية بم عصرون بي دوس إلى تضرت عوماً تعلق از بى كئے بول بى يو يى بى كفتك طلب اسمار اسماعة أكاوراس كانعلق على دينيدس بوزوم برواجب بيجا ماسي حسبات كون تعين اسدالال وبرامين كيسات كرة الين-برخيال أب كا درست بهين كريم في حدد رك كافاطرمق المنكارون كادر كتب بنائ م اگردا تعی درگر علیی کونی چزیاری موشکافیون میں

جبارت مركم فيامي كماضي أوك والك فاسرآداه كافيادظا بركرك أدران كافكار برنقد ونظر كافركب مرد اگروه انبی جمارت کرے گا تواس محفلات میزود جم عائد كى جائے كى كماس نے نوج انوں سے اذ بال ميں خکوک پیدا کئے ہیں اور باو قارلوگوں کے دیت ارکو دہمکا

لگایائے۔ معلوم میرناہے کی کاطلاق نمرا نے فشکی کی سناپر يرهابي نهيس بس إدهرادهر سينداسطرس باجذ كالم اليه كرب كرديا اكرواقعي اليابي تهواب توزياده الترقف كراس كِتُعَلَّى سِيمُ أَبِيكُونَ الْهِمَايِرِ خِيالُ مُذْوَلِكُ - أَكُلُلُ بي إلى مفد تهي بإراكريس ويكن الرايام بي المك مركا معدد برحسراب يطره والاست ورطرى عجيب بات ہے کہ ملزم آپ اس شخص کو کمردان و مے بی خص اجاع المت كي اتر من دلاك فراهم كفي اوراق وكون يخ الاستخام كابرده فاش كما جواجماع امت ك فرا كَيْ لَغْبِرِجْدُ عِلْهِ عِلْمُ حِلْهِ حَارِيْهِ بِينِ وَأَبِ كَالْمُشَارِيْهِ معلم نیز ایم دوم نے کو شہرت یا فقر علمار موجید ہی

ميى غلطى برنعي الخيس أوكنائهين جانبية درنه نوجوانون كاذبان فن شكوك يدامون محاوران كى الرميان مره جائين تي-

داویاه بر برکیاط زنگرے - بیس کروطیاب کم آپ اس طح کی عجیب با میں سوچ رہے ہیں۔ انھی طرح بح لعية كسي على مصلحت كى كونى قمت حق وحداقت ع مقلط پرنبیں ہے۔ قوم کی عزت اور شمت کا برا آ مرّب مون غرق مورى محاريامت واجتماع يح والر منود ملان افيدين كولدت بدئ جلاولمن كرهيك

اب ج كه بالى ده كيا مع ده بتراييت كالتحريري مرافي يم ہے۔ دہ عقائدوا تکاربین وکم سے مم کتام صفحات بر اوراصحاب علم محاذ بأن وقلوب لين أج محى مرج د

بَين - اب كَياا كلين فجي منح وتحرلف كي دلدل مين دهنسن

ركم مادال مرادرعا طروي مي بحلی مے فائن آپ دھیں تواسی م کی در گست مے سَمِ رَبُونِ أَبُ لُو مُلْقَتِهِ عَلَمُ عِلَيْنِ الْكِرْ - بات كوتما عِما كركيف كافن بهي بنهي أنا- باطل دفا سدا فكارسين مفاممت ويصالحت بالسابس كاروك نهين وجرتكمه كهنابو المسيح فل كركمة بن بريم وكاست المية بن دور فِن كسا عملية بن مرصاف كوني الرفي وتنديج ادر تحييط الفاظ مخ ملت عبى روخما موتى ميتواس برمين

ان جا ری سے تواسعادادی واحتیاری شے تعود نہ

فرنبس الممند بنبس إس بم مرادر كمال أبس محف بلر انی فاقی اور بیمنلی تعبور کرتے ہیں مگر فروری تو نېس که آدمی این سرهای کو دور کرنے پر فادر بی بو- م

فانيم قبرس سافسه كرجائيس فحادر بارى تعسانى ك مزديك بهي اكريد واتعتبر خاى مدنى تواس يريم سے

بازىرس تبى بېرگى - دانىدعفو فى ففور -جب بالها صاصات كايه عالم بي تواب يا كونى بجى بمين أس رخ سے وچاہے كہدے بني برا مانے

كىكباصرورت بهضوق آب اس سعجى زياده كيسه كبين جننا أبي كبلع بم فرا بايمصر عدم بعين مح كم

ہرجہ از دوست می در مدنت وست ۔ البترافيدومري برب من آفي الكلب ده لابن شكايت في - اس مين آي بعض أن حاكون أور بزاددن كاطرر سكر إفتيار تمام جرما ياير تمزت بن فیکن می رعاما حب اس تم پر داویلا کرے تواسیر تق معلادیتے بین که خم نے حکومت کربرنا کیا ہے گویا

تصوروارستم والمن والع جهين بس ملكاس ستم كى تاندى كمدن داليين-

برع ومن إكيا أيكا مطلب يرج كم قوم ملت كي خير وابي مح عنوان سينفض مالا الدرعالم نامن مدات و جاری کی میسی جاری طلاف دین ارام کا اظهاروا علان کری مگرسی دردمند کوید

ماننده املت اور مهجیلوگ برنتوں برتفل جسترماکر بیشه دین

جال كي المحت

معمول می در از ای آر دیشی- احدا باد-فدمت مالی میں گذارش ہے کہ اور میں ایک جریدہ تجلی میں معنو ہم پر مرزاعبدالقادر بیک تھا، نظام آبلدی سے سوال مارخازہ سے جاب میں آپنے تھا ملاکی فرایل میک مارخازہ مو باکوئی اور خاز ان کیا تھا ملاک مالم مو ناخروری نہیں۔ بس اتناعلم خروری ہے کے میں کا روسی میں خارجے طور مربط معانی حاسے "

اکشرمساجدیلی احادیث بنوی کم کلیندر موتا ہے من کسی کسی اردویس احادیث کا ترجم موناہے کہ بس سے ما مسلمان احادیث بنوی اور بزرگان دین میں کے زرین اقوال بیر حکر تقیمی سے حال کریں -

رون پرسر می کی در است کا کرد کا دو مین کوهنی کوهنی کوهنی کوهنی کوهنی کرد با ده بین کرد با ده بین کرد با ده بین ایک میر ایک میرا این کا دار در با ده بین کرد با ده بین کرد با ده بین کرد با کرتا داس کا حاقی مین کرد با کرتا داس کا حاقی مین کرد با کرتا داس کا حاقی مین کرد با کرتا دار بین کرد در المنظی در المن

سیرانجام جابل جهیت کو د کرمایل نکوعا قبت کم بو د لژیمایل کر پیچیزین جابلوں

امی لئے جاہلوں کے بیچے دی جاہلوں کی الممت میں اسب کی نماز خراب ہوجائے گی۔

موموف محرم نے براس کے بدایت کا اضاف کے دیاہیت کا اضاف کے دیاہے کہ اکثراءِ قات سی میں اوا کی خیرہ بزدگی میں آپ گرک چیٹ سے انم بن جاتے ہیں کہ بغیبی دیچے کو بحج قرآن پڑھتا نہیں آتا ۔ صرف ناد کے لئے چندسور تیں یا دکرلی ہیں۔ نماذ کے مسائل المبديوتے ہیں ۔ احادث بوی ہیں سے ایک بیا ادھی بھی حدیث یا دنہیں۔ ان اوگوں کے علی معیار کا برحالم ہے کہ آددد کا جریارہ کا بحلی ممکن ہے کہ

ع كرك يرهاب ح سكن جريده كيا كمرود المعيدية الجان كافالميت بيس مع اورطرة بسم كرشايدى كون مفترسنيا بغرقضا بوجائه اوربادل الواسترقضا بھی بوگیا توشاید اس کاکفت رہ توضرورا داکرہی دیتے میول گے۔ روزا ذکے فرلفیوں میں سے ایک بھی فرلفیہ یرکد عالمسلماؤں کے قبرشنان کے قریشے گذرتے ہم گھر عام الدرك دعام معفرت كم لغ إس فيسال مي نہیں جائے لین برصا محراد اقدس برج المسام فرستان يس ب منهج كى مانك بعد الاناغر سجافة على ك لے اُچ کے ماضری دی جاتی ہے۔ والدین کی قبروں م كعظب مبوكرد عاشي منفرت نذكرين توجل حا ماسيح ليسكن برهاحب كاقرير ندجائين توث باجهمك الكامك سارے محصارے الهیں تغیرات برالط بڑس مے اتنے امبر برہیں - امتیاری کھتی ہے کہ باغوط المنعلین كريم الطفين اغتنى وامدادن فى قضاع حاجتى ي قاضی الحلجات کی تمازے دلدادوس، ویا الیاسخت کے بڑی اور جہل مرکب لوگ بلائسی سے تھے سفیط مصائم بن كرنماز برهائ لك جانع بي ومن كي دوخين تحویر میں برعت کی یا جہالت کی یا دونوں مرکم فلاظت كى كفاد بمرى برى مبوالي جابلول كى المامت مين أوتماً مقديون كى نازخراب موجات كى- اسى ومرس مارى محترم دوست في ايك مزيد مدايت لكدكر كلينظر مين اخرا

کردیا ہے۔ آپ کی خدمت میں گذارش سپکہ جُلّ کی ڈاک میں جا ب تحریر فرائیں کہ ہا اس محرم نے جہوایت الکھکر اضافہ کردیا ہے یہ درمت ہے یا نہیں۔الندو تعالیٰ آپ کو احری عظم عطافرائے۔

جاك بـ

 سے برحفرات اسطح کی خرافات پیپلاتے بیا آرے بین اسے بین ارسی بین کی استان میں اسلامی کو علماے دیوب دکو علماے خربین کو و اسان اس بی کم دون بردین اسان کی کہت دوق میں اس بی کم جھوٹ بولو فیل ایک بین اور این کا کہت دوق میں ہے کہ جھوٹ بولو فیل ایک بین بین میں بی کم جھوٹ بولو فیل کی مورد اور ڈ نین بی سے کہ جھوٹ بولو میلوب کی نقل کمردہ عبارت کے فاتمہ بربر میر میری مولوی ملوب کی نقل کمردہ عبارت کے فاتمہ بربر میری مولوی ملوب کی نقل کمردہ عبارت کے فاتمہ بربر میری مولوی ملوب کی نقل کمردہ عبارت کے فاتمہ بربر میں کہ اعلیٰ حضرت کے نقل کمردہ عبارت کے مولود میں اسلام کو برزیر میں اسلام کو برزیر میں کی در زیر اسلام کو برزیر میں کے کردد غیار سے باک کرد وغیار سے باک کرد و یا اور دین اسلام کو برزیر ہو کے کہ در خوار سے باک کرد و یا اور دین اسلام کو برزیر ہو کے کہ در خوار سے باک کرد و یا ۔

گویا ایک طرف تو پیمفرات بدرونار و تیمی که ان کے بی دود طبقے اور حلقے کے سوامٹ کمان گرہ اور بر دین مہر کئے مگردد ممری طرف برکھی ٹوش فکری ہے کردین اسلام برمذ بہوں کے گردوغیا رسے پاک مہرکیا !

عالم المبت كرسك كاليشه طالم كنى فقيد في بين فكانى او ر آن وحدوث سے می نابت نہیں ہارے جواب کے اس جروس تو کوئی بحث ہی نہیں - ر مادوس اجز وقد وہ بھی بلاشبہ درست ہے البتہ اسسے وہ لوگ تنی بور صح چونترک پیندمهوں سبزعتی مهوں۔ یا فامق د فاجر مهوب مهر توليس ان چيزون كااستنى آپ آپ برجا اسم بن كاستنى بونامعلى ومعروف بويشلا زيدكة ليهكه فلاستانا نك بحد مفيدے تواس سے ان لوگوں کا استثنار خود مخود برجام ي ورهور مرين بور كرما كا ورمقويات بهنمى نكرسكيس باجيعة وآن بين ايك عليكم الكياك التّرتيام كناه بخش ديتاب نواس س*ے كفر دنترك أور الحاد<sup>و</sup>* ارتداد كأستننارخ دبخور ببوكياكه بياستثنا ومعرف وشهوته ابذابهاري عبارت كانبطلب نهين ليناجلت كد السيجهلاء اورمبتاعين اورفتا ت محا امت محتى ثبي جن كأنقت أبخاب كينياب - الفين الم بنانا بدترين نسم كى مارجتى ہے- يدلوك توسيكم بدعتى ہيں -

اس کی و جود آیک دوست کی انسکائی ہوئی ہایت "
سندا ور مغالط انگیز ہے - اصطلاع میں وہ جسی لوگ
جاہل کہ التے ہیں جھوں نے باقاعدہ علم دین حامس نہ
کیا ہوسکن ان میں ہمترے سبارگان خددا لیے نکو کا داور
ات باخر ہوتے ہیں کہ انجی ناز طرحا سکتے ہیں اور ان کے
تیجے ناز میں کوئی مضائقہ نہیں -

# وه جوابات جن سوالات عذف كيديّك

بربلولول کی فقنه گری در نصریت بی خلیل الهمل

بروفسرسير تحرفليل الرحل - ايم - ايم - ايم - ايد -(ناگېږر) متوجه بېول -سې ښخان يې د فيا مامک حفوات سرچ کولکو ايم وه

 چهاپیں اور لاگٹ کی لاگست بیس یا ممکن ہر ومفت بھی تفسیم رائیں۔

كسي كوكافروشرك بابرتي كهنا

كوتى تتحض البيطي عقيد بركاحاس يانعل كامزكب موحب كأكفر ما مترك بالبرعت مونادلاً بل معتبره ك لحاظ ي بالكامسم موتداي عضف كرمتنين طور برهجي كالنديا مشرك يا برعتى كهدينا بالكل جا بمريد الكلف مالتون من توداجب بمى مع يسلاً كوئ شخص صاف ساف التفليك کا اظهارکرتاہے کہ اولیاروانبیار کی روحیں حاضرو ناظر ہیں یا نبلاں نبی یاولی کو اللہ نے کا مُنابِت بیں تصرف کا اُما عطاكر ركهام يافل مزار بردعا ماتكي جامع توكازماً قبول بہونی ہے یا فلاں مروم ہا ری بیکار کو ہر جاسے سن ليتي بين تواسي شرك كهي مين كوني ركا وط تنبين-كيونكربيان ماويل اورحسر ظان مي كوني منهائش بي مهين - اگر بشخص يأويل كرك كهذ كوره صفات كومين اوليام وأنبيأ كى ذاتى صفات نهيس مانتا بلكربيصفات التريي الخسيس عطاك بهي تب بعي يرتشرك مي يركيو ندريعين مت برستون والاعقبده ہے۔ ثبت پرست علی اُس پھر کو خدانہیں آ جے الحقوں نے تراشلہے۔ بہتراٹ بدہ مبت تو محص نشال او مظرين يعفن مبت كسى كذرى بوي ممتى كاشبيه بوتي بي اورنعف تبت أن اوصاف كي نما مُندكي بمرية مبس ويجاريك کے ذہنوں میں مرسم میں - بد دولوں می تعلیں انکا رخدا آپر مبنى بنبين بن - آب سى يرط مع لكه مندوس يو ته ديكه ده مجلوان كانكار نكرك الدنبين كم كاكروم يكن يانسلان اورفلان التوريق يهمي نهيس ملي كاكتون تنون كوترات ويرعندوس ركه أكيلي وبى عين عصكوان بين-اسى طرح مشركين عرب بھى پھر يالكبر عنى يام تى كے بتوں كو عين خدام وكريني بحق على الفين خدا كامظرا كسى مروم ما بروز الدركاب كرخيالى تصوركرت تفقي ادر اسى قسم كأ دمن ان كابعى تعالَد فلان فلان سيور كورب

ببالغ كم والاوصالحين مع بارے ميں اصاطيرى إور ديالاتى تخیلات کواشاعت دنیاان مے دین و مذمرب کاگب آباب يع- مدسم كريه زمول التركي البشر" كمنا بعي وإبرت اوم گرابی تصور کرتے ہیں - ایسے توحید دسمنوں اور سرون ما شنامول کی وا ہی موشرکا فیوں سے کون مسر ا دے ۔ ان کا حال بسبهك يجاس بأدان محكسى اعتراعن كاشافي جواب دمارو مكريه جواب وتظراندا ذكرمح برابراعت اص كاجكالى كرية جامس مح اوربس سال بديجي بي معلوم بوكا كدكويا كوفى تازه اعتراض وضع كرك لارت مين - ب جِنْ احْرَاصِ والرزامات آب كي نقل كرده عبارت میں شاہ اسمعیل شہیرہ اور اکا برین دیوب ریر نظر آبہے مِ**یں ان کی نغوست ا**در بے بھذا عتی سکھ وں مار تھکے کی جا چکی مگرکیا مجال که ان سے کا نوں پرج ن تک رمنگی مہر۔ متذكره كتاب كواكر بزارون كي تعداد مين شائع كرم بهاد المنظراورة مدهرا يردين مين هيم كياجابه ا ہے واس کا توطر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایس میں جوز آبان المعالٰ ہوئی ہے وہ نہایت بیت ہے اور حباصم مے نکات ارشاد ببوت مبن ان كاكون تعلق علم وتفقه ادر متانت وتقابهت سے بہیں اہذاہم ان پر تجانب لکھیں گے۔ ہم بڑھ لکھ حضرات مع مباحثه كرسكة بي مكر د ماغي ملل مي مثل مدر بانوں سے بحث کی قدرت نہیں رکھتے۔ ندکورہ تختاشي مقينف كاتوكيا ذكره يهين بورك برملي يطبق من من كوتى ايك فرد ايسانظر بنين أرباب جعلوم تفسيرادر السواي حديث بين دبهارت ركفنا مبو- جيين علم كام ادروا بى تىجىجىتى مىن تنمية زكاسلىقە بېرو بھرگفتگو بېرزكس سے اور بحث مونو کیسے ۔ نے آنے لگی ہے ان لوگو کی بھوا ت- آپ اگران ع جابلانه بروسگندی کا تور کرنا جاہتے ہیں تواس کا سیم راستہ برنہیں ہے کہ تجلی کے مفحات میاہ كرائين الكريد بي كم وكتابين برلوى افكار ك رديين شائع بوچکی بی انفین زیاده سے زیادہ پھیلانے کی کوشن محرب معيخ العقيده تضرات محتمعا دن سے انھيں باربار

البتہ جن عق تدوا عمال من درا بھی سن فن اور بہتر او بل کی کنجائش ہوان کے حاصلین و برنگیین مرفتو سی جمافر نیس مجلت نہیں کرنی جائے۔ زیا دہ محتاط طریقہ سے محکی تعین فردیا کروہ کو کا فروشرک یا بجتی کہنے کے وض کفرو مشرک اور برعت پر نگیر یا ہے دے کہ فی چاہئے مثلاً آپ بلائکلف کمرسکتے ہیں کہ نتر اور یہ برسے ہیں مثلاً آپ بلائکلف کمرسکتے ہیں کہ نتر اور یہ برسے سیر مال برعت ہے اور اس میں شرکے عناصر بھی شال ہیں۔ ایس کہ سکتے ہیں کہ خدا کے سواکسی کو عالم الغیب و درحاصر و ناظر انساز میں مالین لیا کے سوائی ہیں اور اس طرح کے عقائد اسسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

#### شے درود

درودنا ہے ان کلمات کا جن میں حفور ملی السّر علیہ و سلم کے لئے السّر تعلیہ و سلم ت کی دعائی تی ہو۔
اس کے لئے قرآن ہی جی اور احادیث میں بھی خاصا مواجہ اس کے لئے قرآن ہی مروز انہ جودرود بیر صفتے ہیں وہ ارمول اللّٰم صلی السّر علیہ و کی اللّٰم اللّٰم علیہ و کی کا ملقین فرمایا ہمواسے ۔
صلی السّر علیہ و کم کا ملقین فرمایا ہمواسے ۔

صنی الشرهای ولم کانگنین فرمایا ہواہے۔ اب اگر کوئی بزرگ رسول الشرائی مجت میں کھا ور کلمات ایسے وضع کرتے ہیں جن میں صنور کی تعربیت کی گئی مہوتو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں بلکہ دیکھنا ہرت یہ ہوگا کہ جو تعربیت انھوں نے کہ ہے وہ مبالغے اور فلو سے پاکسے یا نہیں۔ اگر پاکسے تواس کی تعربیت وحمین کریں ہے۔ یاک نہیں ہے تواس سے دور بھاگیں ہے۔

 الار باب نے فلاں فلاں امتیب رات تغریف کرا کے ہیں۔ اس طرز فکر کو قرآن نے بانگ کو ہل شرک قزاد دیا۔
اس برسخت کیری۔ اسے کھلی گرامی تغیرایا اور صفور ہے
بھی اس طرز نسکر کو دفن کرنے کی حدوج دیں کوئی تھا ہل
نہیں مرزا لہذا آج بجائے تھرے تبوں سے کوئی تھی کسی
فہر کو یا کسی مرح م سے خیالی وجود کو یا کسی دوج کوہی تثریت
فہر کو یا کسی مرح م سے خیالی وجود کو یا کسی دوج کوہی تثریت
دے لیتا ہے تواسے مشرکتے سواآ خوکی آئیں گے۔

یدعقید محامعاً مله داعمل مثال به سے کوایک سخص سی فب رکا طواف کر تا دکھائی نے یا اس برسجدہ رئی نظراً سے تواسے شرک کہنا ہوگا چاہیے و کہیں ہی تا دیل کیول ندکر سے کیونکہ طواف صرف برت المترک کے تصوص ہے ادرسجدہ دات ہاری کے لئے ۔ یدا فعال سی جی نبرت اور ادادے سے کئے جاتیں آدمی کو مشرکین کے دمرے میں کے جاتے ہیں اور مفتیان دین کا فرص سے کہ ایسے افعال سے

مرکب کو باخ ف شرک ہیں۔

ہوعت کی مثال ہے ہے ۔ ایک خص احمیر یاکلیریا کی

بھی درگاہ کے عرب ہیں ہے کہ ایک خص احمیریا کلیریا کی

ہی درگاہ کے عرب ہیں ہے کہ ایک خص احمی ہی ترکت اور تواب کا ذریعہ نے گی تو وہ تھینا ہو حتی

ہیں نقط گذا ہم گارہ اور گذاہ کے جبی مختلف اسٹیج ہیں۔

ہیں نقط گذا ہم گارہ ہواجا تاہے۔ یہ کہ درجے کے گذا ہم کا ہوں کے ۔ کے گذا ہم کا ہوں کے ۔ کے گذا ہم کا ہوں کے ۔ کہ کا اور او باسٹی کے ذرج ہی حص سے ہوں کے اور او باسٹی کے ذرج ہی جسے ہوں کے اور او باسٹی کے ذرج ہی سے ہوں کے اور او باسٹی کے ذرج ہی سے ہوں کی اور او باسٹی کے ذرج ہی ہو عت ہوں کے اور او باسٹی کے ذرج ہی ہو تھی ہی تو الدی کا اور او باسٹی کے ذرج ہی ہو تھی ہی تو الدی کی اور او باسٹی کے ذرج ہی ہو تھی ہی تو الدی کو اور او باسٹی کے ذرین میں اضا فر کہا ہے۔ یہ خوش خدا کے لئے ان سے ہیں ان کا عمل ہزار فعنوں کی جو الدی کے اور احسان خوش خدا کے لئے نظر کے وہیلہ ہوں کہ ہو کہا ہے۔ یہ خوش خدا کے لئے دواحسان خوش کے دیں کو تی اچھا کام نہیں کررہا جوں۔

رکھ لہے کہ ہیں کو تی اچھا کام نہیں کررہا جوں۔

رکھ لہے کہ ہیں کو تی اچھا کام نہیں کررہا جوں۔

رکھ لہے کہ ہیں کو تی اچھا کام نہیں کررہا جوں۔

رکھ لہے کہ ہیں کو تی اچھا کام نہیں کررہا جوں۔

رکھ لہے کہ ہیں کو تی اچھا کام نہیں کررہا جوں۔

مطمق مرا المان كاخلاصه مع - اور شریعت ن دیلی اصول دار كام سع عبارت مع جو قبول ایمان كے سمج

میں دا حب لقبول موجاتے ہیں۔ طریقیت کوئی قرآنی اصطلاح نہیں بلکہ ایک اص

مفہوم کواداکرنے کے لئے دختع کی گئی ہے۔ بیمفہوم ہے السے طریقے دھونڈنا جن سے زیادہ سے زیادہ رضائے الکی اور قرب خداون می نفسہ برید ہے جدید فرمرجس جن

التی اور قرب خدا وندی تفسیب بد و حدیث مین بیز کو" احسان "کهاگیا بین مین انشرا وردسولی محتمام احکام کی عمیل نهایت درجه خلوص اور شوق و شخف کیمان کرنا اور شرکت نے جن چیزوں سے دو کاسے ان سے پوری

طرح در مانا - اسی منزل کی طرف ہے جانے والے طور طریقے "طریقت" کہلاتے ہیں -

معرفت کہتے ہیں ہیجاں کو۔ ہرشے کی ایک سطح ہوتی ہے اور سطے کے نیچے بہرت سے برت ہوئے ہیں۔ گہر میاں میں اور تقدیمیں۔ گہر میاں میونی ہیں۔ گہر میاں میں اسطح کک محددور سہنا معرفت نہیں۔ گہر اندا کی معرفت کا نام کہیں دیں گے عقیدہ ہدائیکن ایسے اللہ کی معرفت کا نام کہیں دیں گے

معرفت برم کرالدگی دات دهمفات کا نقش دل و د باغ مس کراموتا جلاجائد اس کے بہت درجے ہیں۔ انبیا ملیم اسلام سب سے اونچے درجے برفائز ہمال کے بعد صحابہ مفترین می مین اولیاء والقیاء اپنے اپنے

ظرف كيمطان اس نعمت سع بهره ياب بهوت رئيم بن اور بوت رئيس كيد

مقابل مجاز شم- اس سے زیادہ بار کیوں میں آب مذ معابل مجاز شم- اس سے زیادہ بار کیوں میں آب مذ

### وراشكاتم تربين شكه

مسلمانون بین اعمال وعقائد کے جہاں اور بے شار مفتر سے مس کئے ہیں وہیں ایک بیرفسارہ بھی نفوذ مال کر تاجار ہے کہ جن لوکسوں کی شادی ہر جکی دہ اب لینے

میں جنوں محالہ کر آج نے غالب گران کے طور برحفورے منوب کماہے۔

ار موں سے وسف اور س سے سوس مردیا ہے ان ہیں تبدیلی کا جازت کسی کونہیں۔ جلیے نماز میں ڈو درود۔ یہ درود تبدیل نہیں کئے جاسکتے۔ یا جیے سمع ہلاتہ لمن حمداہ یا سربنا لاک الحمد کے فقرے۔ یہ اٹل اور غیر میں لہیں۔

## تتربعيت حقيقت طريقة يميعرفت

شرىعت ناكم سے قوانين كے تجوع كا-ايان اور سرىعت ميں فرق برہے كدايان تو ناكم ہے جند ندادى نقائد كو تهير دل سے قبول كريننے كا-خدا پر اس كى نازل ئرده كتابول بر انبيار بر مل تك مرات قدير براور رسول التر ملى الله عليم و تلم كا مزى نى تون برقنب و ذبن كا محض اس لئے بکشنت داڑھی سے احتیاب کرناکہ لیچی نہیں گئی ہے گناہ کی ہات ہے۔

تاريخ ديوبند

سفات م<u>طل</u>ھ۔ فیت مجلد دس رق بری<u>لوی فتنے کا نیاروپ</u>

برملوی مکتب فکرسے اہل قلم جناب رستد القادری کی تصنیف "دلزلہ" کا تنقیدی جا مزہ -نخریف ولمیس کی نشاندہی - دلحجب علی ونطقی بحثی و دستاویزی حقائق بر کتاب کے فاضل مصنف جنا ا محمد عارف جعلی نے بڑے دلکش اور فہا ندازمیں نقدو تعقب کا فریضہ اداکیا ہے -قیمت ۔ پانچ روجھیے

> مرین کی در اور بناردید. ملیبه کی در اور بناردید.

والدین کی وراشت میں قردار بہیں رہیں بعثی کہمن الاق باب تو دا بی شادی شدہ بیٹیوں کو فرق می کر دینے کے خواہش مندنظر آتے ہیں اور اس کے لئے علی طبح کے کرتب کھیلتے ہیں۔

کان کھول کرس لیا جائے۔ لڑکیوں کا سندی
حقہ ہرحال میں قائم رہتا ہے فواہ ان کی شادی ہو چکی
ہواور خواہ دولت مند مسمرال نے انعیں کتنا ہی دولتمند
منادیا ہو۔ نیز بہ بھی لوٹ کر لیاجائے کہ کوئی باب ہزار
میں کی مرے کہ میرے ترکے میں فلاں بیٹی کو حصر نہ دیا
جائے مگرایسی وحیت میں نتر ہوئے کی نگاہ میں وہ کا غذر
سے زیا دہ نہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے دار آوں کو کوئی
خوام نہیں کرمکما اور جس کھرانے میں ایسی ناباک وشیں
کی جائیں گی اسے آخرت کے سخت عذا کے لئے تیا در
رہنا چاہئے۔

دارضي كاستله

داره ها گراس کے کھنی ہے کہ میم رسول کا تعییل موال کا تعییل موال کا حرار بیات اس کا خطرہ ندہے تو پھرز بیات کی سے نقط نظر کوپ س بیت فرائے۔ فقہا رفے حدیث رسول مرغور کر کے مک مشت مقدار کوفروری قراد یا میں رکھی جائے۔ یک مشت سے زیادہ نگلی ہے تو بڑھے میں رکھی جائے۔ یک مشت سے زیادہ نگلی ہے تو بڑھے میں رکھی جائے۔ یک مشت سے زیادہ ججرہ جھوٹا ہو بڑا ہو ، کو رائے میں کوئی بحث نہیں۔ نداس سے تعمیل نشریع ہے۔ اگر کوئی کا کم کرنا سے تواس طرح کی بحث بی کوئی کا کم کرنا سے تواس طرح کی بحث سے دورو مہا ہوگا۔

یکمشت کی مقدارسے تواختلات کیاجا مکتاہے۔ بہ ناپ احادمت میں نہیں آیا بلک نقہام نے احادیث کے مصدا تی کاتعین این طور مرکباہے ابز اس سے ختلاف کرنا حدیث سے اختلاث کرنے کے ہم معنی نہ ہوگالیکن

ر أكولانا اشرف على كي مَمَا جات مبول ركب ين على المقبول ما أورمفية ربي كتاب يران اورنت اخدا فوں كے ماتھ ت رجير والي - (مجلد مات يقي) ط عام و الله عمواكوتي عاصروناظ كانتكارس كررسول التراجى حاضرونا ظريي -ان ك خال کی مدال تردید قرآن وحدیث کے روش دلائل. بقہار دلجتہدین کے مستندحوالے قبیت محلّد **آگر** م<u>قل</u>ے برخوب نركتاب رقيمت مجلّد بعض وقانع برهم وتحقيق كي روشني قيمت مرار مصر سار وي. منبس دين كأثبليغ تعليم سم ليتهر ڭ كى-مسجدىن<sup>،</sup> رامىت<sup>ى</sup> بإزاركېسى بلى مېد ب لمان بنے رہے۔ دنیا کے کا دوبارنے انھیں دہن سے فبداللطيف نعاني مشيخ الحديث مفتاح العليم متوير السايدي غافل نهين كيا بنی ملمی سیاسی اور مجابدانه زندگی کے زندہ جاوی کارنا ان : - قاضی اطرمبارک پوری قیمت و طرطه و دفیر ورابل علم ورمنها بان ملك وملت كي خراج إف عفيات اهاديث كامغرفت مولانا ابترب على كي لى الله ما مى المارة لى رميناني إيولاناتقي الين كالكستازه التح المحرى عناب كاترجم أددد فارس إودسرنج تصنيف للفرادى واجتماعي ذفي ما نون سي يي بوج كام -آب كي خدمت مي أددوترجم عرض اصلاحی فرمودات داقدا مات دوررس ملتوں إمعارت وانيرار ابدايت ونصائحا أر كات ولطائف مع بسر مرخطوط أردو لباس بس معالعه معرم مرحار الله سع ایک جبیرت افروز معلی الفراد معلی الفراد معلی الفراد می میت میت میت میت ایک جبیرت افرود معلی الفراد میت میت میت میت ایک میتواند میت الفراد میتواند ئى بېترىن چىز- قىرت\_\_\_چھەردا

لی د رابومبند دیو. پی

روج کو تر هی کا فایل سای کیا ہے جب کے مروح مفتر کے ترجے میں اسے فعل مالم تیم فا علائی حقیت دیدی کی سے دیعنی ایسا مفعول جس کا فا مل مرکورند ہو) حالانکہ آگے آست ۸۸ میں ہی جملہ لوٹا ہے تو وہاں ممدوح نے درست ترجمہ کہ اے۔

ره) آبت ، ه :- کو کیجنگون ملجاً تا - و هم مجمعون ترجمه :- اس بر اگر کوئی می بناه کا خاریات یا کوئی غاریا کوؤ ترجمه :- اس بر اگر کوئی می بناه کا خاریات یا کوئی غاریا کوؤ داور "کتابت کی غلطی ہے - تعلق نے " اور "کتابت کی غلطی ہے - تعلق نے " اور "کتابت کی غلطی ہے - تعلق اف تو اور "کتابت کی خلطی ہے - تعلق اف کم کھی تو بی حصوب بہو نے دائر ارش بر کرئی ہے کہ سات می معاف میک کرئی ہے کہ اور مہم ہے کہ محاور اور مہم ہے مقامات بر محاور اور مہم ہے ۔ بیر اور مہم ہے ۔ بیر قام بحی مجمل میں اور مہم ہے ۔ بیر مقام بحی مجمل میں اور مہم ہے ۔ بیر مقام بحی مجمل ان کے ایک ا

# تفیر مارسی ۱۰۰

(۱۲) آیت ۱۵ - و تو هن انسمه و هم کاره و د - د اور ان کی جانین الیی حالت بینالی میلانا کا ترجمہ: "اور ان کی جانین الیی حالت بینالی جائیں کہ دہ کا فرمین ۔ "

ہما ہو جگ ہوئی ہے وہ الیسی لغزشوں میں ہے کہ اگر کو لا آن خرائے تو اس کی اصلاح خود ہی ف را لیتے۔

تر معروف ہے کی میں الی الی حرجمہ اور تھے جہول کر گئے ہیں۔

مالا کہ کولا نا اشرف علی کی کا جو ترجمہ اور تھے ہو ہی چک مربوق ۔ مولا نا اشرف علی کی حالت میں تکی ہے ۔ "

ار میں کی جو اس میر اگر نظے ہیں جہ ۔ "

اور ان کی جائی تھے ہیں ہے ۔ " اور نظان کی جائے دو سے الی و میں درجی سے اس میر المول کے الی کے الی کے المول کی جائے دو اس و تعت کے کا فرجی رہیں ۔ "

وہ اس و قت تک کا فرجم ہیں ہیں ۔ "

وہ اس و تت تک کا فرجی رہیں ۔ "

وہ اس و تت تک کا فرجی رہیں ۔ "

ان تمام تراجم میں صیغۂ قریق کی مطابقت سے جائی ا

تحسوس كفريفريوسك كاقصوريهان مدوح كالبير معلوم بهراً كا اضافه كاتب كى كاريگرى ہے - اسكاد بگرى نے ايك مي كو دومهارون بين بدل دياہے - كو يا كارين توكوئى او بين اور جو آن بير مقرر بين " ده كوئى اور بين - ميچى كى ايب فردگذائت تين قرآن كے ترجمين قالي درگذر منبين -فردگذائت تين قرآن كے ترجمين قالي درگذر منبين -كاري آيت ١٢٢ - يحلفون باللي كاري واقع كوئي ان كافوا مؤين كاري و تركي تو الله كوئي ان يون في ان كافوا مؤين ترجمه: "بدلوگ تحادب سامن الليري سين كھاتے بين كم ترجمه: "بدلوگ تحادب سامن الليري سين كوئي اور تو تعنى به لوگ ايمان ليم كم نوش كريس حالانكم اللير دوا قعى به لوگ ايمان ليم و في اليم جن فقر به به من فركي از بان ہے -

صحیح ترجیمی دوتکلیں تقییں۔ یا تربوں لکھاجا تا :۔ "الشّداوراس کارسول اس سے زیارہ تحق بین کہ

يەلوگ المغين ۋىش كەلىي " يا بھر لوي لگھا ما تاك" الشرا در اس كارسول اس كا

نه یاده شخی سے کہ اسے بدلوگ نوش کریس ۔" مولانا مودودی نے بہر بی شکل اختیار کی رشاہ عب الفاڈ اور مولانا انشرف علی شنے دوسری چسنریث بنج الہنڈیٹ فیدو نور

اور موسا المرف على عدد مرى يسفرت ج الهنائف دولود صور تون كو هجو فركر نهايت بالمحادره اور دانسين ترجم بكيا... معدد تون كو هجو فركر نهايت بالمحادره المردية والمنكرة!"

خدا جانے مردح بیر فقرہ کیسے نکھ مجتے "کہ خوش الندکو کرلیں ۔" کرلیں ۔"

(9) آیت ۷۹: الندنعالی کافروس خطاب کر کے آہر میں کہ تھاری حالت بھی بچھل لوگوں میسی سے جزور وقوت او مال واولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے۔ اکھوں نے اپنے دنیوی حصے سے فائدہ اٹھا یا تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ

الله المرئم نے بھی اسی طرح و ہی دنگ دھنگ اختیار کئے جو المحدوں نے اختیار کئے م

جن فقرے بریم نے خطکی فیاہے اس کے لئے قرآن میں برنقرہ استعمال براہے :- اس کیفیت کومیترین طور برحفرت شیخ البندو کے ترجھے نے بیش کیا ہ۔

"اگرده باتین کوئی بناه کی جگریا غاریا سرگھسانے کو جگر تو الے بھائیں اسی طرف رستیان تولاتے" "رستیان تولانا" محادرة اسی دقت بولاج آنا ہے جب کوئی ہر قیمت بر بھاک بولنے کا تہیّہ کمر جہا ہوا در سرمزین کوئی ٹرڈ لذاجا ہما ہو۔

مُولًا نا المشرف على حمالترجمه بيني ..." تو بدهزور مُعُوا طُعاكر أدهر علي شي - "

ضدان کی فبرگولز رسے بھردے پہاں ان سے دھے مجمع حوں نظمہ از ہوگیاہے۔ مولانامودد دی نے بھی پہا ننر جے میں امن نفط کا حق ا دانہیں کیا۔ ان کا نرجم ہے ،۔

.... " توجهاگ كمراس من حاجهيس " ريمفهم سے ترجم نهيں ہے-"جيسية" كامراد فكن كا لفظ آيت بين موجود نهيں - نداي عبدالقادم كا ترجم بھي

مهاں آنناعورہ کہیں شیخ فلناشیخ الہزیُر کا کیے ۔ مثا ہُ ہُیں؟ شخے الفاظ ہیں ہے' البتہ متوجہ ہودیں طرف اس کے تھارے ڈریسے ۔''

صرت توم كرف سي وه بات كهان ورسيان تراكم المرسيان تراكم بهائ برف بين به المرسية كاليك تفريد هي بهائ مع المنطقة وهي بهائ من المعنون أن الفاظ البيت من لوط كرف مع عن المنطقة القرب المنظمة المنطقة المرسية المنطقة المنط

ترجم، و صدقات دواجه ) توصرف غريبون كا اور محتاج العد كار منون كا ورمحتاج العد كار منون كا ورمحتاج العد كار منون كا

ا بَلِ نَظرَ قَارَتُمِنَ اور خود محدثرح مفسَر انفهات فريائيس كيااس طرح كا ترجمه بره ه كركو كي بيمي بهوشمند قارى جعلّابه ط بروالفي كاسي جال "

مسنائيسنا كومنين مقصد فرأن فيك دبى معج لیخ الهند کے ترخصے سے طاہرے ۔ زبا می قرآن نے بامحاورہ

استعال ك مع حب يون كما جام كم خصف اين تشاع توبر نرجمه منہیں مربی کا کی ملسوجہاں تھارادں جاہے۔ ملکہ ی<sup>ن</sup>

ترجمه کیاجامے گا:۔

"جهان جائي كو كلات كيسرد" المحار التي يعرد جهال عليه"

و خاک جا وجن کای چیاہے"

قران كي مثيل كالعلق شرورف كم يحيثون مسي مكي محصوص بدراه يدى سے ملكده عام روس بال و محمد وس اختياري تعي فجوماً اس كى طرف انتاره مي ميسي فين بهاون

ك تھے وسے بى تھادے بھى بيں " جو دطير سا مھول نے

افتباريك دېيم جي كررسي بو-

تطويل كامعافي - بيرز أن م - اس كى ربان عربي مبین سے - شرحم بھی اُردو سے مبین ہی کی شان کا ہر تب ہ

ہے در ہزر ان تو بھی کے مفدیس اور قام بھی کے ماق میں ،- إ

(۵) آیت ۲۹:- کماجاد اے کہ جراوگ آج معلانوں کا مْدَانَ ٱلْمُرَارِكِ مِنْ التَّدْخُودِ ان كَامْدَاقَ ٱلْرَائِ كُلُّ أُور

" الله الكاتم والخيس بما لك الماس " اس ترجی میں ایک لطیف خامی ہے۔ قرآن کا مفصور

يهنا ناب كداج ولوك ملاول سق خواد استمراكري أين الفين كل ان ك اس تجر ما نرروش كا بدار عفراً بالم

ئىھىدىتىمىد ياجا<u>مە</u>رگا- خىنمەنىچىنىقىرى نوقى بىرا سانفاظ سنعين:

"بعنيان كيمنوك وبسراانس دركرم عا"

كو اجر طرح عذاب اليم فورى طور مرينين دياجا رماي ملكرا منده د ما حاس كا اسطيح اس نقري المطلب بي يمى معكة سخري مزاة منده يلي - نديدك في الحال باغون

وَخُفْتُ مُ كَالَّانِي كَا خُامُنُ ١٠ اس کا ترجمہ ممدد ج نے پرفرایاہے:۔" اورتم لوگ ا بھی تھے مبیاکہ وہ لوگ تھے تھے۔"

يلفظى ترجمها ايمالى ب جيسكونى درج ذبل نقره

" زیدے إنفون طوط الركتے .."

اورعربی بیں اس کا ترجمہ بیرکریے ۔ ' طاس بیغاوا من بيلانمايلا "

ظا ہرہے اس عربی ترجے کو پڑھکر ایک عرب مجھاڑ كحاجات كأحالا كدنطام ربه مناصب الفطى ترخ به

كانس مروح غيرز والني كم خاص يخوض دباب

ن) محمعنی کھینے آتے آدیکی سگراس وقت جب کوئی عُسن كوفابل ففطاً غركور مبور بيسي خاصل ليماءً-

بان میں مگھسا۔خاض الغیم اب مشکل ت کی مگاٹیوں اس مس بٹرار کورٹیمار زیدا مخوض اللیل سرید ارکیری

سے لاہروا ہو کر گھٹن راز تاہے۔ بہاں آبت میں مفتول مذکور نہیں پھر گھنے "کا ترجم كيمار إكر فحاورك كونظراندا زكرك نغت بى كى بيروى

كُرِنْ تَقَى آدِكُم سِيمُ اتْنَاكُرِتْ كَدَلْفِطِ" باطل" نَقْرَيْسِينِ

رکھدینے جیئے کہ عل مرہ اوسی نے دکھانے یا جیسے کہشاہ عبدالقارر أني ترجمه كياسي -" اور سلي عقوه بيح

طل مے ماننداس مے كر بیفنے ہوتم باطل میں" رحالان كر برترجمه معى مفلوب، واكهنا يون جائميت تعاكم بيضي اوتم

السي ما منداس كريسي عفروه بيخ ال كي

مولاناارشرف علی فق ترجم فرمایا ہے ۔" اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی کھسے میسا وہ لوگ کھسے تھے "

مولا نامودودی نے بام اور ہ ترجمر کرنے کی کوشن ک ادرايي مي بخون ي تم بھي يرسيطيني بحثول مي

ده يرك هي-"

ہاری اجررائے س بر ترجر تھی می افرے -

عمده بالحادرة تزحمر في المندة كامع -" اورتم محور جلة

باید ل رسی ہے ۔ حبب یرمطاب اور فاصل مفر بھی اس متفق میں تو ترجی میں حالیہ فقرہ کیوں استعمال کر الیا ۔ الط راہ مصداق تو یہ مہدا کر حب دقت بدلوگ شو کر اسے بہن اسی دقت ان کا تمسوان پر انشا جار ہاہے۔

مولانا استرف علی کے یہ ترجمہ کیا:۔" الله (تعالیٰ ان کو مسیز کا بدلہ دےگا۔"

سَّاه عبدالقادَّت برترجم كيا السَّرْنعاليٰ الكوترا

حصرت في المند المهان فالعدة الفاظ كى بروى كرت مهد مهر و مى كرت مهد مهد مهر في المبار الترف التي عظم كالمله به المترجمة قرابا به "الترف التي عظم كالميان ب قسر آن كا الفظ سَيْرَة في كما ماضى مي العدد به اس لفظى البات عمل التي كرديا جائ تواحر اص كي نجائث المسين ليكن " أسل راج به الحديثين حال مي اور حال معرف من من المعمل المع

یر ربیده کاره یک موق کا اور به طوی رفایت و داد. داا) گیت ۱۸۶- دُر مُنبعُ عَلَیْ تُدُوّبِ هِمْ فَصَمْلَا يُفَقَوُنِ مروح کا نزجمہ ،- "اُوران کے دلوں میں نبر لگ کئی وہ سمجھتے ہی نہیں ۔ "

اسعین کی جسول ہیں۔
ایک یک طبع مسینة مجرب سے مگر ترج بصیعة موز کیا گیا۔ تبہول سے معروت کی طرف یا معروت سے مجدل کی طرف یا معروت سے مجدل کی طرف کی موز کی گئی ہی کی طرف کی موز کی گئی ہی جگئی اس کی جگئی تھا کہ اس کی جانبا ہے اس کی جگئی تھا کہ اس کی جانبا ہے اس کی جانبا ہے اس کی جانبا ہے اس کی جانبا ہے ہوں ہے کہ اس کی جہرب میں میں اس کی جانبا جانب ہم مول جو کے بی میں میں ہیں۔ میں اس کی جانبا ہم جانبا ہم جو کی جانبا ہم جانبا ہم

ہونا چاہیے بھول چرمیں ہیں۔ شاہ عبدالقادر کا ترجہ یہ ہے۔" اور ہر کی گئے ہے اوم داری ان کے کے ۔" معنے البالہ کا ترجہ یہ ہے۔۔" اور ہر کردی گئ ان

دن پر-"

مولانا مودودی کا یہ ہے ۔۔ ادران کےداوں پر شیت الگادیا گیا۔ "

گویا برسب حفرات میغهٔ قرآن کے مطابق جمہول می ترجم کرتے ہیں۔

دوسراجول بركر" ميں "كامحل نہيں ـ قرآن نے فى قلو بھم نہيں كہا على قلوب مم كہا ـ أردديس بى محاورةً "دلوں يردبر" بولتے ہيں" دلوں يس دہر" نہيں ـ

تیسرایی کرف فی مرک فاکاتر جمد نظرانداز بوکیا حالانکه استهرور کمی فارخی فاکاتر جمد نظرانداز بوکیا حالانک یخ نہیں سبیت کے لئے بھی ہے۔ جانی جضرت شاہ صابح نے اس کاتر جمہ پی سے ایمولانا انٹرف علی نے " جسسے" اور تضرت خالہ ندنے" مو " بہرحال فاکا ترجمہ مہونا چاہیے تھا۔ لطف یہ ہے کہ جند ہی آیات بدیجب برآیت معمولی تغیر کے ماتھ لوئی ہے تو مدوح کے ترجمے میں کوئی جھول نہیں یا جاتا۔ وہاں" میں "کی جگہ" پر" ہی ہے اور فاکل

تفیراجدی کی زیرتمصرہ دوسری جل سورہ توب بہ شام بہرگئ ہے۔ التو بدکے ترجے پر سم نے نطر خوال کی اب اس سے تفییری نوٹوں کا جائزہ ہاتی رہ کیا ہے توانشا واللہ دہ بھی ہاتی نہیں رہےگا۔

ترآن مجيد كاجتلج مجلّد m/0. آب تقریر کیے کریں Y/-مشتراك برظلم -/0. وجمت اللعالمين ايك نظرمس 1/-تغير فيباء القرآن بالسطين تيار في قسط ď/-مكتوبات منرت على أردو معوبي 1./-مديث دفاع جزل اكبرنان 17/-ومنيح البيان شرح مفطال يان 1/-مكتب يتحلى- ديوسنداريو- بى)

#### از به وحيد الدين يم - حيد را باد

# بروه اوس صدود محاب بدايك فيملكن حث

أسيح سائرة بوشائع بهواتها اوراس بهدين ومكت كام ترين سائل بركفتا كوكائي تقد سلم ربها كاليكايت مفقت انترين سائل بركفتا كوكائي تقي ومكت كام ترين سائل بركفتا كوكائي تقي والمناسب ومكت كام ترين سائل بركفتا كوكائي تقي والمناسب ومكت كام ترين سائل بركفتا كوكائي تقيدت ما المائي شهر ويدرا باد) كادارت بن حدادت المائم كاليك بفته المائية الميان المي

سَنْ کُرِهُ انظر ولویس پرده اور حدود حجاب منعلی مولانا مودودی مظلالعالی کے الکاروا را ر پر بھی اعترات کے گئے کے اور بیما ورکر اے کی کوشش کی گئی تفی کر مولانا اس معالم میں انتہا بسند واقع موے میں ادرائ مقابلے میں مولانا عبد الماجد دریا بادی راہ اعتدال پرگامزن نظر آنے ہیں۔ چنا نچہ اس دعوی کی حقیقت کیاہے ؟ قارئین اسکے صفحات میں ملاحظ فرائیں - رسیتم ،

چارد بواری کا پرده قطعی طور بر کناب دست مے

آنی است نہیں ہے۔ دمضا بین عبد الماجد ،

عید ہم کا کدا حکام شرع تمراف کت پرده ک

حمایت بین ایک نقطہ نظر ہے اس سے زیادہ

نہیں بیٹری شریع ہیں گجائٹ ہے کہ تھا نیں بھت ،

مآبی عما تدخر دریات کی کمیل کے نے بام رکلیں ۔

مآبی عما تدخر دریات کی کمیل کے نے بام رکلیں ۔

دفتا برزاند جوری اللہ الم عصلے )

مابی اس کے بیالے اس کی مسلم بہا ہے بہا ہے

برده کے متعلق" کے "کی دہی پالیسی ہے مذاہ کے سخر مشرع شرع شرعیت ہے ۔ لیکن بھسلد قاب ہو ہے کہ یا سخت میں میں ہو ہے کہ یا سخت ہم طور مج بی سے ہمارے پاس دنقا فرنظ بال ہے جاتے ہیں۔ ایک تو دہ کو پر دے کے بارے ہیں ایک تو دہ کو پر دے کے بارے ہیں ایک تو دہ کو پر دے کے بارے ہیں ایک شخت نقط منظر رکھتے ہیں اور دو ہمر کہ من مقط منظر کے حالی ہیں کہ بردہ کو مودد دی اس تعق ہیں کہ جردہ کو مولانا عبدالما جدد دیا بادی لکھتے ہیں کہ جردہ کو مولانا عبدالما جدد رہا بادی لکھتے ہیں کہ جردہ کو مولانا عبدالما جدد رہا بادی لکھتے ہیں کہ جردہ کو مولانا عبدالما جدد رہا بادی لکھتے ہیں کہ جردہ کو مولانا عبدالما جدد رہا بادی لکھتے ہیں کہ جردہ کو ا

الله يها ماس مجلسك الكومذت كرد إكياب بس ك دهمدرس -كونكري تويرمرت افادة عاكسة شائع كى جارى -

تبصره نختم برمولانانے کما کچیمطالعہ کی کیسی پُرزور بٹ کر مدانماری ظریمہ

سفارٹس کی ہے ہم کا تنظم ہوں۔ "موجدہ دُدر میں تواس کتاب کوہر بڑھے لکھا گھر

میں ہوناچاہئے جھومیا وتعلیم یافتہ کروہ سے حتیں تواس کامطالعہ اکسیرے کوشش کرسے

مختین اوان کامطالعه اسپریع- وسس کرد. اس نے نسخ ہر سلک لائبر رہی میں کالجوں اور دند رسٹ کرزئر سام در بہتران سامیرا

برنیور شیوں کی لائبر سر بو نصی بہنچائے جائے اور اس سے بھی زیادہ هنروری ہے کہ ایک ایک عرب زدہ ہیں سے منت ساجت کرکے اسے ایک بار تو

رده بن عرب من المرابط المن المناطق المن المناطق المن المنظمة المنطقة المناطقة المناطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

اپنی تحریب تسلسل میں مولانا عبد المام دمیا فی جا گھا گھا ۔ اصل کتاب بود 8 کے اقتبام اس بھی منوشٹ دیے بین مفیں نخوف طوالت بہاں حذف کردیا گیلہے ۔اس

دریک میں جب کررہ کر جس اور سال ۱۰۰ میں اور میں ہے۔ نہ ملے گار منز فرع سے آخر تک تعریف ہی تعریف اور تحسین ہی تحصیف مرکم کا کہ اور میں تیرہ منتشار میں اس میں میں تیرہ

تحمین کے کلمات بربہ بھرہ نام سے اسم سنندوا مے کم اسم سنندوا مے بعد جباب صدیکے اس ارشادعا کی مولانا موددی

اس نقط مُ نظَرِ مِع حامی بین که بردے کونٹ تس مے معاقع نافذکیا جائے گا۔ کاکیا نڈن باتی رہ جا تاہے ؟ ایک

عاً اُرَدِی می تحرسکتاہے! معربی کری آفت نظام تاہیں میں کا انہ میں ایک اسلام

لاه لچکدار نقطر نظر کی تائید مین مولان اعبد الماجد دیا بادی کے جوانف اظ انظر دو میں میں سکتے گئے میں۔ ابتدا میں آن کے

ربطِ مفہون کا اندازہ نہ ہرسکا تھالیکن خیال تھاکہولانا کی سرائے کتاب میردہ "سے پہلے کی ہے۔ اس کے باوجود

اِحِكَام برده بضعل مولانا حبد الماجدك الكاري لات

عَى اور خُود أنهى معرس كرده مجوعة مصامين انشاء ماجد"كي دوملدول مين عني اس مضوع بركيد نهين ملا-

المي اننارس الفاقية طور بريولانا غلام رسول وسيمير

رس کی رب کرده کتاب مضامین عبدالماجد القاتی استین الماجد القاتی استین برده کے مدود "کے مزید عنوات ایک مسل منمون

دئی اصول کارفر مانہیں ہے۔ کد یہ رائے مولانامودودی کی تالیف "بردہ " بڑھ نیر اے ہی اعتماد محساتہ دے دی گئے ہے حالانکہ "بردہ"

سلامی لشریح میں ایک شام کارکتائی ۔اس بیمفقتل

مره مولا ناعبد الماجد دریا بادی کے قلم سے ۱۱ اگرت سمایم کے صدق میں کل چکاہے۔ اس کی چنو عباریں

میلوایم کے مدق"میں تکل چکاہے۔ اس کی ج ہان قال کی مباتی ہیں :-

" متربعیت اسلای سے مسائل حجاب صنفی عدم اختلاط ومساگل تعلق سے خلات بچسلس ل اور میر د وربر دیگرزامخالفین کی طریف سے عصب در از

رور برد ببدا محصین عرب سے فرصہ دوار سے جاری ہے اوہ بہاں کامیاب ہوگیاہے کرغرزو غیرا بچوں کو نفظ " بررہ "سے شرم آنے لگی ہے۔

يرب اگركونى برده اس علم" "" أ ذادى "روس خيالى "كازما نرسى مجى اختيار كم موسعة و كويا

وه کسی شدید ترم کامجرم سیداور اس کساتی تنا زیاده سیزیاده به بوسکتی می کدانس برترس که اگر

كُسْ يَعْوَدُد اِمِلْك مِنفرن طور برضرورت برده بر إدر حمايت برده بس ايجه اليحد رساك اور مقال

ملی جا جیکے بیر امیکن حرورت اس کی تفی کدکوئی مردِ حق انتشاد داس سلسل کے سارے سائل تعلقہ کو لیکر اُن بر ایک جامع دُختی آل بحث کر آا ورِ تعلق احداث

باب من شريعت مع بدسينظام كرجز نياك وراطواد جانب كي فلسفيان تشريح كساته وانتح كرتا."

" المرائد السائد الساخد من من الله و المرائد الله و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد المرائد المرائد و المرائد المرائد و المرائد المرائد المرائد و المرائد المرائد المرائد و المرائد الم

مول نا بوال طلى مود ودى كون بيا وركول نا يخطمت اس حث براير بامع ومبوط تعنيف تا يع كردى "

"کتاب کی اسل توسیاں توکناب بی کمطالد سے نظراسکتی میں بھنمٹ سے استدادا کی محکم کا علم جھی چوسکتاہے ۔ جہ جو دلونیٹ کو ادّ ک سے آخریک

اكساء المصلاحات

شامل مع - بیضمون انداز مصر مطابق مولانا الوالاملی مودودی فی برده " والی کتاب بهت پہلے ہی کا نکلا۔ اور شاید اس بناریر "انشامے ماجد" بین اس کوشائع کزنا مناسب شبھا کیا ہو ،

مهان اگر حدود حجاب ادر صدد دستر محفاص فرق کو ملح خط رکھا جائے تو بر بحث ہی حتم بہوجاستی ہے۔ مولانا عبد الما جدفے مدود بردہ برا بنی تحقیق سے جو مجل کھا تھا اور اب اس کا درجہ فواہ کے ہی ہوا موللنا فی ایس اور فرجہ ہوا موللنا فی نہایت احتماط سے کام لیا ہے اور فرجہ ہوا کی تعریف یوں کی ہے:۔

چېرے کے حکم اور نقائے مسلے بیرمولا نامودودی نے کمی و خفتلی تمام بہلوؤں سے بحث کی ہے اور نمایت کیاہے کہ عور توں کو گھرسے بام رنکلنا ہوتو چېرے کا گھلا رکھنا صحیح نہیں گئے۔

جع ۱۲ بین کی عقت کابی مے ساتھ گھرسے باہر نکلنے کی صور تکو بہاں جس عیر محتاط طرقیے بر سان کیا گیاہے سکے برعاس کی محتاس اسی محتام اس کی بران کیا گیاہے سکے برعاس اسی محتام ان کی کاب "برده" میں ماجات کے لئے گھرسے نکلنے کی اجازت " محتوت لکھاہے ماحظر کیا جائے۔ گھرسے نکلنے کی اجازت " محتوت لکھاہے ماحظر کیا جائے۔ کا خشار بر بہیں ہے کہ مورتیں گھرے مدود سے بھی کا خشار بر بہیں ہے کہ مورتیں گھرے مدود سے بھی دیم باہر نکالیس ہی ہیں۔ ماجات و مردد یات کے لئے ان کو نکائی کوری اجازت حقورتیں اس کی جائی ہی دیم باہر نکالیس ہی ہیں۔ ماجات و مردد یات کے مذاب من غرشرد ماہ نہ خیر محدود عورتیں اس کی جائی ہی منظر شرد ماہ خیر محدود عورتیں اس کی جائی ہی

نه أددو كمتهم رادب اورشرقيات كاسكالرجاب لكام من المختل من المحتل المعام من المحتل المعام من المحتل المعام المعام

مامان فرام مرنا کیا کوئی میچه رسنائی ہے بہ سیس اور مرمان کا میں اور کا کا میں اللہ کے میں اور دور کور توں کی آزادی کا کیا کہ کا میں اور مردور تور توں کا کا کہ کہ اسلام کا کھوں غریب اور مردور کورتوں کا کا میں اس کیا کے اور کھرسے باہر نکلنے کے اور کھر اور اور کھیتوں کے ایک کے دو نیس کھر اور اور کھیتوں کے ایک کا کہ کوئی کھیتوں اور کھیتوں کے ایک کوئی کھیتوں کے ایک کوئی کھیتوں کے ایک کے دو نیس کھر اور کا کھیتوں کا کھیتوں کے کہ کا کھیتوں کا کھیتوں کے کھیتوں کا کھیتوں کے کہ کھیتوں کے کہ کھیتوں کے کہ کھیتوں کے کہ کھیتوں کے کھیتوں کے کھیتوں کے کھیتوں کے کہ کھیتوں کے کھیتوں کیتوں کے کھیتوں کھیتوں کے کھیتوں ک

کام کرے اپنا روزگارت رہی کرسکیں۔ بظاہر سیمطالبہ بڑا وقیع اور درد مندی سے عود ا بوگالیکن اسلامی معاشرت سے اصولوں اور ان کی مکمہ: پرغور کیا جائے اور اسلامی معاشرے میں عورت سے مقا مرتبہ کو بچھا جائے تو بہطالبہ ایک منطق سے زیادہ نہیں ر جاتا بلکہ یہ ایک مطالبہ ظلم میں تبدیل مہوجا تاہے۔ اگر سنرکیۂ خیال منظور ہو تو مولانا عبد الما حدود یا بادی سے ہے

بنركية خيال تنظور مرد تومولاناعبد الماهد دريا بادى كريم تلم سي نكلى بهدئى بدعبارت بريض اور بار بار مرد سف ك قابل سے -قابل سے -مناسلام نے جونکہ عورت كرم كركى ذمردارياں

خاندداد ی کا اُسْفام اولِسل انسانی کی پرودس و تربين كا بارڈوالاہے اس سنے كرب عبر ست اسے بالکلیہ آزاد دکھاہے۔ کماکرلاً نا اور گھسر والوں كو كھلانا فرض مرد كائے يعنى شوہركا اب كا بعانى كالبيشك كاياكسى اورولى جائز اوافسر ماندان كا ورجن شاذ صور تون مي عورت إن سارى متوس مودم بهوا وبان اسلامي حكومة بين توفود حكومت كي طرف اس كي فركري في ك جائد كا وربابستي مصحبها ل اسلام وكرت و نہیں وال کھی الیمی بانصیب عورت محلہ کی<sup>، و</sup> یروس کی شرافی زادای سے داسطم سلائی وغيره كاكونى ملكا كام بسراو فات كيك اختياك كرسكتى ب- " دايك موشاست ازمولانا جهال اسلامي حكومت نه بهوو إلى اسلامي معا مثروكي ذمرداريان وكسلمانون برعائد بوتى بسي مسلمان سين معاشره محتوازن کوبرقر إدر كھنے اور اس كوتب اي سے

مين كرا زادى كرما تدجهان جامين برس ادر مرداندا جاعات مرفل بل جائين رحاجات و مروريات سيشريعيت كامراداليي داقعي حاجا وخروريات بيرجن مين در مقيفت نكلنا ادرمابر كامكرنا ورقون كمك ناكريم و-البينائر ي كرتمام هورتون كالفي تام زانون يل اورنه نكلنے كا وكما كم صورت سيان كرنا اور بربراوقع كے لئے رخصت كے على وعلي ا صدود مفرد کرد برا مکن نہیں ہے ۔ البتہ شامع نے زندكى كوم مالات بسعور تون كميل أيك مع إن فاعد في مقرد كمة تقدادر حجاب عدد میں حرطرم کی وہشی کی تھی اس سے فالون لای كى البيرط اوداس كے دجان كا اندا زه كيا جاسكناك وراس كومجدكرانفرادي استاور جزئى معالات مين حمائ صدددا در موقعه وكل کے محاطسے ان کی کمی دہشی کے احدول بھرخص خود معلوم كرسكتابي " (ميرده صفيع پهلاا طيشين) مولانان اس غبارت كا مطع حصر مبل صروري الين وكرصدد ومواقع كي سيخف بس كلى مدد بهم بهنجاني م اب اس بچے تلے نقطہ نظر کو ترک کرے دو فِ عَرَ مانی کا

رگذاشته صفی کیفید) برمقام بی بیل دار به بررا مضمون نئے سرے سے دد بارہ لکے کراسے شائع کرد ما سے جب بیمطبوع شنی ان کی خدر سیری بیچا آوانھوں نے اس کی تعربیت فرمائی ۔" دعلامتہ برسلیمان ند دی مرح و اذا لک ا معادت سلیمان ند دی مرح و ادا لک ا اس دا قعرب پربات معلیم برئ کہ تو دمولا ناسلیمان نددی سے کی معدد حجاب میں چرب و محلت کے قائل نہیں تھے۔ ادار مقام کے سے کی معدد حجاب میں چرب و محلت کے قائل نہیں تھے۔ ادار مقام کے سے کی معدد حجاب میں چرب و محلت کے قائل نہیں تھے۔ ادار مقام کے سے کی معدد حجاب میں چرب و محلت کے قائل نہیں تھے۔ ادار مقام کے مدیث مالک رام ما حسکے دار جربہ کی انہیں۔ دوجہ الدین) كوتباه ديميئ آپ اس مقام بررسي جبان آپ كور كه گيائ - آپ كى گودين ممارى اولاً كيل دې سے -آپ فوركيم كرآپ كواليامقاً عاصل مي كرآپ مردكوم معنى بين مرد بناسكتى مهن -"

برحالت تقريراً نسعت صدى بيلے كاتھى تور بتلے ك مزمد ضرورت نهمين كمراب وه ملنت كمان يشخ حبكي يحتبي كاعم نواب صاحب جيسے خلص انسان كو مقيا . ناج الكن الزرام اسنيات برن آساشوي فأسكو ، درجہ تباہی پر پہنچادیا ہوگا ؟ اس کا انداز مشکل ہے۔ تخىلوطاتعليم كے رواج اور فحنس لٹر بحر کی بٹرھتی ہوئی انتہا نے مذباتی ہیجان بر پاکرے ایک آٹ سی لگادی سے اور لط كيون بن الله تعليم كالثوق توايي غلط رائح كے لحساظ رسے آیک غمو فایں بے جاتی ہے جاتم معاشرے کی دھجیاں بصرر اب ادرآج عام صورت مال اس درمه ما زكم فی اور تام ترکوشش به ی جار ہی ہے کرشرم دھیا کی ردایات ہی اپنی تہذیہ ارادی جائیں۔ اور ان تبام آنا یک دونما ہوجانے مے بعد صرورت بر دہ کو ایک تخت نقطة نظر فيراكر تفوقري بهب كمرول بين فيمي بدكي متركف زادیں کے وصلے طرحا بر معاکر الحیں باہران کی ہے یا نواب ببادر بارجنگ مولاناعبدالماجددريا بادي اور کولان**امودود**ی سے زیادہ شدید ہوکر' جملہ دسائل کشمیر کو

بیافر کی سے خود ا نی طور مراس مسل کا حل نکال سکتے

ہیں اور اگر سلمان اس طح کی کوشش میں کا میاب ہو جا ہی

ہیں اور اگر سلمان اس طح کی کوشش میں کا میاب ہو جا ہی

ہیں عورت جا ایک صلا ابن کررہ گئی ہے اس سے محمد اس نی

ہیں عورت جا ایک صلا ابن کررہ گئی ہے اس سے محمد اس نی

درس می قومیں جی فائدہ اٹھانے کی طوف مائل ہو بگی ۔

درس می قومیں جی فائدہ اٹھانے کی طوف مائل ہو بگی ۔

درس می قومیں جی فائدہ اٹھانے کی طوف مائل ہو بگی ۔

درس می میں میں فائدہ اٹھانے کی طوف مائل ہو بگی ۔

درس میں میں کی فائدہ اٹھانے کی طوف مائل ہو بھی ۔

ایک عوم سے اس طوف ان کے مقابلے کی سل مدول ہو بہ کے

درس میں کی اور جا کے علیہ رحمۃ نے آج سے کوئی چوندیا گئی ۔

ہوس قبل زمانہ اسلامی کا اٹھی درمیت ہو کی ایک تقریب

ہرس قبل زمانہ اسلامی کا اٹھی درمیت ہو کی ایک تقریب

اس طرح ہے نکا یا تھا :۔

اس طرح ہے نکا یا تھا :۔

"أَضُوسِ كُداب بهادا جِراعِ خانشَم عمل بننے ك طرف مائل ہے اور سرتمنادن بدن زیادہ ہورہی شايد كلرى ومعتبن مهاري ماؤن ببنون كوتنك معلوم مرد في كلي بي ادراي دماغ وجسم كي صلاحبتون كامطابره كمين كاغرور تعموس كرربى بيرليكن دنيا كحالات برنظ سرداني جائية ومعلوم بوكاكر شرق ادراسل فاي كو جو كي ديائے وه كافى سے آب كري اولاد برد اکرمے اور ان کی تربیت کرے اس سے كمين رياده فارمت انجام ديكت بي جشني آپ اېراكردينا چاېتى بى - دەممالك جهان يا دادى موجد سيمان كالطام معاشرت دريم برمم وجكام اوروان كمفكريناس فكرس بي كرعور تول كوان كى اصلى جگر بير دوبار وكس طح لا ياجام عرب ابى بهنوں سے بلدد خوات كرون كأكه خداك نئ ابني سوسائمي اور معافتر

امساكه فأكس طابريم-اس كماب <u> معامل ایس مولانا استرف ملی میما لات</u> ك شرعى طورطريق بيان فرائديس - جراسكام م ادار مبند كالك فكرا للبر تعتليف. معجزے کے تمام بہاد وں برعلم وتفقہ کی روضنی میں۔ شهداك مرسط مخفرها لات لرصاف إن - مولا بأنقى الدين نظام <u>صال المالى ب</u>يث كامداررا وبور شمّ جالات پرسے اور ان حالات کو تمجمنا فین اسار آلجال پر حصرے - ام ذاعد مین رسول سے دلیسی رکھنے والے تام بي مسلمانون عربة بيكتاب بنيادى فوائد كاهال كَمْ بِي سِلْسِ أردوسم جمه كي صورت مين الفيس يرهف محلَّد حلداق بين رده رفي - مره روي - مارد مرد المعادة أورد من مرد المعادة أورد من المرد من المرد من المرد من المرد المر الشيخ الحدريث مولانا في زُكر با حداث الى تتېوركتاب على طباعت ليسا تع کمتوبات حفرت کی در مع ار در ترجمه) \_\_\_\_\_ - سرا تصوف کی حقیقت دخاطر و لی النزمی \_\_\_\_\_ مره مولاناعبيدالترسدهي اوراك ناقديي -ر، سخبتی - داویندردن

امتعال كركرك أنغس اسلام تعليم كوسجمان ادر الإيت مجاب د سکی ہے ج ب بایک اہم ترین سوال ہے وراس مع وون ميلولعمرو تخريب اسلم وجاليت سلف أهيكيهن جيناني اس كاجواب اب ملت كمحاجماعي نيصله فصرم كدده ابن فاح ديقاء اورتهدي تحفظ وبرترى فم لئے کون می راه افتیار کرتی ہے؟

جدوجبدا زادى تائيخ اشائج كياشط يم كمان ينيء بي تمام المودير نهايت وقع ودليب إورمهرار دهناين -الم ذر دونو ومعيارى اوردنان بيهيم مرات ما العب ال پیرسے قیمت ۱- با نخ روپ مرد بنیے -دمیل فرصت میں طلب فرائیں در نہ ختم می برسکتامی

وريضي الهام محدبن عبالو بالشبي غيدى

آب مائے ہی ہیں کہ بڑی حصر النے سواتا مسلمانونکو و مان کے نت يادكية بن بيد إصل محد بن عبد الوباع المان يكور مبت مادراس سبت كركالى عطورير بتعال كياجاتيم والراب يائى كمتلاشى برب نواس كتابك طالعه فراكراس حقيق تعقق آكاه ول كد محد بن عبوالد إ بك بقدرسذ ك شيد الى باعت وشمن اوديث مصح نيروا وتھے انگرمزوں النب بدنا كيا اور برى لوكوك اس نامیدی معاندلگائے اس کتاب مسف فطرے کر شرعدے امنى احدين جحوي اور ترجمه فى الرحمن العظمى فركيام برجم العه فاضل مترجم فيبش فيمت اوط بعي واشي برط معافي س مسال مصطفی در قریشی کافتون کادل ش محرمه مسال مصلی در قریشی کافتون کادل ش محرمه

زين وشريعت أردوالأين تبيت مجلده ١٠١٨

انگریزی امارین

#### دمبيب ديجان بم**دى الكجرا داسلاكلنس**ي بي البيغار وليبيا )

# د بن شراع بن كونفهان منهاز وارظار كروه

### شريعيكي احكأ واجبلا تباع بي

مشريعيت يحمنصوص اوامرا واجب احكام اورمقرر كرده حدود جلسے وه عبادات مضعلق بدوں بامعالات اجماعيات اودسوساتي كى دوسرى تيزون سينمسلمان كے لئے وا حب الا تباع ہيں' اپ كي مشروعيت كامنكوكا فر ہے اور مزند موجانے مے جرم میں اگر نشروط تو بہ مزندے انخت توبه شكرے اور اسلام كے دائرہ ميں والس ساتے تواجب بقتل ب- اس كوجان برجه كرسلس تفيورن والا بھی فقہام سے آسان سے آسان اقوال کے مطابق لائق عزیر ہے۔ بیمکم ان غیر خملف فیاحکام کے بارے میں ہے میں سی واصح نص موجود ہے کافس مے بعداج تباد وقیامس کی ضرورت بی نهین می ملیکن فروعی جزدی اور فقی وه ر حکام جن میں داختے نص بہیں ئے بانصوص میں تعاریبی یا نى بيهات دارا مكن بي يا اجتباد دقياس كالمجائش ده اس مع خالى بىلدان بى اختهاد د تفقه بحث د مباحثه صحيح طريقه بربتر بعبت تي حكمت معلوم كرناا ورملي انحتلات کے ذریعے صحیح حل کٹی پنجا نصرف برکراناہ نہیں ہے بلکہ حسین نیت اور اجتہادی مشروط کی موجودگی میں اور صرورت سے وقت واجٹ اور صروری ہے اور يتربدت كاحكمت سيقرب ترصيح حل من كمرف دالانوش قسمت دونوابون كاستى بروكا اوراجتها دى غلطى كمين والع كإنجمى ايك اجراس مخشين نبيت اورشعي دجب كاعنرور

کراسلام مرسے آخری بغام ہے۔ یعنی کمال دیں اور اتھا م نغمت کی مل میں اس طرح تمل و فیط ہو دیکا ہے کہ اب کسی درسرے دین کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے اور فیٹ ر مرسول اللہ خاتم النبسین ہیں جن پر آخری شریعیت ٹازی ہو مگی ہے۔ اس سے اب می حققی یا تجازی خلی یا ہروزی ظاہر با باطنی نبی کے آنے کا امکان سی سلمان سے تقی ہے میں با باطنی نبی کے آنے کا امکان سی سلمان سے تقی ہے میں بیشہ بعت دائی ہے اور اس کی نصوص سے تمام بیش کئے مشری عصلی دونوں طریقوں پرختم ہوگیا ہے۔ اور کبونکہ مشریعت کی میں اجتماد وقیاس واست نباط کے شرعی طراق اس مشریعت کی میں علامت ہے کہ وہ سی بھی زمانے میں می کھی مشریعت کی میں علامت ہے کہ وہ سی بھی زمانے میں می کھی مشریعت کی میں علامت ہے کہ وہ سی بھی زمانے میں می کھی

محافظيراسلام ك**نوج** ظفر مرج

اب لئے اسلم سے آج تک جہاں بیٹا دھفسرین ، محدثین اور فقہا موقجہ بن اسلام عقد و کر بھی اور اسکام کی حفاظت کرتے رہے۔ اس شے منصوص اوامر کی باب سے منصوص اوامر کی باب سے منصوص اور جہیں کیا اور جہید مسائل کے لئے تس گفوں نے سرموس خاوز نہیں کیا اور جہید مسائل کے لئے تس کی عدم موجود گی میں اجتہاد و قیاس کو کام میں لاکر نھوص مشریعیت کی دوشتی میں مشرویت کی حکمت کے مطابق اعلام مشریعیت کی دوشتی میں مشرویت کی حکمت کے مطابق اعلام

بالکل اسطیری منروع بی سطیقش وه افراد امدکرده نفر در در احد تدریره در در کرفتر و در ۳ عقائد

تشریعی مدادات اور خدوس اسکام سے بیچا چیرا انے کی گوشتیں کرنے دہے۔ اختصار کے ساتھ ان گروموں کو چار مسرقون فی مسلم کیا جاسکتاہے۔

#### را، مدعبان ببوت ادران كتبع

ایک ده گرده جوزیاده جرات منداورباعی بهرتا

عباوروه کمل طور بردین سے انحوات کرلیا ہے اور بہت

کادع کا کردیا ہے اور کذاب کہا تاہے اور اس کے بیرو
اسے می جی معروت بین ی مانتے ہیں۔ ماعیان نبوت بیں

بھی وہ فرتے ہوسکتے ہیں۔ ایک وہ جورسول اللہ کی نبوت بی

کاانکا دکردیا ہے۔ دوسلوہ جاآئی کی نبوت کے افرادے کھ

ماتھ اپنی نبوت کا علان بھی کرتا ہے۔ شرعی فی جہا مطلح

امر ملم میں ان دونوں بیں مطلق کوئی فرق نہیں ہے۔ بیرگوہ

ادر ملم میں ان دونوں بیں مطلق کوئی فرق نہیں ہے۔ بیرگوہ

ار مقیقت کمال دین اتا انعمت البریت اسلام اور محمد

ار مانسیت کے لئے شامل دکامل و محیط اور آ کے رحمتہ لِلعالمین

بول المتحال منکرہ کی ذیادہ خشل ریاضت کی خرورت نہیں

بول احد کا منکرہ کی دامرے نبی کا نہا موصوصیات امتیازات

ادر کمال ودوا آگے جمل نظریات واعتقادات کا اجلان ہے۔

ادر کمال ودوا آگے جمل نظریات واعتقادات کا اجلان ہے۔

ادر کمال ودوا آگے جمل نظریات واعتقادات کا اجلان ہے۔

دى معطلين شرىعبت

عرود موگا الیکن اگرمیلمان اس کی حرصت اور وجو بکا قائل یعتو وه با دج دگذاه کے اسلام کے دائرے میں دہتاہے الیکن خسد اکی نازل کردہ محرمت وحدّت یا فرائفن کا عقیدۃ اُنکار کردینے والا بھی پہلے گروہ کی طرح فوری طور براسلام سیضاج موج آ لہے۔

# ر۳) دل خطام اسلای محاسر کامنگر کرده

مسراكرده ده بوتائي ودل اسلامي نظام كا فأكل بحائبين موتاا وداسلاى نطام حيات بين اسع نقص نظرة تلب اسلامى عبادات اسى مدا ق علوم موتى بين اسلامى نظام مأطى تيم نظام ميراث ظلم اورنظام انقهاد غلطه نبيا دون بيرفائم نظرا فاستحكدوه بعلام ودكوكبون وأم كر المد حب كر تهذيب حاهرك رك وريط مين سور سرايت كن بوث مي - اسلم كانظام حددد وجايات تو اسع سبت بٹری درندگی اور وحشت معلق بوتلین کمیو بکے عمر حاضرے فرمیب ثوردہ تمدّن نے اسے بی ری ڈکینی قتل ہ غارت بحرام کاری حرم خوری اور متراب نوشی کا اسطی عادى اوركرويره بناديا بكرسوساتين ساك كندكوس فتم كرف كالراده مى بداغ ياليني بلكة قدر مين ل بري في بين جمعوف اورفريك فأسياست بوركباع بورى اوردين جِ اغردى اوربها درى كانشان مجهاجاً الميع مرام كارى اور فواحش كا نام فن اوراً رط بوكيات، الغرص بركروه دل سے نظام اسلامی و اون اسلامی اورتفکیراسسلامی کو قردِنِ يُنظى كانظامٍ بإربنة بصوركم تاميع يسكن زبان وصلم مع أن چرون كالنكار فهين كرنا بلكه اينة آپ كواسلام كأ سنيدان أوردوست ابت كرمام اورساته بي ساته به أبت كرتام كراس كي المستين السلة بين كراموام كانام روشن موا اسلام کے وہ مسائل جن براغیار سنسے ہیں اور مضحكة الجرائة بإران كومم اسلام كى محبت وعظمت كى فاطرا ورنيك نامى كى خاطر عصر حاصر سے قرمب كرنے كيك اللي تاريكات كري اورصكحت اورعوف وعيوك فأيد

ان پن توا فِق بریداکرنے یا متب د بلی کرنے کی کوشش کریں' بھراس کوشش کے لئے بیگروہ اجتہادی مشرطوں سے نفذا<sup>ن</sup> عربي زبان بي مهارت اوراسلامي علوم شريعيت بي كالل معلومات ندہونے کے با وجودخودکومز عم خود مجتہدے منصرب يرفائنه كرليتاي ورميرخو دساخته مسائل وشاكل كى گرەكشانى كے كے اجتہاد وقياس كى كلھارى مالى فتروع كرديدا ساوراكشروافع براسياس كالمي فبرنهي بوت كه لد اجتماع مع النفل "علم ي موجود كي من اجتهاد نهيس المحاص فياس كى محار فى كنجائش نهين اورير كروه فنصمسأ للنهس لمكريران اورش ويت بين معبوص مسأمل كواجبها دوقياس كاتنخته مشق مناتات ووفلطنيج نكالله والل كرده كوجب تك كدده صراحت عسالة نظام اسلامی کو باطل ناتص غیر کاس در عصر موجود کا سانَفنددين والازبان وللم سيتابت ندكمت مم دبياك دائرے سے خارج نہیں کرکتے نداس کے لئے سرامے ارتدادكامطالبكرسكة نداس كفلات جهادواجب كر سكتيبي كيونكهم ظامرى قول وفعل برعمل كمرف كم مكلف بين بإطن سكاحوال اورميتول سيحسن وقبح يرفيص لمرخ مجازتہیں ہیں۔

رس) اخلاص ماتع غلط نتيج بكالنوالاكروه

علوم كرسا غة فن حديث كا اصطلاق سع باخريونا افقه مح تلم مذامب اورا قوالِ فقها دغيره برعبورمونا وغيره اوریہ بات کوئی اسلامی اجتہاد ہی کے ساتھ فاص نہیں ہے نديركوني اليي برعت مع جساعل رحي جديد رميرج المكالل محفلات استعال كرناج إستهرا والمكدد نيا كي برعلم ونن محقواعداس مع كبين زياده سخت بب كياا تها ألى حوانيت كماتككونى شروا فاق الهرادريا بل ترين النجينيراكسى مرجن كي خدمات انجام دين كالقوري كرسكتان و ادر اگرد ما عی خلل یا عوم کی دو خشگ اور د اسے شاری می اکتریت عال كرف كي بعد دنعني آ پرش كرف ك ف الكركون كوده اس كاناً بين كردا اوراكشريت سودة نظور بهي مرجائ سي أبريس ك جسارت كرناجام توكياد نيا كاكون الدرن ترقی یا فته حرمیت رائے کا دلدادہ اورعوامی بامیطل اسے اس غيرمنامب كام كرف كي حادث في والمادن في المرهم اس أي شوق سي سرجري كي يوكما بين المط البط كم ديكه مجى لى بيول - ياكياكس ما مراور نبي اللا قرامى ويشين سے الممتى ملك كى وزارت تعمير إيك بالأديم بإعمارت كالقت بنوانے سے تعلق سوچ بھی سکتی ہے ؟ جب کردہ اورب د امريك كامارى معيارى ترتى ديكه بيى ينكابهوا عدافك كميس عمارتوں کے اندررہ میں جیکا ہو-

 جی دہی ہے جس نے نما ذوص کی ہے اسی نے دکوہ مقرد کی سے جس نے شادی سیاہ کے اسکام نازل کئے ہیں اسی نے میراث کے جس نے شہد کو طال کیا ہے اسی نے مرکوم آگیا ہے ، جس نے شہد کو طال کیا ہے اسی نے مرکوم آگیا ہے ، جس نے قدام فی وہ و دو فریرات نافذ کی ہیں اسی نے افغہادی بریشا نیوں کا نفیاتی آجین نافذ کی ہیں اسی نے افغہادی بریشا نیوں کا نفیاتی آجین نام الود میں نا اسی کرنے کی ممالفت کی ہے الغرض بی بال باب یا بیٹیا بریش سے شادی کرنے کی ممالفت کی ہے الغرض بی مشرک یا مشرک یا مشرک ہے شادی کرنے آگی ہو اس کے بریک میں اسی کریم و با یا ہے اسی کے کہنے موق میں ہوئے کا عقیدہ اسلام سے خروج کیلئے کا فی جرکے خرام ہوئے کا عقیدہ اسلام سے خروج کیلئے کا فی جرکے خرام ہوئے کا عقیدہ اسلام سے خروج کیلئے کا فی حرکے خرام ہوئے کا عقیدہ اسلام سے خروج کیلئے کا فی حاکمیت کا ذکا والازم آتا ہے۔ در

مائمیت کا نکارلازم آنام -راسلای حکومت ان دونوں کرد ہوں کودین خارج كرفي بيركمي فتم كي تفسيريق بنيس كرتي اوران كيساقدوي طريقة كاراستعال كرتى ب جوها فدرسول الشرصل السرعليه وسلم تضرت صدين اكبرن فاضنياد كيايها الفي صحابة كرام كيمشورك سے مرعبان ببوت معظلين شريعيت اور انعین زکوة سب كومرتدین كی فهرست بس شامل كرك سن جهاد کا اهلان کیا تھا اور اس جہاد ہر ق بیں آپ كامياب بوك عقراورميي سرب بطرى دليل صدين أكبر كيفيط كم محت اورآب كى خلافت كى حفا نيت كى تقى كيونكرقرآن كيمع زانر بيأن بين صاف طور برير بيبان كياكيك بي كرِّيا اليَّمَا الَّذِ بِي ٱلْمُثْلِطَ مِنْ تَكُرْ تَكُلُّ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ وَسُونَ مَا فِرَاتُكُمْ بِفَوْمِ يُعِينِهُ مُمْرَدُ مِجْرُونَهُ ٱذِلَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ آعِزٌ وَعَكَمَ إِنْ كَانِهِ إِنَّ يُهَاهِدُ وْنَ فِي سِيلِ اللّهِ وَكَا يَخَا ثُونَ لُوَمَتُ لَا تُبِيرِ ذُلِكُ فَهُنَّالُّ اللَّهِ فَي تَدِيدُهُ مَنْ لَيْنَا عُواللَّهُ فَ السِمْ عَلِيْهِم " ( ما كده- ١٥) تَرْجَم : " إسايان الو

برمال چرف گروه بنی اخلاص ساته ایکن اجهاد ملمی شرحال چرف گروه بنی اخلاص کام ملمی شرح الفران کام ملمی شرح الفران می میم مند المرب هم الکن ان کے افعال دافوال القریر و تحریر ادر افراط و تفریط کودین کاجزوم گرزنهی تحمیل کے۔ ان تعمیرات کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا' اسکی فقیس جد سطریع دیتی کی جائے گی۔

اد فی الذکر د توگر د بهوت کساتھ اسلامی حکومت کاطریقیۂ کار

جِمْمِیں سے پیمرحائے (مرتد مہوجائے) اپنے دین سے تو انگرالی قوم رجماعت) کولائے گاجن سے وہ مجبت کر بھا اور دہ اس سے مجبت کریں گے۔ مومنوں کے نئے وہ نرم کا فروں کے لئے سخت مہوں گے۔ راہِ خدا میں جہاد کرنگے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللّٰہ تعالیٰ کا فضل ہے جب کوچا ہتاہے دیتاہے اللّٰہ تشایّن والا جاننے والا ہے۔"

اس آبت کی روشی میں صاف پنر چلتا ہے کے جداتی اکبر اورص بہت مرتدین سے جرجہا دکیا وہ جمع تعاادر آپ تی بر مے اور شریعیت کسی جزد کے منکر کے خلاف جہاد وا جب ہوجا تاہے۔ اس آبت میں ایک لیسل ان لوگوں کے خلاف بھی موجود ہے جو نعوذ بالنہ صور قول میں اگر کومر تذور اردیتے ہیں عقلی وشرعی دونوں صور قول میں اگر

السامکن میوتا تو تھر تھیں۔ کہ کا آبنا مکن میومن گردہ یا جاعت
کا آبنا نفس قرآئی کی روسے ضروری تھا جو غلبہ جاعیس
کرتی اور حضرت ابو بجرائ دران کے ساتھیوں کوشکست
دے کہ اور ان سے جہاد کر کے اسل دایمان کا پرجم لمبند
کرتی۔ لیکن تاریخ کا میان اس کے الکل برعکیں ہے اور
مرتدین اور مانعین سے آہے خلاف جہاد نہیں کیا اور جن تھی اور مرتدین اور مانعین سے آہے جنگ کی اس میں غلبہ حال کیا۔
ان کا مقابلہ کیا اور سال بھری قلیل مدت میں آ بھے جزیرہ کا مقابلہ کیا اور سال بھری قلیل مدت میں آ بھے جزیرہ کا مقابلہ کیا اور سال بھری قلیل مدت میں آ بھے جزیرہ کا مقابلہ کیا اور سال بھری قلیل مدت میں آ بھے جزیرہ کا مقابلہ کیا اور سال بھری قلیل مدت میں آبھے جزیرہ کا میان درائے اور سال بھری قلیل مدت میں آبھے جزیرہ کا مقابلہ کیا اور سال بھری قلیل مدت میں آبھے جزیرہ کا مقابلہ کیا درائے اور سال بھری قلیل مدت میں آبھے جزیرہ کی انعین ذکرہ ہے میان دیا ہے جائے اور سال بھری قلیل کے دیا۔ یہ بات یقینا نقیق انعین ذکرہ کے خاتوں سے ماک کے دیا۔ یہ بات یقینا نقیق انعین ذکرہ کے خاتوں سے ماک کے دیا۔ یہ بات یقینا نقیق

مرتدین سے جہادی شرطیں بھی دہی ہیں جو صدیت اکبرشنے واضح کی ہیں اور جن کا اشارہ قرآن پاکسیں لما ہے۔ بینی بیک مرتد کو قربر کی مہلت دی جائے گی صحیح ترین

فسرآني اور الريخ كاروشي مين سيح يع اور خليفه رسول للرا

كى خلافت براجاع امت ك بعد ايك اورزنده ويحرك

فقهى درمب يهى به كمرندى توبه قبول كى جائے كى اور اسسوچ اور د جوع كمر نے كى مهلت بھى دى جائے كى۔ ارشاد بارى تعالى ہے۔ وَمَنْ يَرْتُدَدُّ مِنْكُمُ هُنَّ دِيْنِهِ فَكُمُّتُ وَهُو كَافِرُ فَا وَلَدُّكُ حَبِطَتُ رَيْمُ الْمُصْمَرِ فِي اللَّهُ فَيا وَ الْوَجْرَةِ قِوْلُو لَمُنْكَ اَمْحَا النَّا رَاهُمْ فِي عَالَمُ اللَّهُ وَن دِنقِ ٥ - ١١٧)

ترجمہ:۔" اور جو تم میں سے اپنے دین سے بھر گیا اور اسس حالت میں مراکہ وہ کا فر مہد تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ آگ ولیے ہونگے اس میں مہیشہ رہیں گے "

سین معارے پائی یہ وی رہا ہوں اور ہیں۔
ہم دیاہے کہ می سے جنگ اس وقت تک ند
گی جائے جب تک اس کو خدا کی دعوت ند دی
جائے جس نے اس دعوت کو تبول کیا اسلام کا
اقرار کیا اور ارتداد سے بازا یا اور عل صالح کیا
رس کی قد بہ تبول کی جائے گی اور اس کی در کی
جائے گئے۔ " (تاریخ طبری سے ۱۳۱)

اور بربھی ایک ناریخی حقیقت ہے کہ جب کسی نے بھی توب کی اور دین کی طرف رجوع کیا صدیق اکترانے

آخرالذكر دوگرومبوں كرماتھ اسل محكومت ورعلمار كاروتير

اگراسلامی حکومت قرائم جو اور اسلای حاکم رخلیف، اسلامى اصولوس كى بنيا ديرحكومت كرنا بهوا وراسكامى تورى كوانظام قائم ہوتو ا خوالذكر دونوں كروم بون كا وجودى نہ ميحكيونكراصلاي ننطام ميں اصلاحی تفكيرا ويخصوصّا اسسا می قانون سي علن أبمور قرأن وحديث وفقر كا فاحنسل بمتهدين امت اورفاضى رجح ابى ببان كري سے اورجب تك ان كين مشروط اجتهاد ما في جائيس بالم ارتم وه اسلامي عليم سيخاطرخواه آدائمستدنه بهون ان سيخالص اسلاى قانونی مسائل میں کوئی مشورہ ہی بدلیا جائے گا۔ جاہے وہ بربيتى اورعدم اخلاص سع يركام كرناجا بين اورط يخس نیت ادراخل سے --اور برکزنی ظلم و تم نہ ہوگا الدرساسلانف يركوعلماء ونقهام بحيكروه سامحصور كرين والى تېمت اس پرمهادن آ مريكى ملكه پدخانص ايك علمي و عقلی بات ہوگا۔ آج بھی د نیاکی بڑی سے بڑی تجہوری اورعوا می حکومتیں جوعوام کے نام اور سریت کے اقدار پر تائم ہیں جب کوئی قانونی مسکلہ سوحتی ہیں تومہ سے بہلے قانون كم المرين جون اوروكيلون كي فدمات حامل كرتى میں۔ آ نے بھی بیر نرمسنا مہو گاکھی جہوری ملک میں جب مّا نون فرمدارى بنن لكا توعوا مى حقوق اورفهم الساني يس برابري دغيره كي نعرون اور دعووں بے بيش نظر بھجوں اور وكسيلون ع بِعِلْمُ شاعرون سے مدد ما نگي تي شواه و ه فالب نيرُ البال الميكور الكتبير ورهل اليوم الموكد اور فردوس جيے اسادان عن بى كيوں نهروں يا جب قانون ديواني كي تفكيل كاوقت آياتو داكثرون كواس كام كادعوت دى كى چلے دہ ہمیر قراط عالیوس ابن سینا ادر ابن فیس جیسے حكمار بي كبون ندميون يا اقتصادى نظريات اورمسائل كيلئ كونى سخفي آدم سمو، لى مينروغيره كىك بين جا عده تنقيدى فينيت بى سے بول فريقے كے بجائے سائنسدانوں

اورآ کے سیدسالاروں نے اس کی توم تبول کی اوراسلام كادروا ذه اس كے لئے كھونے دكھا ' بلكہ بوں كہتے كراسلما الدووت بى كے الے آئے جہادكيا ناكدوه لوك دوباره المام كالنظامين داخِس بوجائين مدين البرك اكتر خطوط ادرا حكام بس يرجم المعى لمنائيك اسلامك سولان سے اور کوئی چُز قبول نہیں کی جائے گی "جمعاف اس بات کی طرف اشارہ کر تا ہے کہ تو ب کا دروا زہ کھلاہواہے۔ اورد دسرى طرنب اس حقيقت كا اعلان كبي ب كردين یں تجزیہ بہیں ہے بکہ برایک کل ہے جوایک مربے کے سأتومضبوط طريقي يرمر بوطب اوريه اممكن ع كالمعوا اسلام تبول كيا جائب فنا زفتول كركى جائ اور ذكرة نهين توبر كى تبوليت اور اسلام ميس داخل موجان كى دعوت اتنى عام تقى كدغور ليجئه مشهور مدعيئه مبوت سجاح بزت الحارث بن سويد بن عقفان التميير في جب دعوام بوت محمور كردوباده اسلام تبول كرليا توطبرى كى روايت ميسم كدا اس كا اسلام الجياباوكيا تها" د تاريخ طبري ٣-٥١٤) اين اليرف الني ايك روايت يس مزيد يه تصريح تعيى كى ميركه و و معالب مين تقى ما آنكه حضرت معاورتا ف عام الجاعة مين اس بصره منتقل كميا بني تغلبكا اسلم إچها مبُوكِيا نفا- اورسجاح بيني سلمان بُوكراچچي سلمان بن لحَيْ كُنَّى كُنِّي وَبَصِره مِين السَّ كَا أَنْتِقَالَ بِهِوا اورسعره بن حبْدب والي دكوونر المِيره في اس كى نمازِ جن أنه برُصالي "دالكالِ تختصرمة كركمي علوم بالضروره اوز مصوص اسلامي عقيد كالنكار بادعوى جبيب خدايا بى كالنكار ما ألوم يت نبوت كادفوى كمدف والابا سربعيت يحبله احكام كومعطل كرف اودنه الني والاباس ربعت كمى واحب بالحرام جيسرى حرمت باحكرت كادعو بدارام لام مصفارج مرجا كاب اوراك لاى حكومت وقت براس كيفلاف جهاداس ورت میں واجب موجا ماہے جب کدوہ معلت کے با و تور اسلام کی طرف رجوع نه کرے اور تو بر ندکرے ۔

علیم برهنا شروع کردے چاہے وہ کلیلو کو پرنیک نیوٹن ا راینشان ہی کیوں نمہوں -

مختصرميركه بيرايك بدبيجا حقيقت ميمكه بهرهكم وفن ئے پیرشرطیں مہوتی ہیں اور طو بل عرصہ ان علوم میں گڈوارنے ،بعديمي انسان ان بريوري على قادر نبيس بهويا ما توبه كيس لن ہے کہ کوئی شخص کسی بھی علم میں بغیر بھی معلومات ہے خال معلم میں بغیر بھی معلومات ہے خال رازى كريب يابيردعوى كريس كرجنعون فابني عرب كري ضوع ياعلم من كذاري بين وه اس كوسيح نهين مجية إورمين ل كويح يحمنا بهول - إس م كا دعوى كري يعي على اور تحقيق فنوع مين كرف وإلي كوياكل بى تصور كياجا مكتامي كيايم نیقت نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر انجینیزیک میں سات بنيرون سے زيا ده اس عرمكس كوئى انجينيرواكرى ماساكرك البيشلسك واكفرون سفارياده معلومات الوم بح سيج ' نقية اور امراض كي خيص كامدى موحاك تديقينًا مل دیواس کی موجود گی میں کوئی شخص اس کے اس دعو المحيح مائنا تؤدوري بات إسننابهي كوارانهين كرسكا ببرحال كيونكه خليفه اسلامى خود كعى مجتهد بروتاب اوم مارد فقباراس كم مبس شورى مين بروت بين اس ك ى على تقوى اور فانونى مُسليس الفيس كى دائد اورشور • ا جامے گا اور جن کے ماس ان موضوعات میں اجتہاد کی الاجت ومع كى ماغير تعلق مهون محدان سيسي ممكانه نیورہ کیا جائے گا اور نہ ان کو دین کے با رے میں انداز ر تخیینے سی فتاکو کرنے کی اجازت ہوگی اور اس طرح بہ رنون گروه محیح اسل می حکومت کی موجود گی میں بائے ہی س مائیں گے۔

> سلام علمارو فقہار کے ملبقہ کے لئے مخصوص نہیں

منارمعی اوم بروتا ہے کہ ہماں ایک لیم نقطہ واضح ردوں ۔ وہ برکراس مم کے جیلے" اسلام کسی خاص طبقہ گروہ کے لئے مخصوص نہیں" یا" اسلام حرمت علم ارو

نقهار کی میراث نہیں ہے " اکثر منت میں آتے ہی اور ب اكك وتأيت سيحيح عي مي اوران كالمقصدية بي كاملاً سی برتفریق بنین کرفواص کے لئے مجدفاص احکام ہوں اورعوام كمن في محمد وسرا حكام بأعلما وفقهام أور بزرگ فدرا دربندوں کے درمیان ایساد اسطر برل کا ن محبغيرانسان دعا فكرسكنا مواود حبنت كالمكث نرهال كرسكنا ميور خدامعل كري نقها ركاران يس يحايك شيرة وأفاق نظيدام سرفوي فيهال ككدد يام كرجن وأف كى كوالى تبول ندم وى ال مين ايك والمحف على ب جر المام كوعلم مي حجّتِ ما نما بهوكيونكدده اس بنياد بيكسي خلات گوائی دے سکتاہے " (المبسوط سرطی شجال الم یعنی اسلام میں الہے م الم فن وغیرہ سے نام برطما مرکبہ ا بني من ما ن كرف ك اجا رسنهين ب اورجست من كَنْأَبِ وَسَنْتَ كَيْ طَاهِرى الْوَالِ بِي جَن كَى رُوشِي مِيسِ استنباطواجها دكرف كده لوك مجازين جواسك صلايت د کھتے ہوں اور جب اس کی ضرورت ہو۔ اسی لئے اسلا میں بنیں ہے کہ ورا کے لئے بائی نازیں ہوں اور علمامے لئرتين باعوام التربيت برجلن مصمكلف مول اورخوال اس تحتی لف ندموں بلک شریعیت کے نام بریشر بعیت کی بمبادون كوكلوكل كمرف كالمنسين احازت بأو يادين تعليم اور علوم سيمى كوب كهدكر با در يطاحات كدتم عالم بح بليع نهبي بوزياتم فلان ذات سعتعلن ركفته بواوركم فمزويت بهن سكة مسكة معدب به موارعمل كادا تره اسلامين مریجے لئے برابرے اور ملم حاس کرنے کی ترغیب برایک كودى كمى مادراس كادروانه برفات اور مربيلياور برقم سے لئے کھل ہوا ہے۔لیکن اگر اس کامطلب کوئی يه نكالنا يام كرعلمارونقهار كمالاده مب كواسلامك ترجمانى اجتهاد فتوى أوبيليم وتدريس كاحت ب الكنير عربی زبان جائے اور بل<sup>احک</sup>م حالین کئے وہتفن علیہ سائل کچرچوڑ کرنخسلف فیہ اور علی مسائل بین شودہ دینے اور لوكون كوور فلانے كائن ركھتلىج توب ايك ملط اور

اودالكسيطح ببيا بوبجى مأتين أوبهرت حلدان كالترحم بو جائه ليكن حبب ففليفه موجرد نه مهوا بأفهيم اسلامي عكومت ما نديويا جهان اسلامي اكثريت بهي نديو- الغوض بدكيسي بعي وجه سيم دين وسرويت كونفضان بهنچان والع يركروه نمودار مون تواس صورت حال بس المت محملاء وفقها اورمترنعيت كع محافظين كاب فرلفيد بموح أأسي كروه حيئح اسلامي تقييب كحاشاعت كري اوردين ميس احولي اور نبیادی عقّائد' توحیه ِ نبتو غیره ی داهنچ تشریح کرین اور تربعیت تحقيمل احكام ادبددائمي صرورت اورشربعب محمي ممكرك انكارسے بورى شرىعت كے انكاركى كيفيت كوكھول كربان كرمي تأكدامت اول الذكر دوكروم والكي تشري ففوظ موفائي اوربر بات اس يعقل اورشرعًا علم اليفين كورم كواضح عرجات كداملام أخرى دين باوركمال دين اوراتم افعت كعدداب ندكوني دومرادين نازل موسكمات ندكوني دوسرا نبرعلام كواخم الذكرد وكروموس كنفهان سطمت

رسول اور نه کوئی دوسری شریعیت -کو بچلنے کے لئے برصروری ہے کہ وہ زندگی کے نتے سے نئے سأن كم مل اورعل ج ك لي متربعبت كمنهيص احكام كعدم موجود كامين قياس والننباط واجتهادك ذريع تمريت كى حفاظت وبقااور حرّت على از كى او دارتهار كاسامان بهم بهنجائين جرالحدرتثار بل علم واجتها دبوري كوشش وميزت ك ما تقرام دنيابين كردائع بن حبل ك الخدوه تفيناات کی طرف سے مشکوراور خداکی طرف سے اجرر موسیکے۔ کیونکہ كسى محل فدنده اور بالمنده شرايت كى علامت يمي تكمة ا قيامبت كسي بمى مؤجوده بإمتو قعهضرودت المشكل بالمشلدكا صلىبن كرف سه وه عاجز نديد والكرفدا تخواسترسى شكل كا حل شرتعیت کی روشنی میں کوئی نہر کیے تو مشر بعیت کے عجز و تقهوركي دليل لنبي بلكه استخص كحجود ورجعبت بالفيك أزادى كىدلىل بشرىعيت مطهره زنده اورمنور شرعيت

ہے اور خال انسان وکا منات کی ا تاری مونی ہے اس کئے تأقامت انان كامرترتى اوركائنات كي ركل كاساقد

فصان ده اورنامعقول بات، وراس سے فائر سعداً ورفت متحقق بير مبرسلمان كودين برهمل كرف كاندمرت ت سے بلکہ بیاس برفرض سے اور اگر تحقیقی ملم نہیں رکھتا وملام صدمنائى خال كرف عوبد وهشريعيت برعسل كرف كالمكلّف ہے۔ ليكن اصل كى ترجمانی تديس افعار فناربهمب وهمناصرب ببي حن كميلة كي تروط الهول ينوالط اور فواعد مي حبب مك انسان ان كاحامل نه مو شرعى دعقي طور براسيان برفأتر نهي كياجاسكنا ينال كحطور بريستخص كوسوري فانتحداهي كلرح بأدنه يرتواسكو المت كم ين كيرة مع بطرها باجا سكتاب ؟ يكسي ونقِد پرعبورند مزاورنتوی دینے کا دہ اپنے آپ کو تحار سیھنے لگے مُدَيثِ كَيْمُ حِت ،حسن وهم اورهنعيف ومرهنوع كاسنيز فرآن كے ناسخ ونسوخ الحاص وعام المطلق واتھ اوردور فی میلودن کامطلت علم نه مواور بل کلف تقریری کرنے لك اوروعظ كى خدمات رنجام ديف لك التفقد فى الدين ى بنيادى شرط نەم دادر دىن بىن صرف لىني آپ كو فى برادردوسرون كوباطل برتصور كرف لكه توان مرب ت كره بالاصورتون بس صرف اس ك عقل كافتور تصور ناسب بنوكا علمار ونقها روحققتن ومجتهدين كى اسطح نه نمان تھسٹ سکتی ہے اور شران کے علی وقیقی کا دناموں اور سلم كى حف طت ود فاع اوتبليغ داشاعت كي عظيم الثان شالوں اور شاندار كوششوب يرياني بي اي المار اسكنا ہے اور داميلام كانرجمانى كاشرعي وفقهى فتران سيجعيناجا سكتا ورنگسی دوسرے کو دیا جاسکتا ہے۔

علمائے امت کاکا)

هبياكم ببان كياجا جكا أكر هجيح اسلاى حكومت قائم بوتواول الذكر دويو الكرومون كوحت كى طرف والس لاف كى برىمكن كيشش كى جائد اورزبان وقلم سے آگے باها اس معاملے میشمنسپردسنان استعمال کرنے سے معبی در بغی نہ لباجلت اوراً خرالذكر دونوں مُروه ديور ہي ميں نه آئيں۔

المانی قرانین بر فرقیت کا ندازه تود صرف عقا مری ادر تعبدی طور بر نبی نبیس ملک عقلی علمی طور بر هی کرای می اور بیسوی صدی کی ما تمنی دنیا میں اور علم دخفیق سے ماحول میں شاید دین اصلامی اور شریعیت الہم کی میسب سے بڑی ' پائمیدار اور نفع بخش خارمت به و - داخر علنا دن الحمل بندار اور نفع بخش خارمت به و - داخر علنا دن الحمل بندار سالعالم مین -

حقیقب ساع مولانا تعانوی مرب فداکا وجد مولانا ادریس کا دهلوی مرب فداکی صفات به هدر حکایات لطیعت فارسی مع فرسنگ هدا اچها قاعده مولوی مقبول بیوباردی مهرا الشریاں کی کہانی به سرب بی بی فد بجریش به میں مرب میکنید تجیال دیوبن دایو بی را

في كى صلاحيت ركھتى ہے اور عبطى سورج كى دوشنى ادرخرارت كياميت اور فنرورت كسي بجي سأتنسي دو بي كم بهين بوسكتى اسيطح شريعيت كى دوشني ماقيا بردورس انسانيت كالمجيح ربنهان كرتى رم كاور اس كى حنتنت بيناره نورى رب كى جود دسرون كورا و القيم د كملا اسم علما في فقر وتمر بعيث كاكام بديك شريعت وفقه كحات لالي احهولون اورعصرها صرتع ملی طریقیوں کے امتزاج کے ساتھ ان گرد مہوں پر شومیں ٱلْهِيهِ كَي نَطْعِيتِ 'احْكَامِ ٱلْهِيهِ كَي نُرضِيتِ مُودُودِ ٱلْهِيهِ كاوتوب اورسرىعيت آلهمرى فوفيت مابت كردين مشككين كاعتراض دا قوال اكرحسن نبت اوراخلان یے ساتھ مہوں گے توہ عقل ومنطق اور دین دہتم بعیت ی اس حجتِ بالغرکوسن کودور مبر جائیں محے اور ساتھ ى ما كەجىران دېرىشان عوام كىمى شرىعىت حقىر كى تمام خربین مرز ملف کاسا تودینے والی مسل حبت عدل د عدالت دونون سيتصف ميون كي خصرصيت اورتمام

آپ کے بچے کے لیے پیدے کی خرابیوں سے بچے دہنے کا

آسان ذريع

بكررد قرائب الر

ئىدىدگرانى دائى ئائى ئىلىنى ئىلىن ئىلىنى ئىلىلى مەھدىدى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىنىڭ ئىلىن ئىلىم دىرىيى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلى





دُ اکٹر میرد کی الدین کی مفید کتا ہے۔ موضوع نام سے ظاہرہے۔اس کا ا بل معرفت محمسه ومسلك دعمة الوجرد" أير تحققانه كفتاكر - حضرت مجدد الف ثان كابيان ايراس كاسرار -قيت محلّد - فصالي في ا رجرو المولانامناظرجس كيلان يحكفانل مدرخطوط كأمجوعه يعقول فقول کا خزا نہ ۔ تیمت محلّه ملاشک ۔۔۔ دِس رَوٰلیے۔ نيخ الحديث بولا فالحد ذكر بإصارت كي ہورکتاب علسی طباعت کے ساتھ۔ قیمت -- ایک روپیده دیلیے قیمت مرام مولانا عبدالحی کامشہور تجبوعت کے مرام مولانا عبدالحی کامشہور تجبوعت انتادى ايك جدوس مكمل نظرتاني مقبول كناب-اسي وه عام فهم زمان من قرأ في مطالب بيان كرتي بي-نشاه المنقيل شهب إدرمولانا ور الحمام الطال مي ترمودات احوال د کوا تقت اور نذکرهٔ ر م مولاناانشرف على محي خليفه شاه يح السُّدكي ادرتهنیف محفوع نام سےظاہرہے۔ فيت \_\_\_ دُير هدوري دمركدًا باس بترسطلب فرائين)

الحیم امولاناعلی میاں سے خامتہ ذر ٹھا <del>رس</del>ے ايك ممتازعالم دمين اورخارم ملت كالك إيمان افروزسوانج - تيت كُلِّد - كياره رُفِّيًّا امان دمعرنت اورخسرىعت وطريقت كالنجينه ہیں سلیس اُردو ترجمہ کی صورت میں انھیں بڑھئے۔ ئىمت مجلىدا قال ئىرىدە دۇرۇپ ملىددوم سەرىشادە دۇرىپ ملىرىيم سەپنىرە دۇرۇپ مالتون كالحياظ وعصفيهي تهام موادحوالون سع آراسته مرد فانها ورخجقفانير . فمرت ب إحليم الامترحضرت محلانا امترف على فحكي صلاح معاشره اورد محربتها رموصنومات مردمن داش كاروسى يس دلحيب اوردفع ببرور- المفارة روك ى دۇشنى بىن تجارتىسودىرگىفتگو- زېانىكىس اس زلائل فوی مواد محققاند- قیمت مسلم ت**غور**دک

ملمبه جملي- ولوست ديو-يي

### **خودرویا خو درو**؟ ریک لغوی دلسانی بحث

میں ایک چھوٹا اُردو تواں ہوں شعروسی سے
دلیسی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ کسی الفظ اور کسی میسکے
میں اگر ترد دمیر تاہے توطبیعت ہیں انجعن ہوتی ہے
اور کی لغین اور کئی آدمیوں سے پوچھے بغیر آوا ہیں
ملتا ہے جملی دیکتا ہوں اور آپ کی کا وشیں زیر
مطالعہ رہی ہیں (برائے استفادہ) فیضی کی تنقید میں
ایک بہت عام لفظ فور و "کوآپ فور و تو ور و "بغیر المانیا ہے "خود کو ایک بہت عام لفظ فور و "کوآپ فور و ایک دالا"
را بتایا ہے "جو بھی نہیں ۔ اُس کا امر رو مو دو لے دالا"
ماتھ دو لگانے سے فاصل بنتا ہے ۔ نود تروم خود لی دالا"

جواب،۔

اینے جوابی خطانہیں جیا ود مرڈ اکس بھے جواب عرض کر دیتا۔ غالباً کی خود مدجاہتے ہوں کے خطاطانع ہوا درجواب تجلی بی میں ایس کی خواہش پوری کرریل ہوں۔ میرا ایک مقصد ایکے خطای اشاعت

سے بہ بھی ہے کہ اس کے جواب آب کو بھی اور دومر کے مصرات کو بھی برخیوں ہوجائے کہ اعزاض کرنے ہے قبل مسلمان کو اجبی خفیق کرلینی صروری ہے ۔ داجبی خبیق کے اجراحن کر دالت عمو یا این ہی دائی کا داغ بن جا تاہے ۔ نیز خطایا اشمون لکھنے ہیں ذاہن کو جات جو بندر کھنا جات کے الکہ ہے دبط نظام سے نہ مان در رکھنا جات کے الکہ ہے دبط نظام سے نہ منا اور سرعین واللہ انقیاض کا خرکا در نہو۔

الفین أور بر سعندوالا المقباعن كافت كارمد بود المستخد الله المقباعن كافت كارمد بود المستخد الله المقباعن كافت كارمد بود المستخد الله فودر و الفتح الله علام المدور و الفتح الله علام المراب المستحقيق كريلة بعرا في فيال كالتي الميد المستراض كرفراك التيد المراب كالمراب كالدوض فياسي هو الماسي كام المراب الماس كادر الماسي كام المراب المراب كالمحلى المراب المراب كالمحلى المراب المراب المراب كالمحلى المراب المراب المراب كالمحلى المراب المراب كالمحلى المراب المراب كالمحلى المراب المراب المراب كالمحلى المراب المر

من اور مروب بن بن موطرت ، بوی بن آب ای بی آب کی به عادت ایجی بے کسی مسلمین تردد میں آب سوال پر انتفائیس کیا بلکہ اعتراض کرڈ الا اور قطعی فیصلہ دید یا کہ " خودرو" نیچے نہیں ہے حالائلہ قطعی فیصلہ دینے اور طالب علم انراستفسا درنے میں ذرا ہے۔ بھلا ایسے طالب علم کو کون کیند کمرے کا جواجا کہ استاذی کی ممند پر جا بیچے اور بجائے سوال سم فیصلے دینے لگے۔

اعراض مع معاً بعدائ بالمى تقريب أرده والمشرى في بات بردع كردى ب مالا كرم الفظ برفعكو والشرى في بات برد عكر دى ب مالا كرم الفظ برفعكو المناس والمناس المناس المناس والمناس وال

"معیر اولائے دالا عالانکہ عبر سریکے دالا بھی " "کے خطیب اس نقرے کو سریکے والا آپ کا مفہد کم میں جھے گاکہ بران اللسان میں لفظ معیر آیا تو ہے مگراسکے بس ایک می تعنی لکھے ہیں۔" لولا اے دالا "دوسرے معنی نہیں تکھے بین سرکھنے دالا۔

مالانکه بیان انسان بین لفظ میر مرسی آیا بی جبیں ہے۔ کم سے م مجھ نظر نظر نہیں آیا۔ مزید ہے کہ نظر بیں آئے نظیری کا فارس کام بہن کیا حالا نکہ بحث عرف لفظ کی ہے ۔ نظیر بھی کلام عرب ہی سے مورد دن بوری اور میں کہنا ہوں نظیر کی ضرورت ہی کیا تھی۔ مضرورت آواس وقت ہوتی جب ہارے مابین لفظ معیر کے معنی زیر بحث ہوتے۔ بحالت موج دہ آئے بالکل بے مل اور غیرضروری طور بر رسطور حوالہ قسلم بالکل بے مل اور غیرضروری طور بر رسطور حوالہ قسلم کو دہیں۔

مردة في تحرير فرما ياكة مركوز كالفط نبي -مالانكة مركوز مختلقات مين مصب اور مطها در كي جي نبيان كالغت اليانبين جواكرة در ماكالوي اس كانم مختلفات كي منطع بوت بوراشقا ق وعلم العرف كاموضوع بي منطع بوت بهور اشتقاق وعلم العرف كاموضوع بي ذكر علم اللغت كاربال المان مين أب بيم كي نبرمت ديمين ولفظ مركز " لمجازي كا

اور مراکی فہرست دیمیں آولفظ کر کز اور ی کو دونوں مل جائیں گے۔ ان بین ہی سے کسی معمد رسے آپ لفظ " مرکوز" بنائیں گے اس لئے بیکہنا تیجے نہیں کہ لفظ مرکوز چ نکہ بیان اللہ ان میں نہیں اس لئے یہ لغت ناقص ہے۔

ابس آپ کو بت اُوں کہ لفظ "مُعیر کے معالم میں آپ کو بت اُوں کہ لفظ "مُعیر کے معالم میں بھی آپ کو اللے کا شکار ہونا پڑاہے۔ بیان السان میں حرف عین کی فہرست ملاحظر فرامیں۔ وہاں آپ کو لفظ عِیاس کے گاجس کے منعد دمعانیٰ دئے گئے ہیں۔

كنوني ورايم ودنا نيرس جاندي سون كاجرد اسى سيمعير إسم فاعل سي-أبيد كيد ليحية "لفيع" كِ معنى تونهين ديني كئے - بتا النبين ٱفي ميعنى كهاي نقل كيُّ- بأن مانخي بركف كمعنى عنرور ديم كيُّ جن برود أنخاب زورديا يه-بروي مركور والى بالت بموتى كه برلفظ ب شك لغت كصفحات مي تہیں ایکناس کامصدرادر مادہ شامل اوت ہے۔ اسی طمع معیر کا مھریہ کہے سامنے ہے۔ مھریہ کیسے کمہ سكتے ہیں کہ لفظ معیر کا سراع بیان اللسان میں نہیں لتا۔ بيراميمطلب نهيس كرساف اللمان يا دوسسرى ولنشر مال کی اور خامی سے ماک بیں بی مہین میرا تو خيال مد دنيابس سي مي زبان كي كوني و المنزى ايسى نہ بہوگی جس میں کوئی نہ کوئی لفظ شائل ہونے سے رہ نی گیا مهولیکن اس خامی اور کمی کا اطلاق شتفات پرزمهی ک<sup>و</sup> عِلْيَ يَهِ مَا فَاعَلُ المُم مُفعُولُ أَسِمَ ظُرِثُ المُم أَلَمُ الله ان سب كوكوني بمحالفت أوان جمع نهين كمرتا كميز نكربير ايك لامنابى سلسله بحب كاجور مرنى تواعدسے مركم قوا عدِلغت سے - إصل چيز ہے فعل كامصدريا ماره مايم السّيارى الله جِنْعُ درفت ع في كوكمة بن يا المانيا كامطلب مج جرمن - ياكبك كمعنى بن مج

ررستن كاكوني صيف مال سے مندامر- من فاعل - اس كبرخلاف روئيدكي أورطبيغة حال كاروي اورمفول رونبيره اوراسم فاعل قياسي روبينده الداسم فاعل ساعي فودر وسبقى تلعلى بي- أيني أخركس دييل يا تويغي يرتصور فرالياكه ودروكا رو زستن سعصيغترا ہے۔ مزید برکہ فارسی میں بہشد بیضروری نہیں ہوتا کا معدد کے پہلے حرف پرج حرکت ہو وہی اس کے صین امراوراسم فاعل کے پہلے حرف بر ہو- دیکھ لیجئے سنگدا مے بہلے و فات بن بریش ہے لیکن اس سے امر شو سے حا اول برست الما اوراس عام فاعل سونده كاسي بعي فتوح ہے- امنايدي ايك كرور قياس مواكد روا مِتن كالمربيوتواس كارآبر سپس بى بهونا چاہئے۔ ان گوشوں کے علادہ آپ میجی فراموس کر گئے عربي فارسى ميساعي الفاظ بهت بين جن كاتعلق قيا سے بالکانہیں مونا گفتگو فاءسی میں ہے اس لئے میں المشلددول كاروزشيدن كااسم فاعل قياسى تودوخشن يديكن ما على ساعى در نشال دوالستن كالهم ف قياسى داننده يجمكه المساغى دانا يكسداد اسم فاعل فياسى ميكنده سي مكراسم فاعل ساعى جيكا طهال خن دان چاں - خاموش فزا إلى - جو يال جنبال ديسب إسم فاعل ساعى بين - اسى طح مدتر فودر واسم فاعل سماعي م يهتير عادمىم السيه بيرجن كاصيغترا مرابل زبان بيستعل نهين ترادمدن - تركيدن - توانستن - خليدن - ثر رُمسَن - رستن - زار بدن - رولیدن وغیرو - پیمرا بعض وه بهن بن كالهم فاعل مبي تتعمل نهيس علية تركيدن فليدن- اوربعض كالهم فاعِلْ ستعل -مية توانستن سياسم فاعل قياسي توانزنده اورا فاعِل ساعي توانا اوررستن سيراسم فإعل ماعي ادرداريدن صواسم فاعلساعى زار - كوماتين برئين-ايك ده كمصدر كاندافر تعل مينداس

افی سے کوئی لفظ اگر عسر فی افت میں وہ گیاہے تو میکی

ہے۔ ہراسام کی مثال ہوئی۔ افعال ہے شقات میں سے

مفظ شامل ہوالیکن ہ حفظ مثال نہیں ہوا آوا سے کہ کہ کی کوئی ہو آلوا سے کہ کہ کی کہ خوالی سے مفظ مثال نہیں ہوا آوا سے کہ کہ کی کوئی ہو آلوا سے کہ کہ کی ہے اس بات کہ نہیں ہوا تو اسے کہ کہ کہ کہ ہیں۔ با جسے لفظ محفظ ہے۔ اس کے معنی میں ایسا معاملہ جوانت عال انگر مہو ۔ لفت نگار کا خوص ہے کہ دہ لفظ حفظ کے بعد یہ وضاحت بھی کرے کر معنی میں اور اسی سے محفظ ہے تو اس معنی تا و دلا نے کہ آئے ہیں اور اسی سے محفظ ہے تو اس مضاحت کے بغیر کوئی طابع میں اور اسی سے محفظ ہے اس نظام ہے کہ اس وضاحت کے بغیر کوئی طابع میں اور اسی سے محفظ ہے در کے اس وضاحت کے بغیر کوئی طابع میں اور اسی سے محفظ ہے در کہ اس وضاحت کے بغیر کوئی طابع میں اور اسی سے محفظ ہے در کے میں اور اسی سے محفظ ہے در کے باتی ہواں سکے کا ۔

اس کے برضلاف کوئی لفت نگار لفظ اس کا نوا

بيعروصات بطام رطوات المياريريل فالم مقصوديد احساس دلانام كمعلم وفنون بجون كأهيل نهيس-ان كرمعامليس مردار مغزى احتياطا وربالغ نظرى كادامن بجرار مهاجات بهان نك اصل يحث كا تعلق سے اس كے بارے بين جي يون ليئے -

فارسی می " مرحے" کے لئے حرف رستان ہی نہیں آ آ روئی ن بھی آ تاہے اور اسی کا جلن نسبتاً زیادہ ہے کلاا نظیری کی میں ہے گئے تا فردیا کہ فارسی میں آپ کو رھی خاصی نظرے لیکن حمرت ہوئی کہ آپ" رو انکوستان میضت ماں رہے ہیں حالا کہ میں دوئیدن سے شت ہے۔ رستن سے کلام فارسی میں احتی طلاق و مرت اور اسم مفعول رستہ تو مستعمل ہے باتی شت حال نہیں ہیں۔ بیں نے کی حرکت باشوٹ کا اضافہ اپی طرف سے نہیں کیا۔ بوں کا تون نقل کیاہے۔ ملاحظ کر لیجئے تو درہ کی داہر فنج ہے یا نہیں۔

مروئیدن سے اسم فاعل ترکیبی سنامیں نظر آو خود رَ د منایس گادران کواسم فاعل ساخی بی کمیں کے آنجاب کا فارسی مطالعہ اگر کا فی ہے تو فارسی کی کئی انشام یا

افت سے الیی کوئی شہادت لا سی سے داختے ہو کہ فوررد کی وا مرمین درست ہے فتے درست نہیں۔

بزم بغیر مجلّد مولوی مقبول سیو باردی ٣/٥٠ ھاندے مکرے 1/0. غجائبات مبند 1/10 لوکموں کا اسلامی کورس کا حضہ علہ 🗸 1/10 جنّات کی د نیا مولوی مقبول سمواروی 11-عمليات اورجادو 1/0. يُون ياحنگل خزان رر ر -/4. چەموىرس بىلےكامندون ر 116. تولاً اعبر والمنزن على أورائك نا قد مجلد 4/-تعبوت كالقيقت شاه دلى التر 4/-جنت اور دوز خ شخ عیالقاد رهبانانی مراندام دود مومن کی زندگی قرآن کی روشنی میں مراندام دود 1/40 كتيه على-ديوبندا يوسي

دوسری دوکد امرتعل نہیں گراسم فاعل قیاسی اور ماعی دونوں معلی اور میسری دوکد اسم فاعل قیاسی نہیں آتاصرف ساعی آتاہے۔ دوئیدن دوسری میں داخل مے صیغة امر

روئیدن دوسری هم میں داخل ہے یصیعهٔ امر مستعمل نہیں کہ م فاعل قیاسی بھی آتاہے دروئندہ ) اورساعی بھی زخود کرو ) اس کے سرخلاف میں تی ہم آول حدید اخل میں زادیہ تا ہم نہ سم خاط

میں داخل ہے کر ندامرا تاہے ندائم فاعل۔ اب جب کہ خودرِ و کامعالمہ سماعی تقیالوالسی میں قیاس بازی کااس بی کوئی دخل نمازی کاجیسی آپ فرمائي بيع بسماعي اوران والفاظ كالعين تونحض زبان کاکلام کر اے- ایک مظری جیسے تعراء کے كلأ يراس عدما سنظر وكلتي بن كداو قت صرور برهبته اس سے نظائر بھی لاسکتے ہیں تو آب سے لئے برآسان بهزنا جلب كمرابل فارس اساتذه في تحرمرون معاليي كوئي نظير دهو بدلائس شريس خودرد كالفظ راكيس مرا فقائمتعال كياكيا بتوسين ونكه فارسي يرعبور نبس ركفنا اورليل ونهار أردوع نى سے سرار فيس کنٹ رہے ہیں اس کئے ذہرائی ایسے فارسی نمونے كى طرف بمتقل نہیں ہوا جھے پین كر مے میں نابت كريكو كمرخودروكي والمفتوح يديمضهم تنهيل كميكن مبايرا اطبينا يه كذي مين مين فارسي كت مين وهي مين ان مين جان كيس فودرد كالفطر أيدي فتحراك ساتعيرا يا المع السوقت دوجوالي كالي ما معيني كرول كا. (١) مير اما من جامع أردولغات كأتاج بالبنك ادس - د ہلی کاچیا ہواجیبی سائرنٹی ہے۔ اس سے صفحه ۲۰۲ برخورروكالفط فق داموج دم-

تمبرالطریش - شائع کرده مکتبدانشاعت اُردُو- دہائی۔ حقیحہ ۱۳۲۰ پر بیعبارت دمج ہے :-"خودُرستر خودرو (حُدْرُسُ تُدُ) (حُدرَو) بوبلالج ہے آپاگ آئے -"

(٢) فرينكب عامره- مرتبه محارعب دالله خال ويشكي-

## قابناني فرقد ائرة إشكام مسقطعا خارم أي

### كَلُّهُ الْعُلِّهِ وَمُ رَكُونَ بَنِكَا اَعُلِّنَ الْمُ الْعُلِّهِ وَمُ الْكُونَ الْمُعَالِمُ الْعُلِّلِي الْمُ

مولا نا فاری محیطیب ها وب تم دادالعلیم داد بند نیان کی بیان بن کہاہے کھیم ملک سے برسہا برس بہا برس کی باز ناق علمار بر صغیرہ نہ ہوت کے بنیا دی اور علی اسلام خارد سے کاربر فاد یا فر فرکور تم اور فادن اسلام خارد سے کاربر فاد یا ہوں کا آج محد لئے ہی ادراس کے در بید برب من اسلام کے بیغلا ف جہی دیگر تا کہ اسلام خارج ہائے اسلام نام کے بیغلا ف جہی دیگر تا کہ اسلام نام کے بیغلا ف جہی دیگر تا کہ اسلام نام کے بیغلا ف جہی دیگر تا کہ اسلام نام کے بیغلا ف جہی دیگر تا کہ اسلام نام کے بیغلا ف جہی دیگر تا کہ اسلام نام کے بیغلا میں اسلام کے بیغلا میں اسلام کی بیغلا میں اسلام کے بیغلا میں اسلام کی بیغلا ہوا کہ اسلام نام کے بعد برب کے بیغلا میں اسلام کی تو بین کر اسلام کی میں تو بین کر اسلام کے میں تو بین کر اسلام کے بین کر اسلام کی میں تو بین کر کے بین اسلام کی میں تو بین کر کے بین اسلام کی میں تو بین کر کے بین اسلام کی اسلام کی میں تو بین کر کر بیا میں تا کہ بین کر کر بیا کہ بین کر کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر کر بین کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر

ايك مُبَارك اللهم عايضي فيصلم رين وي المعتبر فيصلم وينارك العلماء رين العلماء رين العاطف لأن العلماء رين العلماء العلم

قا دبا بزت نے جس نقاب کے ساتھ ملت اسلامیہ میں لفتر ذکیا تھا ادر ش حکمت بھے ساتھا پنے آیے کو ملت اسلامیہ کا جرد بتایا تھا اس نے ان کے بارے میں عام ملانوں برب ، فیلط فہی براگردی منی . فادبانیت زهب سے نبس بیزت وه سامرامی طافتین کام کررہی تقیب جومسلا نوب اورعالم اسلام کومنت شرو برآگنده مزود و با مال كرنا جا التي تحقيب ) نه أس طرح بر ديمكناً ومر ركفا تفاكه ده اسلام ي نبينج إور يوردب دار زينه مي اشاعت اسلام كي أيك مركدم و فعال تعليم مه و الن تعداس غلط برديسكينده كاشكار ملك وببردن ملك ي بري تعداد مون المركز المركد في اكتال أي دوارسهم من اورامسال ملاعظ مي جورت الفياركيا اس فيول عالم اسلام كوجونكا دباء فأديا نبرت كالغيرما نبرارانه مطالعه كرسف والول في اس مخرك سي خطر اك ضمرات كو فسويس كريك الس بات كا املان كباكه قادياً في حضرات ان بهي كم عضيده اورالمريج كي بتباً دبير ارت اسلامب كا جزد منب مي بكلما بكي تفل ملت مي جس كاكوني رست اسلام ا درست محد كي سينه بسر اي ان كالمت مُعْسَوا دامَعُمْ مِسِعَ دا بندهی صرف دبیوی مفا د حاصل کرنے کے لئے سے - عالم اسلام کی نمائن رہ تنظیم را بطر مر عالم السلا في أنهي البي ايك قرار دايدك دريع، فإ ديانيون كوغيمسلم زُرردين كأمط الميمياسي بياكتنا ك ببراس سلسلہ بن بڑے مناط طرافقہ سے اور فرم کامنٹونٹ مفاتنہ کے ادائیک ارتیا کی مینن کے ذریعیہ اس مسلم سے تمام بيلو وكأجا نمزه بيا ويخريك قاديا بزبت تحيمه جوزه سريماه كابيان بنا درتم بوري طريفيه سعدا بني نبشن إسميلي شَعْ ذَرَبِعِيمْ فا دِيا مَنْيِ سُكِمْ عَبْرِمسلَمْ الْلِّبِبِ زَارِدْ يا - يه كَيْبِسلْ مِرْنِعا طُ بِسِي غَالِمِلِ تَصْلِينَ سِهِ - الْمُصِينَ وَعَنْم اسلاقي تهاجا سُنتا سيرا وربَه عنبراطلاني بَعِن خضرات كا فاديا فالحربك كرفيام ادراس يرموجوره بينظر ا در آت من وغزائم برگیری نظر نهب وه این معلی یا لاهلی کی بنا ریر جواس بزنشفند کررسیم به انمیس میاسید کم وه قادياً مرت كأنف مسلى مطًا لعدكري مهي يفين ميرك فادبا مربث كاعبرمانب دارام مطالعه أنعيراني

رائے متبدیل کرنے برقمبور کریے گا۔ مہماس ملک کی دنی ، تعلیمی ، سابٹی تعلیموں اورا داردں سے بھی درموا سن کرنے ہیں کہ وہ اس فیصلہ کی تاریب اورا سے عین العماف وروا داری قرار دبینے بمیں ، مِل بیا نان سنائے کریں ناکو بصغیراور دنیا کے عوام و تھاص کو بدیات واضح ہوجائے کہ مشرق ومغرب اور دنیا کے ہزد طرب مسلمانوں کی بیٹفقہ آواز تھی اوراسے وہ عین حق وصواب سبھے ہیں ، وتعبرجات کھھنے کا راگت وہ اسٹر سے کے ا

حفرنن مولاناعب الماجد دريا بادى منطلك ادركبرالمنانب جناب مى عنمان فارتلبيط سابق ايد بيرالج بعبر سع ادارة مجلى كى فدربان اور دردمن اندانتياس كرده فاديا نيت ك الدرم كوست كوبا لات طاق دكويس ادريقين فرماليس كرقاديا بيون كاخارج ازاسلام بهونا دورائ كالتحل منهيس -

# مسح سيمني أن ا

برشارہ آپ کے ماتھوں میں تر رمعنان کے بعد رہی میں کے رماسیم مگرم تنب بررهان الى من الخفا ادر رصنان من مل عومًا منس نا باب بن كرده جا ناسم - اب كايمي ده ما تختيب آبااه رقيورًا رَبْرِه نسال بيرانا عُدْرنا مه بو بُرَن بمت كباجا د اسماس كي اشاعت ابريل الشيخ، بس الرق تفي - آب برط معني عبد الدرا فريا دكميا دهراسه . ما يمي الرقو أواب كي نبيت مسطير يرُّه دُّاكِيُّ (أداره)

يهانون المحما المحما فيب سحرى براكهي توسوجان بن ادرمینی با میرجیدهانه بن ایمرد دبیر کیسویات بن ای " من بكر \_ " ببن كر بعباً مجلاً في ده تشايد بهن کیم رے سے بھانی گئے تھے کہ تب دیکارڈ بحراہی أرث أدعام في كرابا ببطيعي السي كي دجه ىمىً بارېرچېدلىپ بواسە - اب كى بقى اسى كى بكواس يا تى بو

در در برجر مل اوج کام سے سہاری بی من اری کی ہے السينجائي ممحمل في المرح ديني الو"

" لِمَّى كِلِيَّا أَبِ نُو الْمِيْسِ كَهِرَ بِهِ بِينِ جِلِينِ وَمِيسِهِ وَمِيمِ يسين بول - به سيهائي مور، مگرده .. دهآب

مانتر بي بي إبران فوران كيانك دينيزي بببوده كبين كا - ميقيارمال بهت كرآت مكم

« اس نقت بربيقيا كى بهن كاج برد زراكشياره بهر كميا.

ارشخ نوشت ۱۸ مارچ تعبی ۲۹۷ درمغال لمباک

ابد مرتجلي ايني بهن بعني عاجزي زوجه \_\_ نسيمرير

" آخريم دود مع كهال إ -جب بالركيم تما بول

تمكرين بوسرتهي . ووسيح بقيا بسكم فرد سيم لهج بريقين دلايا. «ابسابي انفاق بورباس كرجب بمي اسك دفترس آدى

سجاده گری<u>ن کفینی به</u>ی "

"اس كامطلب يربيدكرده دوركي بنيس ركه ما رونسے رکھنے دا لاکوئی آ دمی منع آگھ بجے لیتر کے سواا در كبين ببين مل مكتاب

ه روزید نور کورسی اسی این کیمنایمی برا کرد کھا ہے۔ دن بن کلم لے لے کے بیٹھتے ہیں محرکمی کئی کا فار کا ط

استعفاء ديارة

ئىدنى كى خىسىرىن زيادە بىن ؟"

ومروب

" تو يون كموات الطان مكانهير بي سيسي من المواد الموات المواد الموات المواد الم

«كبسافتوىي»

« سفیدرنگ کا فتوی فترب بھولی بن دہی ہوں کیا ہیں ہوں کیا ہیں ہوں کیا ہیں سفیار کی بھیا ہوں کیا ہیں کہا تھا کہ ا دلواکرا بک دوزوزہ معاف کرادود فتر کا دفتر کھیا اُڈنگا " « تمہیں لوی اِل بھی شرم نہیں " دہ سم کو ہونٹوں ہی بھونٹوں میں بھونٹوں بھی بھونٹوں کی اور کیا ہونٹوں بھی بھونٹوں کی بھونٹوں کی بھونٹوں کی بھونٹوں کی جونٹوں بھی جونٹوں بھی جونٹوں کی جونٹوں بھی جونٹوں کی جونٹوں بھی جونٹوں کی جونٹوں

" ادے وا۔ تہائے بھائی ماحب ہر جینے سوسوگز کے فتو مے لکھتے ہیں توکوئی شرم کی ہات نہیں اور میرے لئے ایک مسطری فتوی بھی گوباکہ ... جی ہاں ... میں کو ماکہ ...

" مَنْوَيْمُ سے كون مغزادے - اچھادن بنہيں كه سكتے قدران بي كبون نهيں كلمقے - تدا و كاكر بناء ايك دودن مركستني نه سهى "

" مون آزاب آئ مرمطلب بر - بول کهونا مری رات کی تفریح کمیس کھیک دہی ہے - دمرد بدد مجھ - دن محرود زہ رکھوں اور رات کو کاغذ فلم سے مرا دول میں مشار مین اتمہا را؟"

"اد منوتم اس طرح کهدد به به بطیعیدات کیکمنا بهاژ کا تف کومرادف مع بزیر تم سوجا د بین آدمت ماف کهدد دل کی بھیاسے کریز زاد ترک بعد سے سوی کے گفر سے با ہرر متے ہی معلوم نہیں کہاں جاتے ہیں "

و تھیک ہے بہلی کہ بناکہ جدری کرنے جانے ہیں ۔ ناج دیکھنے جاتے ہیں ۔ مدہر تئی قربا سالے نہدے جلاد ہوگئے کر بھانسی چڑھادیں گئ

ييم ترفق بترى مكماته بر مائف كيا برمانا

" دردگرده جو جا ماہے ۔ اس تم جیب جا دُ۔۔ آج تم ندا ہے شوہری غیرت کو لاکا ماہے۔ دیجھنا اب کیسا ڈٹ کے سامنا کرتا ہوں "

سبوم بن چوا می بوده . کیکن ما جرگامعا طهره اگانه ہے - ماجزت قدفقی ترمیب بوں دے رکھی ہے کرخفتر وض نہاں داجب چائے متوب ادر کھانا میاح ۔ بوری سحب ری خلاتی واکٹ کو رفتار سے شخصہ بیتا ہوں ادر مولانا ردم کا بدہر فول مصر معمر برتیان رہنا ہے

بننزاز نے چوں حکابت میکن۔

ارسد السب السب المسائدة المسا

" اده كماد كي رب برسي بوجينا بول فلا سي كري كركها لا ربت بود؟"

مربی میں ہے ہیں! '' جی ۔ . . . بربسوں جد برجی کی سجد میں شبیرتھا . . کل شارغ حسن سریہ ان شمتر خوارتگان کی محفارتھی ...''

مرراجراع حن نے بہاں خم خواجگان کی مفل تھی ..." برا وراج کی رات تمہا سے مرار برعوس ہوگا ؟..

" نوكياده دوده بيباً بجريع" بسيد ساختر رفا م خبيث نور ترمج كلين كمان كم ليا ماسيد

م مركز حول ولا قرة شطرى كون مردد و مكيد الماسي م " المعدل في المرى ما توشك والد نظر وب سيطور ا

به مسکرائے ۔ ان کی مسکرا برط بعض مرتبہ کری رکائی ہی - ایسٹ کرائی کے جنسے کھا جا کیکے کا فسیلی کہتے گئے ،

« صوفی در مین شرکابت کرد ہے۔ کھے کہ ات کی درگاہ سے برابرچا درس چوری ہورہی ہیں "

د جادرس - تني كرمادرس - كيامطلب إ

" تم چا درکامطلب بہتی سمجھتے ہی۔ " اس و قنت نویس اپنا بھی مطلب بہتی چنا شیم ہیں آ جانے ہیں۔ کو فوج تھی چڑھا دینا ہے اس چرفھا ہے۔ ہیں آ جانے ہیں۔ صوفی در کمین کی درگا ہ سے اگر مرووں

بین اجاری و دون کوکفن بھی چوری ہوجا بین لوآخر مجھ برلصبب کا اس سے کیا واسط ، بی بھ

" ہوسکتا ہے جورک ئی ادر رہا جو گر سکم تمہائے الا کسر کریند یو میں کا اور کی الماری نہائی

سواادرکسی کی نہیں ہو نسکتی ۔ بڑی دنیل حرکت ہے ۔ وزیر کمال کرتے ہی آپ ۔ اس صوبی کے پیچ کو دریا توکیا ہوناکہ دہ کس بنیا دہرالزام نرائشی کررہاہے ۔ دہ تو

یر می تابن نهیں کرسکتا کہ جا دریں چوری ہی ہوئی ہیں۔ دو و فرکر سکے گریس کر سکتا ہوں ۔ وہ لفنگا نقرا

ننهائے ملنے جلنے والوں تیں ہے۔ کل ہی اسے نتے میٹرونگ سے تبہن میں دیکھا گیا ہے "

، تراس سے کیا ہم آہے ۔ نقیر اسے اوّل ندمیرا

اورمبرن زشت کوخ کرگئے ۔ باسی ظالم کا وار تھی میں اور مبرن ورشتے کوخ کریگئے ۔ باسی ظالم کا وار تھی میں است بور اس کے است بور میں است بور میں اس میں برا میں اس اور کسیم مدر باریا تی برد جھیں اس اور کسیم سے ترکاری کاٹ دہی تعییں جیسے ان کے متنو ہر بردن میں میں اس میت نرد کھتا ہو۔ دہار کے ادا جانے دالا شیخون دائی برا رمی اسمبت نرد کھتا ہو۔ دہار کے ادا جانے دالا شیخون دائی برا رمی اسمبت نرد کھتا ہو۔ دہار کی در ایک میں اسمبت نرد کھتا ہو۔ دہار کے دارا سیمبت نرد کھتا ہو۔ دہار کی در ایک میں اسمبت نرد کھتا ہو۔ دہار کی در ایک کی اسمبت نرد کھتا ہو۔ دہار کی در ایک کی در کی در ایک کی در کی

" مان میں -- اب می کہ دِ قا گھر مینیں ہے۔" دو منہ بی نو . . . . فاحول دلا فو ف - آپ یکس نے

همين بن بس بكواس تنبير . بن إرجيقنا لهون تهاراً كه ها من آنز كي تحمّ موكا -"

" رمعنان ك بعد ... ادرمبرامطلب يه مع كر كي مصمفون نهيس للحق - نهانيس دننان كياري شل درا الر "

" فرين بن بهي بانى كرب بي اوندها لفكادول كالم ابيخ دطير م ميك كرو ملانهين فرسى كهنا بمول ده كيتمالى كدول كاكرمزاج درست برجائكا "

و وه نوبهوگها "بس فيها دسميث كيمبيگا بهواسم ادر مند پر جهف بر كها" اب شام تك تمونيه بروها نايفني بر" "كونى بروانهب ستاره شماك كي دائرى نوبس تمهارى لاش سيمي كهموا كر جهور درگا"

" بابدے - آب درامحسوس بہیں (مات کہیری موست ن .... "

و ففول بالمي مت كرو سي بنا دُر د زرات كو كها ب جائه بو؟ "

مهری نگاه به اختیاریگی کی طرف اٹھ گئی۔ انت میری نگاه به اختیاریگی کی طرف اٹھ گئی۔ انت نا دُار ہا تھا کر ربوالورنقیب ہوتا تیب نکان کیمرے مورثگے دیتا خلا ہر ہے انسی بھائی کالڈلی نے کان کیمرے مورثگے بس جون کے کھونٹ پی کر رہ گیااور عزم بالجزم کر لیا کر درا بھیاجان رخصت ہوں نوان لاڈلی بھی کیمی جھوں۔ بون مكنهي رينگ كي"

غب فانونی کارد بارکر ناہے''

" ه کرنا او گا ۔ تم ڈائری کب دے رہے ہوہ " " ڈڈائری تولیں ... ک کل دبیدوں گا "

مروا میں ہوتا۔ اور ہوتا ہے۔ " محصیک ہے ۔ کل شام مک کا تب تک بینی جائے نہیں فرنچھ سے براکوئی منہوگا۔"

وَه عَلَى كُنْ تَوْ مِحْدِيكِمَى بَا دند الْ يَعْلِمُورى كَبِي سلسله بِي بِيَّلِم كِرِيمِي مِحْسَابِ . البتنولوي عِم الدِن بَوْ ان كِمْلِيام شِيسر تَفْ ان كِي الْسِيسِ فرود لمُسْرَكِما : -

" نسن لباتم نے ۔ دہ تمہائے خلیا سسکیا ڈکھنے ہیں'…"

" غلط کیا دلد تیں۔ آب ہی ندمیاں آجین کی تم طرک ا کی چاٹ نگائی ہوگ "

"سیحان الله تمهائد خیبال بین ده اوم گفیلیون چلنا سرحید بین گود بین کریشطری کھلاک سگا اینی مالت سدهاد دیگی انم نے از دواجی آ داب کو با نکاطات بین رکھ دیا ہے "

" براتو انتصرت .... کل فالااً متل کی پروسن کبررسی تعیی کران کے میاں کرآپ نے دالی بنادیا ہے". "کون میاں ہے شیخ کلن ؟"

"013"

" توبوچها موناشیخ کلّن کرسینگ نکل آئے میں آیا؟ " سینگ نکل آئے توان کے کینے دالوں کو اتنائم مزہو تامگر دہ بر برداست نہیں کرسکتے کران کے بہاں کاکوئی و دمزاروں برسجدے کرسے ادرچڑ معا دے چڑھانے معے انگار کردے ۔اصلی اہل سنت دالجاعت ہیں دہ انگا ہے "

يدكمة جريد مبلم في دوبيركاكو المحديد دبايا-

ارا مزنہیں ۔ فیض معمولی البیک سلیک ہے"۔ " مجموعت کہتے ہو۔ کیا ہر دسی فقیرانہیں ہے جی تم نے مناعی ڈاٹھی کھی سے ملیاں شاہر سرار سال

منوعی دارسی مگاکردرگاه ببل شاه کیسجادے سے معرادیا تفاع

رو ارر ... آپ کوکیا معلوم ؟"

"كيا بن غلط كهدر بالمول ؟ ال كي تحلي نظري المايي بالدين المدين المول على المول المول المول المول المول المول ا

" نرخیرغلط تونهیں ۔۔ بیکن جا دردن کامعالمہ کے ہے . فقیرانے تونیا کرنہ بھی پہتا تھااب دہ صوفی کا کے درگاری کے اکھی اسی کی درگاہ سرحہ ی مالے

چه کې دے گا که بیکرتا کھی اسی کی درگا ه سے جدی داہے۔ کهرکیا دیگا وه توکید ہی ریاسے کرچڑ معادے

ه ادر کیرے بھی جوری ہوئے ہیں " ایک ادر کیرے بھی جوری ہوئے ہیں "

نون لگ گیاہے اس کے مفاکد خداسے لئے آب س مکارے معاملہ بی نہوئے بین نبٹ اوں گائے

« میری بلاسے اسنے پولیس بیں اپورٹ درج را دی ہے .... "

"اوہ رہ ہو ہاتر بہات ہے۔ آب جاسے مبار گولی ردیں مگراس صوفی کے بیجے کی عاقبت صرور برماد کرے بیوں گا"

دو نخم کرد. مجھلیتن مینهاری موت کسی هدفی سراتم سدگھی مر"

ی کے ہاتھ سے کھی ہے"۔ وہ ا حکن" بین تا دیس کھرگیا "کسی ہو فی کے ہاتھ سے مرنے سے بہلے ہیں کسی فارش زدہ کتے کے معارے ہیں روانا لیٹ کرنے لگا "

" لأحاصل فينكس عبوفي در مين بهت سوخ مردي بين مسوخ مردي بين مسطح المرهد كميا أولمه بين مجا جبا ما من مردي المطالك المراسطة المراسطة المردي الم

كل كنة كى طرح بعو نكت بيرس ك."

"اسنغفرالله - بری گفتیا بانیں کرنے او نیر بھے تمہائے داہمیات نصوں سے کوئی سرد کارنہیں۔ اگر نی تمہیں بھانسی پر کھی لٹکا دے گانز میرے کا نوں پر

بلمراطي كفرابون - بنادكل تك دائرى كييد كلي أياً؟" بالمراطي كفرابون - بنادكل تك دائرى كييد كلي أيًّا؟" "كيا شكل بعظم الفائي الصفي علي جائب "

سے مرسی ہی بھا تک ملادی کا شخص اور نظم میں پیاکو کمیں بھی مزیمیں بنا چلنا کر ترکاری کا شخص اور دینے میں معمون تکھے ہم کیا زق ہے ؟

" أُ خُرِكِمِيًّا مِفْي أَوْحِفُ لِمِينَدِينِ "

ان كاسرىركلىددىكاتسايىسىددەدىكىسر دىرول يوكم علاتدىسىنىس "

پرغیب معمولی آولجد بر جانے سے دماغ کی گیں بھٹ جائیں اوکیاتم میری ایسی لکٹس پٹ کرسکوگی جو قبرستان کے حقہ حقہ پکا رتی جائے بہرادعوی سیسگیم ہے بعبہ ہم ا

معیاکو مجدمیا مکین بهنونی میمی ندم سکے گائی انھوں نے براسامند بنایا ۔ پیر صفح ہوئے

الوك براما هبايا عبرجه الا

ادر المرابعة المرابع

کوئی یا نی الٹ دیتا آوزین دا سمان ایک کر دینے'' لا موڈکی بات ہے جناب ۔۔۔ دیسے پنہا اے بحقیا

ہی آج آبے سے با ہرکہاں ہوئے در نہ ساری بی فاک میں ملادستا "

کانی دیر محصور فی در بین کے بائے بین غور کرنا بڑا کھر نیندا گئی . ظہرے وقت اٹھا توبا دایا کہ کل مقہون دینے کا دعدہ ہے . معا ذالتر مبائے کس روبس دعدہ کریکی اٹھا ور مذاکھ ناا بینے لس کی بات ہی کہ تھی کی فیت تودا تعنہ ہے

مفی که پولے درمضان جب بھی دن ببرنام کا فالیکے منظیاً بھی معلوم ہواکھو بڑی بین تنم خاندا یا دہ ہے۔ ماتھے بر مشکنیں ڈال کرزیادہ زورڈالٹا توالیالگنا کہ بیجامعارے

می انرمائی گا دل کا ده آن اورمرغ کی کرول کور می کوئی زن بانی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی کے دفرادراہل دفتر سے مند چھیلئے کھرنا تھا۔ ایک ددبا و خودایا میں رکی آدسکے نوسعا دت من سکم نے ہوایت کے مطابق پہلا ہی مجمع مطلع کردیا ۔ کھرانحیس اندرطا یا ، ان کی عاد مت سے

مجھے مطلح لردیا ، پھرا طباب اندرطایا ، ان فادت ہے پہلے اذن چاہتے ہیں بھرا طباب اندرطایا ، ان فادت ہے بہلے اذن چاہتے ہیں بھراجا ان کی اس عادت پر لیں فاک و کیا کھا کہ آب فیرمیت برتے ہیں ، اس بالعبید بہنوئی کے گھر بیں داخل ہونے کے استیانات کے تطلیف کی کیا

فردرت به حصا آی غلام نداده بنا جهز دا سهد کنین ده لکبر کفیرنمین اسفا در می فرهبری سل سین بردکه لی مگرداه رسی نبرنگی نماندان کی بهی عادت اس بار مرب حق می کسی نعمت نابت به دری تفید ایک دن

سمبطے می بین میں میں تابت ہورہی تھی، ایک دن سویا ہوا تھا کہ مبلم نے انگیر تھا ہاکے اطلاع دی دہ آرہے ہیں لیس بھر کیا تھا ہرن کی طرح کلائی بھرے

اندرکی دوبری کوئھری بن جانسا با علطی برہوئی کرجرت اعظما نا بھول گیا۔ ان کی نظر نے سرسے پہلے بہی کمزوری پوئی

"جی .... د د چل بیم بیمنے میلے گئے ہیں ...." گرانھیں بقتین دہیں آیا ادر کو نگری میں گھیے حیلے گار کھی میں مارچ ناگل میں بیری کر کا تا تا اور

کُنْهُ اگرده بھی میری طرح نظر بیروں چیکے چیکے آئے توشاید میں کتے کی موت اراجا آ اسکن عنیمت ہے دہ جاسوسی نا دل نہیں پڑھتے . یا بڑھتے ہوں گے توان سر بھر سکھنے

ی صلاحیت نهیں رکھنے۔ ادھرانھوں نے کھری نین قدم رکھا ادرادھر میں معیبت کا مارا جھلا وسے کی طرح ان ھن ک کو گھری میں جا گھسا۔ دہ بھانپ آوشا بدگئے تھے لیکن

ابنوس كَ مَنْكَ دَاريك كَرَكُمُرى بِي هُمَّا ان صِيلِ تَعْلِينَ آدى كَ لِكُمْسُكُل بِي مُقَاد اس طرح عِيمَ اس مَنَّا وَكِي بال بحر ، كرد علت خبر دين كامو فع طاج ، في كما تقا:-

بهری بروسط بروسیک میری از مطابع رسیده برد الب و الم بخسید مگذشند

بہلاہی دوزہ تھا اور دوسری ترادیح بڑھ کریں ون دہاتھا کہ کا غار فلم سے سم مارے بیٹھ جا دُرگا۔ اچاتک باں انچین سی سے دروازے ہی پرمل گئے۔

يناكمالامان دالحفيظ-

" بچامیان آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ واں دن بدن راجے ادر آپ بہاں ترادیح بڑھ دہے ہیں "

الم المرابط ا

ورستم کھلا ڈی آئے ہوئے ہیں ، نمٹی منا رسب کو دو نیں پلا دی ہیں "

" توكياردره كهولتها بيم كم تفيين"

" جى ياں - دلى والے كل برسوں جلے جائيں گے۔ كن فاطب ر .... "

س بس س من البا \_\_\_ جازكهدينا ججادمفان بي طريخ تبيس كهيلنا "

م اَرَجَا َ الاَ قَهِم نَاكَ كُلُّ مِا مُكَالَّ مَ الْكَالِمُ الْمَكُلُّ مِلْ مَا مُكَالِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المحاوث

ده ایدا سامن کے واپس بوگیا۔ سکین ابھی بہت وکیے سے لیک دگا کے منفق کی نے منفوسے لگائی ہی تی

کہ کہ اُسکے دارا واز آئی ۔ \* اماں طاصا حب سوگئے کیا ؟ " پیژواورشین کے سواکوئی نہ تھا ججودًا ان کھے کو دوا

پرگیا - ده چورشتمی پل بڑے . "اماں کیا داہیا تہے - معینی کا بھی خیال نکیا

لَّهُ مَكُرِينِ ....."

"كياياً وعُمْرِك دكھائے ہو ۔۔ تبريھی ہے كئ الوں نے تعبیری مات پبالی بلائی ہے ''

ده ملي دين دول آدي هايك بي جمونك ين كنگ كين كي الدي مراكيا نهرنا جانا برا بهر دل دالون سعد د د د و القه برت علام سي في براسند گهاگ نفه مسح كانك بين با زيان لايس و ايك نيس ملی ايک بين في بنستي بيشك ملی چاپند منظم د بوبند بول كی سخري كار د زه ركه نابر سي بيشاب كربها نها الا كربها كار بغيرا كلها نها بي بيشاب كربها نها الا كربها كا الله بيدا كله رد د النه سي البي شطر نم پيم بيشة نا در اسع و وه يه بردا شت نهيس البي شطر نم پيم بيشة نا در اسع و وه يه بردا شت نهيس كرستاند كرا نهيس با بركا كها أو ي براجائي و ده يه بردا شت نهيس كرستاند كرا نهيس با بركا كها أو ي براجائي و ده يه بردا شت نهيس كرستاند كرا نهيس با بركا كها أو ي براجائي و ده يه با زاد

" آج یار دراجل ی آجا دُ"ان کی وار اس بعد سور کفاله نسم وان ک دل والوں کو نم الی آرامی العنت مع بهاری زیرگی بر"

" گُرِیْلْدِیدمفان سے -عبادت کا مہینہ..." " بس آگے دہاست پر ... بن مرجث من شروع

كرد-امام في كريهان توانسطريج ماكريد" " مكراب توصفي مين إ"

" المونة دو ضرورت في دفت دوك راما مول

" البرجيات كفتيج توكميون ميرى بان كالأكريرابي

"الاّنْسم چاچان دبرز كيجيُّ منشى هاركاززين

« بن تیرے کا ن گی ی بن نگادد ں گا ۔ بعاک

زه مند لاککئے دا بس آگیا ۔مگر کباحاصل کھے دیر

بعان اونسبن حرصائه بملمان كأوانسن محرونكب كِيمردني آداديم مجمع مع أيا بويس:-"كبا قصه مع \_ كل عي برنهس له كر تهم

اللها سدردارد برى معيدت معدد والمنتخ د لا و رکا برالر کاسیے یا اسے چیرہ گئی ہے کہ دوم می دی

كرد لكا . اسى تضييم سبحه أز مجل فكي فاطر محفي كلينيا

ناخيت گوارنظردي سي محيد كهورا. " رمضان من نرسيح بول ليا تعجيرُ

« ميري بالسع ب جائيده انتظاركر معين "

مونٹوں برانگلی رکھ کی انھیں جیب کیاا در دروازے

" بارسیّوادُگرمم ب بین نونو در می آرمانحفا " مبرا کھینگا آرجے تھے۔اماں کیا اسی کو ما رانہ كبينين منتى جي درات كالمبيضين اورتم بهال بيوي کی دم سے بنرسے دوستی کا نام برنام کردہے تجو ہے « چلو با با جلو بین آج نور کھی ایک درجن ما تمین

كهازن كاجبةم وكرن كرمين آئے كا \_ "كماك أو ربي حيراآ باردون كالمهاك ببياب باردني والحاكر حبيت كيط محي تومم كس كاما ركو

آن کیس گـــــــ

مي أن ليتمهي . آخر دوسطرا ام مي تراللروا ك لين مجهد كبينه والا بي تفاكر عنوني طبر رزعي أهماً:

و افاه أب حفرات من الحدل فيرك تباك يكا" المصاحب والتروات لوآفي كمال كر ديا، . گھوڑ وں سے ات دیے گئے '

« آبمت سبناب بربازار بهر " بین سرگیشی ، انداز میں کہا دہ تجوخفیف سے ہزگئے ، « خبر شرا نشارا لندران کوملا فات موگی' برکهرکر

بخفن علواتی کی ددکان پر دیگرهر گئے ۔ " توكر يج بهروخ رسم مو ؟ منتى صاحب بوجها .

و لس زا دی کے بعارے " اما ب کیباایک در وزنراد بح ملنوی نہیں کرسکتے

، تَحَ نُوروزِ کِي سِعِهِ دِينَ و لِيهُ كُلِّ جِلِيهِ جِانَبِينِ كُـ "ـ " فجوری معانتی صاحب میری بیری ایزاک

له زاد کومت رہی لگائے رکھتی ہے " " بھٹا دیارتم تھی جوروکے غلام ہی رہے اکوئی بات سے ۔۔ تیرجائے مسیدس جویڑھ لینا

ل ده گفتنه بیلاتم بهرهاتی ہے " لا يركبي ما حكن بيم سكركا اردّ و الشيخ كر تحلير كي سجله

علاوه تهبس نهبس رطيعه سكنة كياحانت م - يارتهارى برى م يانى ن - لاحول دلاتوة \_\_

ادبهی آفت بحتنی صاحب بنیادی کساکی فكايا ذن أردن برركه لبا أينكريذ فيجئه سأأتع نك ببيري جا دُن گا۔

بيفرابسا بمحرنا برا الجين ميان آج بفيسجد در داری برسره دے دہے تھے برجمالاً گیا۔ مھیلیت ہے۔ ارکتم جاریس جائے بی

أريابيون" « بیجاجان چائے تو د م ل می تیار ہے۔ افطاری

مر پائيں ..... نو کيا بين حجوث بول ر با جوں <del>"</del> يى بالبرآيا - خوا حرشين كجدث يُرن و الديمفركم سے ہٹاکر سٹرک برلایا .

«جی اِن دادنت و ایر سرنجلی که جانت بین آب آنريري مجملز ميك بيريكا" " استنعفرالله. مين تو در بي گيا تفا- امان سا ومضان بس كبيرً فالتؤكام بوتي بي و آینے سیسے بیخانے کے پار مانے مجمی کا "كهال زهنملني سے واكب دفعر برها كف السَّاسبارها معلوم نبين كيا لكصف دو" " سجام مرتنخواه اسى كى التي بيد" "كبول جول إلى برس بمن نوايك دفو اينامقمون رساله طوفاين ادب كأبيجا تفااس مفت بھی نہیں چھا یا ۔ ر بد ذوق برگاس کاایار بیر . ختم کیجیئر بی آر نه آسکوں گا۔" "كَنْسِينَهُ مِن ٱسكيكُ فَرُاحِبُ بِنَاكِم رَجِيعُ الر للسف بحرى فوجهرا مادوب كا " اركيفيدو من فورُ الشِعب ريْره دون كان نظر لگے مہمیں ان کے رسیت زبار و کو برلوگ كبرن مرك زخم حكر كونيخه بن " اسسك كيا بهر ناس - ده حكر مي بهين تسلف مير مارس کے" « میراجگرسینے ہی میں نشریف فراہے جمیبی نو د کی دالون كوناك مصحبوا ديمين لأنسم زآن كي الجهابيب بادكا أكرتم من يلي دكها في بالهين لا ـُ نزاد ت کے بعد زحا بہتنبن مسی کے دروا نہے ہی يرمل كَفَ مو ذيرُ السخت تفا. " بهن نفنول آدمي برتم ملا - كياستانيي خرا آ تاہے" بعائ ماحب سانانبس ميري آفت آئ ہوتي يد دن ين روزه نهب كمع ديدا . رأت بي المطرى سے چیٹی نہیں. بنا دیجلی کا پریٹ کیسے بفردل "

"مبرى بيرى كوكهر لياكرنا مجھے كوئى اعتراص الوگا" آج مي سوى كسيما درا و دلى دال شايديدك ك يسرى كواكرات تھ واكم بى ادى ين تى كَنْ اوربينج بعير بعي معفرريا - بازي جوبهري الله تني . لىكن معلوم إدادكى دالے انھى جانہيں رہے ہي عيد تكجمين ك الب أذ ظام رج مرسالة كلوطاهي كي كونى هورت تفى بي بهين إرجرت دوربي بوتى عرائقي كايته بهاري رمننا كيونكم في تنتيح مع نمال مي باران طرلفيت دونين أنين كها يكي بوت . بري كالكريوس روزك كوكيار موس تزاوزع يشره كريس فياسكور بورا كباا در دوباتين جيسٹرها دنن اب بن طمئن تھاكہ تم سيكم كل جان كى رسطى ادر كحبلى كا ياب كاط تسكين كالممكير ساره بن كردش من بونوكون كما كومكما ہے ، گیار ہوب روزے کی شام کولنٹی جیشمک ملے ادربي إختبار لبيك " جا مكتبولا - بمهاك دم سعوت ، كئ يم كُفِي كَبا عِالدِي عِلْيةِ بُرِنْسُم (أن كي " " مشكريب ممكر فبله آج السيب رخصت جامينا " ادے وا ـــنجر بھی ہے دلی دالے مونی ر مرهمان که لار ہے ہیں '' "ركيام للب ؟ هو في دمضان نوكمبي كالنكوث «کفول نو عیم مگرده ان دلی شالوں کے رمشنہ دار ہیں ان کے اصرادیر پھرمیدان میں اترد ہے ہیں " لا انرسف درس باسب لوگ نبین رسیم گا" «كياباتيركيتهو—ان سننهائے سوا « میراتو دارنط نکل جکاسی تمنش ما دب بر روز كمندى كحصلكما بالمص " دارس" ده تونك كايك قدم يحييم.

المحبتس كروا

ان کے مالیس جہروں برامیں کی لہرد دارگئی۔ "كيالمبس توقع سمات تكال يرهي " توقع كس چرياكا ام جه سوديم ري است ذكالون كابس اس كانحاظ مسطف كه أكرميسا ورصوفي رمضان کے درمیان کھ تیزگفتگو آجائے قواب لوگ

وكبول بعنى كيامطلب"؟

« مطلب مجونهی نہیں اس کہ ما " "ارے نوکب حفاظ اکر دیے ہی، منتی جی خوز د<sup>ہ</sup>

"ابكة فاص عاتك \_\_ إنتها إلى كا توست

" اس سے کیا فاکدہ ہ

" آپ کوچنتنے سے مطاب ہے نا. بس دیجہ لیجے گا!" درا صل صوفى رمضان كى كمزدرى بين زرات مى بھانب لی تھی معمولی سی جھلا ہرٹ میں وہ بہک گئے تفع رات آئى - يا زى جى دانفا ق بريفاكروه دونون د لى ولله آج كهيس الك كر تقط . مثنا يد المفيس لقين حقد ا كهو في صاحب اليلي مرب كي كوال كينجلس ك اول توہیں نے سنجار کی سے کوشش کی کہ انھیں ما ت د بدول کین با رگیا - کپیرفحبورٌ ۱۱ ستا درحمترالشرعلیبر کی بالسي رعمل بيرا بونا برا -

د دبسری بازی میں انھوں نے فرزیں چلا تو مربے كمف مسي كلف ألا المعاكم جر تخفي كقر بباسسه ما دديا - ده

مروب المرادي كياكرة مور يكور المح فيل نهين " " داه صاحب گفته را کهان سرفیل سے"

"اركدا - ريجيم ناگفيراسي فيل نوده دونون أب ك د كھيں"

"اته .... بأن يسمجها قبل بع العول لا فوة "

« يجو لطع من ڈالونجلی کو-ا مال کیا دمعدن ور در آ ا ہے جلوم فی دمغنان کب کے آئے بیٹھ ہے " رد تونم ایک مبنونا "

" ﴿ كَالْمُبْسِ مِسات بِحِسِم ابتك نقط درُّهُ ڈھا کٹھنٹے بیں اکھوںنے پائٹے اتبی پلادی ہی<sub>ں</sub>۔ هد في طبريد كريب بل دى مُنتَى جي كوقهره برها لم كعلايا ادر مات ديرى المال غفب كي چاليس ڪيتر بين

« بي كياكرلون كالميري عزت بعي خاك بي الأنطي" " دىكھاجائے گا.حب ياروں كىنہيں تونمہارى

فهردرولش بجات دردنيش جانا يرا عهوني ميضان لی فی طرک بالح کھلاڑی تھے۔ انگریزے ذماسے ہیں ایک دیا مدت سیسطرنج ہی کی نخرا ہ یاتے دہیں د در دیزارمتهره نفا سحری تک دوبا زیان کھیلس ایک برابرا على ايك وه جببت كئه مرابرتهي الفاتّا بني المعلى ال

بال جِل شَكْرُ در زر جنین دری رہے تھے. انگے، در در بہر میں نسٹی جشمیک علی نے مجھے کھر مِلاً ومان نفاجيتين ادرمو في طرز يفي تطيح ببيون بيجيكم لنگے ہدئے تھے اور سورج بچاراس بات برہورہی تھی کردب آخرى بهسره ب ملا بعى بيث كيانواب كب الوكا.

"مبرے نواج مرخ شاہ کے مزار بیطیبوں کی تھا مجھوائی ہے۔

فواح بشبتن بولے "بي نابى بقائى دركاه يس چا در مجوادي سے مطفح كا بھي انتظام كرايا ہے" و مجاس لني يا د زمايا كيامي ؟ "بين ألكات م موت لهجيس برجيما:-

" ننهی بناً دُکیاکیا جائے مو فی رمضان کی جریت دراصل دلی دا لوں کی جمیت ہے"۔

" الجي مثما ئيريمهي كباآ بين تسجيما سے دہ ر د ز

د الصِّيراتِصْده كمُّ - بازي آكر برهي - للكر نبیتے ہیئے دماع کی گرمیان کےلس سے باہر کھی۔ محلا تحفلا كم بالبن فيلغر بهادرا بسي ايني كردهالر

ين ليا بلنجريبك إركة اب تزباره اوريمي جرَّها - نتح بالكجلفة يُركز مهمين فرالد-

'اگراب کی آپ نے میاں ملاامبی کوئی حرکت کر توفورًا ما سنمان في جلك كن "

« برنزز؛ دنی بیمونی صاحب" نمنتی چشک كجاجت معيولي كماها حبث تواينا تصورمان

تفا عرل جرك أن المعلى معاف كرام". " كرتا نهز گامعان - به كزئى تمانشە يىچ كەنىپلە

گھن<sup>ڈ</sup> اادر گھنٹ شیکا فبلا '' " نہیں نہیں ماحب"۔ ہیں نے کہا" اب

ٱنكھيں مل مل كے ديجھيں كا مگر ذما آ ب كھى دبيج يمال كجين گا" « كبير ل بس نه كونسي جال به د تتجھے بھالے جلم

« َيمِطلبَهُمِنِ يحوض ببكه نا جامبنا مُعاكراً بِ

اوسي كملارى من العص جالين آب كشابات

« غِبرنجرآب كَصِلْمُ" وه ببراري سع يوله ، اس طرح دہرہ جلاجیسے دہرے اردیے ہوں۔ تبھی ہی جا ہنا تھا۔ بھیلی انت آیار نے سے لئے و ادر تعبى طرار يب كفر كر تف يفي يهي النعب جارو

خانے جیت گرانے کاموجی ہرا۔ دور یان کھاکران کے بیڈھے جبرے بڑے ہی دردناک مساسات م<u>فلکنے لگے ، ا</u>ب کھ بجر برتھے۔ دہ نمیری کے لئے قہر رجلنے۔

<sup>بر</sup> اب اجازت جالمو*ن گاهو*فی صاحب سحرى كاوذت برنے والا ہے!

اجى ابك اور مرح لئے \_" صوفى صاحر

بجرجين جالون كے بعديب نيفيل سے دُماني كم بران كارخ اراديا-اب كى ده بُعِفّا كُنّه -م عجب آ د في بي آ بي مي اب ي فيل كه كهور ا بناد جهي

« كيا ... رر فيل كيسا \_ فيل نوده ركهام. " مين تے گھوڑے كى طرف اشاره كيا ،

" نوبرنوبر- آپ کی نظر موئی ہے کیا ۔ اگرخ

حبوب ركهدون صاحب ببرعوب سيكه سكما بر كراب كي آب كوعلط فيمي الدي سے" « استغفرالله اجى جنابة يصفم الملك دىكھئے. بېرى كوئى بات لېرى "

ان کی آ دارسلگ رہی تھی ۔ بیب نے بڑے عاطمینان سيرصيم إنا واورنسيل كماس انداز سے دركيما بعيسة وركبن

« تَجْهُ نُوا بِهِي رِيَّهُ وْأَلِي لَطْرَاد مِا مِهِ رِ....»

" لا حول ولا فوة "- الخصول في فوث ول "كالم كر تجفر کی ہے انہاز بمب اداکیا اور دیگرہا ضرب کی طرف بخیکر كمرك "ديكه ربيهي آب لوك فيس مرون مك كي

بهجانهس معان سيخير كامو في ماحب " مين بري زي سے کہا "معلوم ہوتا ہے سفاصل نے عمراب کی میائی كمرور الوكي بعد عور سيدريك ليجيم برهور المي سي آب نفرزه بالكل بى آب سع با بر موركة إا رايش

تهاكه بساط بينح كريهاك كمفطي يهول للكن ببن كهت سعدان کارخ اسی خلندیس رکھ یاجس پس پٹراتھا اورنیل کواسی جگر رکھتے ہوئے نوامت کساتھ وقن کی « مِعا نی چاہوں گاصونی صاحب جھے سے ہی واتعی

يوك بوكى - يكبخت قبل ادركه ورك ابك بي سيرية ہیں تصوران گھوں کا ہج وہرے بنانے دنت میل ىسوندنظرا دازكرجاني " ادرا کی بڑے سے محبی نے بین رکد کر بچھان ہو ر سے کی طرف دوان ہوگئے ۔ .

دیکھا آ ہے ہے۔ " میں نے خوا میشین سے کہا۔ " میں دعوے سے کہرسکتا ہوں آج ان لوگوں کاروزہ حملہ مہ "

> ن ښېږ گا . آخيمسا زېمن يا " " نه ېږ گا . آخيمسا زېمن يا "

" کیسے مساز۔ یہ نوعب نکے غیام کا ادارہ کرچکے ہیں ۔ کیپرصوفی رمرضان کھی مساز ہیں کہا ؟"

" نزان کے بارے ہیں کیا معلیم !"

ان جلیدوں بی نفینًا ان کا کھی حصر ہے۔ بقین نوائے آر جلا تحقیق کریں گے "

" گرروزهٔ بیرنے سیصلیب ں کاکیا نعلق ہے۔ بین کرجلیبیا ں پی کبوں ادر کھی میسی

یں مرہبیت مہر ہیں اردیکھ میں ماہم میں ہے۔ "آپنہیں جانئے یہ اسا بذہ فن کا فاص موری مانک دماغ کے لئے جلیبید سے شیرے سے بڑھ کرکوئی مانک

نہیں۔۔ جلائے لیں "

بهم موقی رمفنان کر گور پینچه یغور طلب بینیما کردست کنده حال کیونکر معلوم برد. انتینی ایک چهت ا سال کا بچرگین اجیعا ننا بر اگفرسیم برآی برد نین ا اس کی گین اجیک کی - ده حجمت سے چیپینٹ کے آگے بڑھا۔ میں آمسند آمسنہ بیجیے بہتنا گیا یوب در دانے سے سے انتافا صلی برگیا کہ نہ ل جال کی آ داز گھریں جلنے کا

خطره شدما تولين فاس كالاته يُركِّر بسار سع إوجهاً -« تمهاراكيانام بريثيا ؟ "

" بِبِرِّد.... لا أنه مهارى گيبند ...." " إن إن كين دين ك. مكر بيلي بينا و تمهار ب

داد کیاکرد جری به " « حقربی رہے ہیں - لائه ہما ری کیند.

" شایا نش - لویدگین سس مگریا آن ده جوددادی تنهار سفرانجی ایمی آئے ہوں گئیا دہ بھی حقت بیٹے ہیں ؟" مراركا المحى توكاني دنت مع -

لس مهن جلادر ندميري انگير كهيل در مجورت است مهن انجمان در ميري انگرون در ميري انگرون در ميري انگرون در ميري انگرون در ميري فرايا . ايري فرايا . ايري فرايا .

« جی مان ضرور سے گی، منشی بجشک چیکے ۔ « منہیں، جناب میں کل نہ اسکیں گابج بضروری م اطکے پڑے ہیں"۔

الهرب لوگو فی مشریفا خطر لفیرند مجوا" صوفی مستا می کے ساتھ بولے الم جربت کا فیصلہ تمین دن سے

مینهبیں ہواکتا ۔'' مرارو آب کی ہونجی معوفی صاحب میں کل سے

ر منظمول ربا جرب " "كبا دابهبان سي" ده كمناكم" آب فيمي

بقوں بر انظر بے کھیلی ہے ؟" " متر بین نوم ہے سائے سے بھاگتے ہی صوفی

" تشریف اوم بیجی سائے سے بھالتے ہیں منوئی حب دن رقی میں صرف ایک بار تشریف آدمی سے سے سائے بازی لڑائی تھی وہی آج نکٹ بچھتا رہا سے سائے

«ک کمیامطلب اینی کرآب سینی کرد.» موفی صاحب فرط عضب میں اینا مافی الفیر اند کریسکے منتشی جیٹنک علی کی رگ اخلاق مجھڑک می خواجش من کو بھی صوفی صاحب برترس آگیا۔ نوں ہی نے جھے فجہ در کہا کہ کل مجھرالاے گی۔ بادل ناخواستہ

، ندمان لیا . انگلے دن نباتنگر فرکھلا ۔ بین اور تواجیتین ماہی کرتے او معمد گذرر سے تصح کردولوں دلی والے بھوائی جلوائی دوکان برنظرائے ۔ انھوں نے سیر کھر گرم جلیبیاتی ہیں الحدن نجرتك الطاربيك بين آمجه بيرط يعمرانى وه بل بعرتكورت ربع يرصبحال ايد. « اجى ادگانيكو، چال جائد " رسر

" داه صاحب \_\_ بهان فرآ که کوشک رمی ہے آپ کہتے ہی جال چلئے \_ تعنی صاحب ذراآ پر نیکھ گا

اً منحر من القرآر الهيكيا؟"

منشی ما وب عفید بهرباری باری اور می لوگ سعی لاحاصل کرتے رہے و دیاں بھے مرتا فو نظر آتا.

یں کوا ہنا دہا۔ آخر کا دنٹرخے کیولا۔ " آپ مرب کی نگاہ موٹی ہے ۔ پنشی صاحب درا اکبینرلائیے، ہیں نود درکھولوں گا''

ہری دیکھے ہیں اوسٹس میں ہوگھی جل جائے گا" اور اچھا کھرینے ۔۔ کام بدل کھی جل جائے گا" بہ کہ کرمین کجلی کالبمب الحصار میں دی صاحب کی

چن یاک برابرلایا اورددسک با تعدی انگلیون سے آنگه کو مجملا کرجید با برگردن جھکا دی بل مجرکوتوس متحرسے رہے مگر تب صاف ظاہر ہوگیا کھوفی متنا

مجر مصر رہے معرک میں اور دہاری مقا کی جیکتی ہوئی جن یا بطور آئینے کے استعمال ہور ہم کم آذہ فہم دں اور دہاروں کاطوفان اکھ گیا تہ فینے خواجہ سندن اور منتقری و شک مناب میں مند استار کا مونالہ

سنبن ادرانشی جیشک دینیره کے تنصاور دیا اس طاہر سے صوفی صاحب اور دلی والوں کی رسی مہول گی . "بڑے نام عفول ہیں آب میاں قائد یہ صوفی

صاحب کی للکادتھی ۔ " داہ صاحب پرکھی کوئی یا ت ہوئی "بید لی والے

ا دراه ها حب يه بي بري يات بوي بيدي و يادي

"ارے ... کیا ہرا ہا" میں نے جرت کا مظاہر کیا "کس بات بیشور فیار ہے ہیں آب لوگ ۔۔ بہ دیجھے ۔ " میں نے جنگی میں پکرا ہرا محفظا صوفی صب کی طرف بڑھلے ہے کہا" آ محصصے دماغ میں جڑھا

جار الكفائد اش ـــ"

"ده نزبیری بی دہے ہیں۔ لاز ہماری گیند " گیندد بیر ہم لوگ اوٹ آئے - نوا سبترین مقد مارک اوساء :-

" اماں کمال ہے بھوفی برماش روزہ میں نہیں کھنا "

" مکتلیے ۔ فردر دکھنا ہوگا ۔ مگریج دہ سیاری کررسے ہیں "

« نیاری کی البی تمسی - تیاری کاکیامطلب ؟ " « پیمطِلب کراچ دہ جلیبیاں کھا بمبی جمیرہ

مردار بایکھائیں گئے ۔ دو بار منسل کریں گے ۔ نفسف گھنٹر پِت لیٹ کردھنیئے کا آ دھ یا وُنٹیل کھیائیں گئے '' « دھت تبری کی ریمی کوئی بات بہری ''

" ببن المى لىخد بهرستن ما وب عدر بلرى بس بن مرسلند ملية بين "

" امان تم بھی کر دنا متیاری - قسم عدا کی دات تو کمال کر دیا تم نے ، کیا سے جے گھیڑے فیلے میں دھوکا اکارندا ہ "

الا وه فرآج بعی کی گاشتن صاحب مگراج باد اور زریب کی باری ہے "

"ادے ۔۔۔ کیا بات ؟"ان کی آنکھیں میں ا

"سناك! —آدىستاردى كى چال سے . بورسے شین صاحب!"

" دات كوصب معمدل كيم الهاره مع المعوفي ميفياً كل المارة معمد المراكم على المسالة المراكم المركم المركم المركم

مُعَمِل ، دران مین فرایاتک ایک آنکه با تھ سے

خ ہوئے کہا:-« اقدہ --- - معلوم ہوتا ہے آ محصوبی کھے بڑگیا

ئى . . . . درادىكى كاھىرنى صاحب!"

بهر کچ در او تو بمب بس کے بعد کھیل جا او ہو الو صور فی صاحب با دجمد سیخ تحسل کے آپ سے باہر اور کے معن مینجد دمی ہوا ہائے ادر بری طرح بارے -

" مهرت اجهاکیا ہے۔ کہنا دہ مجمی آپ کویا دکرنا " مفاد السلام"۔

ہے۔ نفط دالسلام " " جی ۔۔ ۔ ہجی دہ تزاسی دقت یا دکرر ہے ہیں " " ہیں ہیں کہ رسا مل کھی آ ہے کواسی دفت یاد

" إن إن كم ربياً الكفي آب كواسى دفت أيد

" أد عصاحب الحدوب فها نها سائه ليكآنا" "كيام ميرت معدد يكوفتن كه بيا الماماحب سها دنيور كة الموشكين كل آئيس كا تول ليسك... ...م مكر ... سنياناس - ارب يدم ت لهر بياك

كل مل ليس ك . يون كهذا كم ان كله مرب كه آيا بون كما بين فرسيته ماحب مرسالين -"

الم مگرد مان نوسبطری کے دہمان بھی آب کی راہ دبکھ رسے ہیں۔ مشعر بڑھے جارہے ہیں " طائد تا دیکھ سے ایک کا دہ کہ ملے

نه کهانو بس مهت براآدی موس سے میاد میادا می

" اچھاماحب میں آپ کی سب ہائیں دہراد دں گا' "یافدایا ۔۔۔۔ ارے دہرانے کی ہے ۔۔۔۔ بائیں ست دہرانا ۔ بس یہ کہ دینا کر ملے نہیں ؟

ت د هراما - مین به له به به کره همهم به در المتنا بلاتنا چلاگیا صبح ده با تقوی کواس طرح المتنا بلاتنا چلاگیا صبح در مناصف میس از در را سر مرسم در مناسب در به در به

مبری سیدهی سی بات اس کی سمچه مین نبین آئی کمور ایک کفت میں اسی المحسن میں رما کہ جانے وہ گر صالیا جانبے گا، بھر میشکل مو در رسیت کمیا اور لکھنے بیٹیما

سُوئَ کَی فِیضَ جِن سِطری بھی کَئیں۔ میری دہنی مالت اس بچے سے مختلف نہیں نفی جواسکوں ایک دن نیر حا ضروہ کر زہنی طور دیمین دن نئیر جا ضروبہ لہے۔ « بیں کل بر دلیں جا دیا ہوں بھی" سوی کھانے

مِيئِ بِينَ لِمُعَرِّضُ بِأَنْ فَي أَنْ الْمُهَا أَدْ الْعَرِفُ بِأَنْ كُلِي الْمُعَالِمُونَ الْمُعَلِّمُ الْم سطرين هي گئي بين "

" دْن مِي ابْك دْ فِسْفِي ادْرَلْكُورُ كَانْب كَعِيلُ كردْ يَجِعُكُمْ كِيرِدات كُولْكِفْعُ كَاءً"

و مشکل ہے۔ کا تن کسی امام نے سنطر کے کی طرح ایک دھ دوزہ صاف کرنے کا مجھی جرازر کھا ہوتا

براماً مرام برای خشک اور نیم بن منع بور فرحسر معمول سوگیا اور باره بیج

اگھ کرادادہ کیا کر فکم جیلائی مگر خداگواہ ہے بارہ بچے سے ایک بچ نک زمین سی فیصلہ نہ کرسکا کہیں کے دونوں فلمیں میں سے کونسا فلم نکالوں۔ پھر فیصلے

کربغری اکن کرمیب به ما تحد دال او دونون بی قلم سو کھ برار دیوں نے ایک جڑیا مجدی کھی اس کے دونوں صاحرادیوں نے ایک جڑیا مجری کھی اس کے بر دیکنے میں ساری دومشنائ کام آجی ہے، اپنانلم

بگر نبیش کیا گرمروانه انتهرس بس کهین زنان دام چلنه بس بهت کوشش کام گرد دیار نها بیت تفرد کلاس فقرون سایجه کلی نه لکه سکا و انتخاب طرکی ادان بولکی سطرس تھی تفییں انھیں کیٹر زں مکوڑوں بی تبریل کر دیاہے " مناسطی ایک آرٹ میں گئی ۔۔ اور انتیمما

قریم می ایک آرٹ ہے گی ۔۔ ادرا بنم میرا مبولڈ ول بائ ہدو و و رمضان میں افطار سطف ف گفتہ فراس سفر کرنا کھی آرٹ کی نہایت اعلیٰ نسم ہے '' ادرا سے ناظرین جس کی ایس یہ آفت ندہ ملا عین دمضان میں پر دلیس کی تفور میں کھا ما پھر رہا عین دمضان میں پر دلیس کی تفور میں کھا ما پھر رہا عین دمضان میں پر دلیس کی تفور میں کھا مات ہر جائے گئی درنہ چیوڑ دیا تو نیم آئن وہ فلمی ملا قات ہر جائے گئی درنہ بغلیں بجا بجائے گانے بھریے گا ۔ حق مخفرت کرے عیب آزاد مردتھا

( هُلّانده صحبَت باتي)

خاذسے فارخ ہوکر با زار سے دا داست لایا اور مین سے

ر کھے ہی<u>۔ رُصفحے پر نظریں ڈال کر براسامنو بنایا .</u> « نَد بہ ... - بہ نوئم کیمی سطریں ہیں ۔ تکھاہل کہاں ہے ؟"

لا المعابرة براب بس بي لكمائية .... " " برلكمائي إس برل كيئرات جريا في

نر برا رحضران خطوط میں اینالمبرخر بداری لکھنانہ بھولیں تاکمان کی ہدایا ت و فر اکتفات بر فوری توجہ دی جائے \_\_\_\_\_\_ میجر تجلی



#### بارهٔ عوقال 🔾 ترآن پڑے کم 🔾 انکشان



#### باده رسيفان

مى و لعن وغرور تينمل حفيظ بنارسى كاتجوء مركز ما كام من طباعت من است اور كاغذ سبه بهند صفحات على المرونيد ملئه كابنه: برونوبسر حفيظ بنارسى . على مملم - آره .

حفیظ بنارسی بہت شہرت یا نشہب نو یا محل گنام میں نہیں و ان کی غز اول اور نظوں کے مجبو ہے تدس خشا دی میں برہیا دارد دواکبا می انعام دستے ہی ہے۔

بدین می این الفرنجوسطی برمولانا ایوانحن می ندوی شاه مین لد احدندی ادر علیم مسرد برمیسی حضرات کی تقریبطی موجود لمی، سمعی نے اسے سرا باہید اور برجاطور برمین افزا نی کلیم بروئی شکنهیں کر حفیظ صاحب ایک میج العقیدہ ، اعتدال بسند ملمان ہیں ۔ وی کا محت مندرخ اور افہار دہیان کی متانت او زبان کی سلامت ان کے اشعار کا جزولازم تیجیئے ۔ سائی

حقبق ن نگادی درنوشن فکری سے و ۵ برصاحبِ ؤو ن کج منا نژکرید کی صلاحیت د کھفے ہمیں

كينوسلخ: -

بَدُکٹا دہ سب کی خاطسراس کا دربار کرم ملم ہے سر کھے لئے فیضان رب العرب المدین جت الفرد وس کے دارث دہی ہوں گے حنود بہج دل سے ابع فسسر مانِ رب العالمین

وائے لال گل مورکہ بیر و کہ مسہ و تور دی ہے سب میں نہاں لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ

جهاں دست کا بیرہ تعاجهاں دعشت بینی تق اسی دادی کورسٹ کے مسالکتاں کردیا توسے

> بهره سے بڑھ کی بین اپنے کی کھینیں بھرانگی سے دلفہ جاں نشانہ رسول

سا دگ دیرکاری کآسین اختراج پینی کهنے والے ایسے اشعار وفينط صاحب كربها ل خاصى تعدا ديس لمنظمي بسكن ضرودت ہے کہ وہ اپنے فن کوسٹوالشندا ودیکھا اسٹے پرخ رہ آئوجہ صرف مرب المبي الأمير علي تنهي أن بها والغلوبيت كي كِي جِما بُنهين منى . الهارضال مين ، رت اور مون أفري يس الكبين نهيب بهنيري الشعار سباط يهي اورومشلق كا مأز د بنظم بارز بان كاركه ركما وكلى معيار بلن يك نهين بنجاب ہونہیں سے تنا ازا اس کے کرم کاٹ کریہ اس نف رسم سرب بربه براحسان رابعالمین احسان بصبغة واحدكها تفا ودسيه " نظم كراما مُوتفا " بِسِ" بَعِعَ كَامْتَفَامِنَى سِيعِيْ " احسانا ت" . مداس كالميشه سيرح في الماسي نبير بس كاخاطر مات دوسر المصر عمر شنا فى كربجائه الأرى بن كاميلېرىم. عرش کی ردکن ومش کی زیبزنٹ مستی المتعرعالیسگیم يركباكهدديا - مبالغدشاعى كاحس بهاكين معامله ى ب الشُّدادُرد سُولٌ كا بَهُ زِيْرِ عَفَا مُ حِبَدِ كالحاطِ فردُ دركِ هَا جَابَحُ " يوسش كى دونى" النُّر حل جلا له بين نه كررسول النَّدم - بير مفهدن ببنبرك شاع بالدهنة أكبي مي ميكن كم مح النعيد نشاع كونونغلب يمامدك را ه اختيار نهب كرنى چاسي . اجيا اوكا كماس طرت كى فأسدمها لغماً رائباً بربلوني مُحتَب في من ميور دي جانب

و ا و اسا ما نت واد سے صافت ملی الد علیم « واد » کی آمد مرف دب می بلکه فل موکی میرت سے حفیظ صاحب کے ماتی شری نے بیشل ناحن کیسے گواما کر لیا۔

ملع دوفا مرجنگ وجدل برخواه ده کوئی بزع اله و آب نفر میس که میدارت ملی الترعائیل ایک می شوم ب اتنے متعدد الفاظ کا غلط استعمال کم بچ ملےگا۔ ملے کے ساتھ " دفا" محض کے بندی ہے" بزم مل بھی برقحل استعمال نہیں ہوا۔" صدارت" کا بھی موقع نہیں تفا صدارت سے بہنر تو " قبادت" ہی رہتا ا

خارکے بدا کھول کی بارش واہ نے انکی نمان نوازش " بجول کی بارش " غلط زبان ہے . بارش کے نعظ بہ اسے دائی سے کانت دائی ہوں کی برسے دائی سے کانت دائی ہوں کی بارش " کہنا چاہئے کھا۔ کیر منفا لمستُر " خار" بھی خلط ہی ہوما۔ دونوں الفاظ اجمب خرج ہی جزر و شریف نولط ف آنا ۔ دونوں الفاظ اجمب خرج ہی جزر و شریف نولط ف آنا ۔ دونوں الفاظ ایک بورٹ میں جزر و شریف نولط ف آنا ۔

" مالك جنَّت "كين كُرُّناه كبيره برييف بط معاحب لمن ما ر استنففا ربرهب نوان كرتن بس مفبد مركا لنجب بوالسير المع ملت كم ياس زان بيئ ابيمين موجد دسيداس مبي اس طرح کی فاس بخیالی گھس آئے ، بنا ہ بخدا یا در کھنے جنت، ووزرخ ، ميزان ، قعارد قاردسب كامالك المثرا مد مرف التُّديبِ - اس في مِحْي كُلُ طرف ابني كمكبيت مُتَسْفُل بَهِينِ كى واكررسول الله حنب كم الك بون تو معلا مشرك دن تنفاعت كى زحمة ت كبيون فرمائ ينسفاعت اورد كمينا للتعركى اجازت مل جائے کے بعد صرزح دلی ہے اس مفیقت اینک كتبنت ان كي كمك نهيب - مَالكُ اجِنْ صَلُول عِلمَا تَدْمِيمُ كَ كُود إلِمُ كرنايا يدنوه وكسى كاركاه يب سفارش ونشفاعت كايرينياني برو التحلية كا- بره همسلان جواس طرت كعلوم مثللي مرسف شغبل توبركرسے نونوي كا كبندسلامت دہ جلسة كا درند آفرت کے علیاب سے جھٹے کا راشکل ہے ، الله میکرسا د معاف كروبتليه يكن بركناه معن انهي كزنا كالسحائث إن بالكن لوت ركا اجليه.

اللَّرِكَ الْمِ يَأْلُ سِيَ ثَنَّى بِدَالَ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللِي الللِّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الل

ہیں کرمنے -

غير فت ما المنطقي إتب.

المتركيج منأ توسدنام مدبيثه ميساكية بيبان بين تو " محدد" ہے تہاں ہی بلے شک ہے الین یہ طرز محاری ابن بكه نسا و مصفا في نهيب ارخدا ك نام يأك كومصدرا ورحضوتر كے نام كواس كاشنى بنا با جائے واس سے جزئيت كاائنداه بدا مواليم وي بزئبت من كايك شكل نصرانيول بن بُلُورٌ ابن الله على أن ما في سيد - في النوى عنول بي بلا نسبه المووسيها ورعضورنو حماميه بلي منكراس مصارري بجسائبت درما ملت كودامن نوحب ركا داغ نبيس منا ناجليم. نام محما ى فى دانى ام كامتلن تهيب بلكه لفت يو بلك البياسات المشتق مع ، با ت اس سے آگے نہیں البہ ہی بالیئے ، رن الحمار بيلميم" والأمشركا يزحب كممل نكله كأ ، العباد بالند يراك عاله يعصنون كرم نتيبرى وايت كا كجرا نذاما دأة مستى كراسان كرديا توسف بہلےمصرع مرہ" ہہ "حتی سبے اس کے بیٹری مقر رمىن بهونا يېعنوى نا مى يەبىرى بدا بىت ادىجا دۇمېستى كى سانى مىر، كوئى مناسبت نهير، دسلمان بن كرز، كى گذارنا : إن كالمسلم مشاع البياما في الضمير مبع طور بربيان

ده تیری باک در مانی کرین که آسکوزشندل کو طوارت کی مندی پریمب و قال نرو با نوسک دویسر می مع فی خاصا حب کینے کا مرفقاداس کا درین بان کا افلاس ادلین انها که انجام بال سیع سیم نزی نعلیم سند و براین توشی سیم میران علم دوران کو بی بخر و سند میران کرز آنوسک درست میران کو بی بخر و سند میران کرز آنوسک دست میران کا کیل دیر سیم میران ال

منت ہوا فہا ب لوٹ تا فکک بھا فناب د کچیئے اعجاز نسسر ما ای خرص شرع صطفط اکٹاب لوٹ آئے کاروا بیٹ میں نہیں ہے مشنی القم

کامعِزہ فینمٹ روایات سے نابٹ ہے لیکن معِزات کے سلسلہ میں" زمان" کا لفظ مجائے نو د فلط ہے ، زمان اللہ کا ہونا نفعا معجزات کسی تھی ہی کے اسپنے زمان کا حاصل نہیں ہواکہ نے ،

السلام اله تورخش بنيم امكا ب السلام يبيرا يلمى علوسه فالحانهي برم امكال كالورنو الدكى ذات داجبا لوجودى زان كانص مرتع مي. الله نوس السلوات وكلاف - يجركباعفيدت رسول ميس نزان سے معارضها درمکا بره جائز موسکناہے۔ ترجراغ زمش ملى بيرنش كاندرانمي ويني" عِنْ كى رونق" والى بات - خداان روايات كفرنية والون كوشا بايسي معاف كرسة منعول فالأركي إركايه عرش بربعی رسول الدم تو براها نے کیستی محروہ کی ہے۔ آخر كيوك فتنسرة ن كوكهول مان بهب بوك رجرن ثم جرت ثم جرت شعب لئه جوّا له مبس بهي مثني گل خندال را برخفارا بمج على إسلام ى منفنت كا ابك مصرمه سبع خفيظ صاحب شابر آنفا ف سيصشعلهُ جواله اور النش غرو دكا زْن بعول سِکُ · شعلۂ جوالہ اس شعلہ کی کیٹے ہیں بوگر دا گر و بهرا - ده ابك فخفرس آك شيع عبارت سيرج منحك بوتى بها در دائره بالكيبرابناتف سيد حضرت إبرابهم جس آگ میں ڈالے گئے دہ توالا داور شی کے مائن ٹھی . بوالہ لا مشعلہ جوالہ میں تبداعتیا رتحاورہ بھی غلط ہیے . شعلیہ

المرف کے الدر براستعمال نہیں ہونا جہنم ، معبی ، ننفی ، الاؤ وغیرہ کی طرح اس میں طرفیت مصور نہیں . محد مصطفے کی سعی اور ناکام ہرجب تی خدافانے نریخ نوشم خلتے کہاں جانے برخالص شاہوائی نور کی من موں ہے جس کی سطح اند فی کہ خدا خالے نہاں جاتے ۔ معلا کہا بات منم خانوں کو کہیں جائے کی ضرورت ہی کہاں جاتے ۔۔۔ ا اپنے نتیام شفل سے کے ساری ہی دنیا خالی ملتی ۔ اگر

#### كى نكسى طقير تبولية ماصل كرسكا

مران نظیم مصنف: - مولاناام علی صاحب فاسسی رائپوری ن باشن: - مررسه رمبریانگ موم

را پوری باسترانه کردستر برایست وی الال سننهٔ دالجاغهٔ حنفی - رائه پورهنسی منط تنکیم پورکفیری ( صفحات ۳۷ - نیست میماس پیسید -

اس کتاب بی فاضل معنف نه جندنمونول کے فراہ بر دکھابا ہے کہ بریلیوی محنب فکر کے امام مولا ٹالی رضاصا حید ادر مولوی نیم الدین صاحب نے فرآن کے نزح بر ونفسسیر میر کیے کیے کل کھاسے ہیں -

معیرکمی انتیس روشنی دکداری اید . التیک کیمید الله می جائد ، وه بندول که ند عرب سامان بها کرتامیم کردایت و فرای سب جمالیدی دست و می ہے ۔ ہم آچے فاصل تقام نروں کی مت اربیعے ہیں اور تیم کے افران وفلوب کوکہاڑی کی دکان بنام کتے ہیں ۔

برمال اس تما بچ کا فاش معنف نے پیندوئے۔ سبن آموز تو بیٹی کے اور سے براجانا ہے کر برطوی ان نه پر چهان کا مقدرسید کمس نسسد دبیاد تحفیظ من کو، سِن، بین نبند آئی سیم شاع کی مرادغا لبایه سیر کرچولوگ برینی بی وفن برسکه وه برینچوش نعیب بی اسکی نمین آئی سیم بهال دم کاست بر پیدا کرد با بین خواب عفلت کی طرف نبیال جا ناسی، الفاظ کی دا ور بردن تر بات بنی -

ہر اس کے لئے نیا رمبو ، دنیا سے گزر کے لئے نبارالم مرت کے لئے کوال سم "سے تعبیرکرنا درست نہیں، محاولے

بس است شام زندگی" و لتے ہیں .

عمم کالب برجش شوارسے تعلقات اربے و سیے گئے ہم، مین کاعتوان سے .

" تطعات اربخ ونطبّاع"

لفظ الم انطباع " قر سنجهای مصرعه بری بی استعمال مواجه به الفیات " فرست مین این انظیاع " درست مین این با دوبی می انظیاع " المدر مین الفیاع " المدر مین الفیاع المدر مین الفیاع المدر مین الفیاع المدر مین الفیاع المدر مین الفیاط مرقت ادر المنسل المدر مین ارد و کی ما تک شافی مین الفیاط مرقت ادر المنسل المدر مین الفاظ مرقت ادر المنسل المدر مین الفاظ مرقت ادر المنسل المدر مین المدر مین الفاظ مرقت ادر المنسل المدر مین المدر مین الفاظ مرقت ادر المنسل المدر مین المدر مین

آرد نهضار کئے نوتِ حفّیظ بہناہ محدقائم رضوی قتبل کامصرعہ ہے ، مجالاً خمارے"

بیب بیستر تنصرہ کا ماس بیسے کر مفیقا بنارسی اگر جدبرے نشاع منہیں ہم لیکن انھی انھیس صف ادل کے نشعرار کا کلام ابنو ریڑھکر اس سے کچھ سیسفے کی ضرورت ہے ۱۰ میدسے ان کا یہ محب وعد رسية

شابت کرنے کی کوششش کی گئی ہے کرصا حب زلزلہ علمائے دیوبن کی عبارات برج بھی اعتبراض کئے ہیں رب فاصار یا طل ہیں .

لینا برق منحی فرامین سسین منوز منجن بی کر دفت اگیا" اور بود" خوا" ان کے ساتھ مولانا اور مفتی دوتوں ہی الفیاب جوڑ و بنا نفر بیا ایسا ہی ہے جیسے سرکس میں پانس کی النگیں رگا کر کسی بہندن میری ہے کوبلویل انفا مت بنا دیا جا آ ہے۔ دوبند کے اسانی سوچیں بیکیسائی اف سے اور تفاظ کو کی کمی بلید

برمال بهارا و مبدان ایسی خفیف حرکنوں بربہن گفتا سے . مربیروفت به دیجه کرم وئی برخ برمصنف طرز فنکدا در طرز تخریر دونوں ہی اعتبارسے بچتے ہیں . نفذ و نظر کھیل او ہیں سے . وہ ابھی دوجارسال اویشق تحریب سینے رہنے تب اس مبدان ہیں اتر کا بحد زیب دیتا ۔ بحاکث موج دہ کوئی سجی سیم الطبع اور ذی فیم فاری ان کی کنا ہے سولئے براگندہ خیالی وریج کے بچہ بھی حاصل نہ کرسکے گا ، بکترس اشارکا ذون رکھنے دار ویش بیدس پائٹ درن سے زیادہ بیرہ ہم انسلیس

ہم اس کماب زِنفعسلی ترصر و بغیرضر وری سیجتے ہیں البتر چند نکات براس نوض سے گفتگو کریں گے کہ ہمائے اس جہال کے بچید شواج دوگوں کے سامنے آئیں جے ہم متعدد باریخبی کے صفحات ہیں خا ہر کر چنچ ہیں بنی معتقدات کا فلو صرف برطوادی منگ محدود نہیں میک ہمائے حافقہ دیوبند میں مجی برکسی مرشی مذک موجودا ورقمو پر برہسے

" انكثاف "ك أغار من ملقة وبوبند ك مين نمائندن ك

اِن دُوریث کے ماکھ کہا سادک ہے . بربلویوں میں مفہول ایک کناب میلادگو ہر مجی ہی ریکے کھاستا در برنیں جسوں کنا ب کے نوسط سے ہمارے ۔ طریق میں گوشنگذا ہر کہیں .

نمیم سے تو نے جی آیا راز کوا پینے من م اسدا مداحد کی صورت میں نہاں ترسی تو تعا وگ کہنے ابر کررخ برنفی بڑی ان کے نقاب نشکل اح رمی مگر د بجواعباں نوبی ٹو تفسا

ا : ب سے زباں تھا م کررہ گیا میں حبیبِ مداکوخش را محیّے کھینے

نفی کوسر کا رنشریب لا دُ وه مالم که سرکا رنشریب لا دُ یک کوم عن ت بروزش کاک د کماجا دُ بن دوس کوم ترضا ک ان شعرون کا کہنے والا اور انھیں ایسند کرید دوالا سلمان محد سنتما ہے تو دنیا فرٹ کرے کم ہم اپنے مسلمان شنہ سے امکار کرتے ہیں مشرک اور اسٹانو کا جمافت اور آئی ن ایڈ علی اور ایسی نفش ،

#### لمثان

تصنیف: مولان ولد کیا ماحب فاضل دبوبند ماداره صفیترد بیند. یون معقل ۲۷۲ مکمان چیانی معولی تیت جدوب

برلمیوی مکتب کک ایک مناظرد نظم ارشالفاری کن ب دلدله برم ند دسم سائل نم لمی تبصره کرانف بر مروج نکر کویت بوخی کن ب کرس سی جاتا نفااس ای برلوی ها کا اس بری شهرت دی اور زلز لوث جدید ایڈ نی بی بی مع مشامل کردیا۔ میک بار کھناف اس می زلزلد کارد سے اور اس بیران

تفریطین موج دیس د۱) محترم مولانا حام الانصاری خازی ٢١) فخرم مفتى احماعلى سعيار كلا) فخرم مفتى فلفبرالدين معاحب ان غبنون حضرات في كناب كوسراما يبعدا وراس جهل كرا لمقابل علم سے نعيري ہے . اب مم جو كوروش كي گے اس کاروئے سخن ان اسا تازہ ہی کی طرف ہوگا نہ کہ مسنربز مصنف کی طرف ریز بزمسنف وابھی سے آپی دیے برٹری کے گہوارے میں برورش بارہے ہیں اوران کاعلی سرما برنجت د يركى بالكل ابترائى منسزل بيسبع -

محسثف دكرامرت فحض اضا نههبيب بيب بكدان كحابك حنیفت ہے ، یہ بات دبوین ربوں اور پر بلوبوں کے ابین نزاعی مہیم متفن علیہ ہے - اس کے یا وجود انکشاف کے مفت نے بمبیدوں صفا ن اسی تفق علیہ بات کے انبات بمی**ون** كر وسله بير - ابل تهم اندازه فرمانس كدانسي خصيل ماصل تُونِّنْ مُلاَثِقٌ وَارْمَينِ كُمُ لِيُرْكُسُ فَ رَكُو وَتَ كَا بِأَ عِتْ بُوكِنَّ . مصنف نے ایک کناب ٌ اصطلاحات صوفیہ "کا ذکر إ ر باركياب اوراس كمأنفتبا سأت بمي وشير بهياكين بربيانهير بِلنّا کردِ بیکس بزرگ کی تعسنیف ۔ صکا برانھوں کے ماشيدكا تغيرد ليجرفشا يراسك وضاحت كرنى جا بى تخى مسكر ما سبدى نبرك بورك يوري المريدي المرين المريدي المن الما المريدي المريدي المريدي المريدي المريدي المريدي المريدي اس طرح بررازراز بىره كياكهاس كذاب كمصنف كون بب حب معشف بى كاعلم نهين تواس كابابيرا سنتنا دج بباكجه منى بوسكنليد فابرسيد.

نير، برتماب معنف كردكي بنبادى المبتى حامل بيرا دراس كے مندرجا ت انفوں نے بڑى عفية ادرزلون محدرا تفهيش كريمي ركشف كانعرب فننفث ک و صاحت انفوں نے اس کتاب را صطلاعات موابر اے هي ذبل افتياسات سے ي- ان ميں سے سرا كم بريم ميں گفتاً وكرنى ہے - بېلاا قنياس برہے -

" بدنیده با تون کامعادم کرناکشف ہے۔اس ک دوتسم ہے . کشف فسخ لی کشف کوری کشف

صنوئ كيكشف كونى كي كيضهي وبعي مالكابي اللبي توجد سے زمین وآسمات ، طا تک ، اروائي ابل نبور، وش ، كرسى ، لوح محفَّظ . العنسيف دونوں جا ن کامال معسادم کریے ۔ اس کشفیل غلطی کعی بوجانی ب د انکشاف مدها اس کامرطلب یه میرے کوفقط بربلوبوں ہی کے نردیک نہیں دبوبن یوں کے نزر یک بھی سالک می فلبی **زمر** کی رُ وَا ورحبط رُعم لك سع عرش بكرس اورادي محفوظ معى بالبرنهي ېې - وه د دنو س جهان کا مال عرف معلوم چې نهبي موتر آ مٹنا درہ تھی کرتا ہے ۔

ہم اساننے وبوب سے دربا ذب سے میں کروان مستنت بنب اس كاب بنبا وسيد المرق آبت باحد بيني البي بثيب فريائيهم سيراس دعوسدا وراسك كاتعد بي برهط ٱبْ نَلاَ نَ صُوفَى اور وَلاَ كَنْ شِيءَ اور فلان عالم كا فول المُحْفَاكُر لأنب كرنواس سے كونى فائدہ نہيں ہوگا ، عُقاند كے كے نص كطبي ياستياه راييه عامض ترمن عفائد كسلت أواور معی واضح ا و دکھی ٹبوت کی ضرورت ہے۔ ہم ہبیں ، ننے کم كوئى قطب با ا بدال يا سالك وُسُس وكرسى ادرادح محفوظ كر منجد بابت كابعي مشاهره ابني فلآب كي نوجه سي رسكتيليد كشف ابنى مكرا كبه بعنيقت مهى مكن اس كربدوسون فهم كريى فخىكى دلىلى كە -

ووسراا قتباس بدسيم:-

‹ كشف كيرئ . اس كوكشف البي مي كتب بريبى نان عن سبحانه كامتابره اورمعاً منه موجب أا إدرهبله حجابات ادرا متبارات كالمه مأنا ادر نور لعيرت سيطل كيعبن عن احق كوعبن خلق وكميناً سألك كامتفعوده كميبي كشنف ببع امربها مغيد خرور يرككن سالك كوشغول زبونا بالمجاج دانشان صس

اس كامطلب يهب كدابك سالك اسى ابنط اور بغرى دنیا بركشف ك زرس وات مدا وندى كامشاب اورمعاتد عبى مذصرف كرسكاسي بلكريي اس كامقعد مسلى بوزاسيد

ما لا تدمسم شرب بن نوی داد بول که توسط سعیم الترکه رسول کا بیارت داین مرک آنگول سے شرعف بی مرک و دول کے توسط می مرحلی بی مرک آنگول سے شرعف بی مرک و دول کا دیارت اس کے علاق میں ہرک و دول کا دیارت اس کے علاق میں ہرک نہیں میں ہرک نہیں کہ مواحت سے کہ خدائے تعالی کو اس کے علاق کیا میں ہرک نہیں یکھا جا اس کہ اللہ میں اللہ دیا اللہ میں اللہ دیا الله کیا تھا کہ اللہ میں اللہ میں میں اللہ دیا ہوئی و دول سے مول کے دول کا مول کو میں دول کا مول کے دول کا مول کو مول کے مول کی دول کا مول کی کو مول کی دول کا مول کی دول کا مول کی دول کا مول کی دول کا مول کہ کو مول کی دول کا مول کی دول کی دول کا مول کی دول کی دول کی دول کا مول کی دول کی دول کی دول کا مول کی دول کی دول کی دول کی دول کا مول کی دول کی دول

په بیملی کومین من اوری کوهین ملی دیجهاکیه به بیمبار انتها به بیمبار آن دهدین سیمهی اس کی دلیا بهتی بیم بیمبا التی بیمبار اوری کوهین اس کا دلیا بیمبال به به بیک التی است می داد اوری بیمبال به بین بین بین است مناوی اوری خلک کلک و در مبان سیم با ب اکد حاکمی اس شاوی اوری خلک کلک و در مبان سیم با به اکد حاکمی است شاوی معنف نواینی بیمبان بیمبان بیمبان ایمبار داری ناهون معنف نواینی حلف و در بیمبان بیمبان بیمبان بیمبال اس دوایی ناهون بیمبان بیمبان بیمبال اس دوایی ناهون کی ملک کاری بیمبان کا در در میبان در ایمبال سرمیبان بیمبال در در میبان سیمبان بیمبان بیم

و مسموا ما تن الا وليار" سعة بدارتنا و تفل فوا . " زنده ادرمرده : وبارك له كرامت كاثبوت ويشت سيم اس له كرد في إني ولابت مع معرول تعبي في

مداكرني موت كيلي لعي نبي مي ويتتريس ال ہم آجنگ برنہ س *مع<u>رہ سکے</u> کرنبوٹ کی طرح* ولام ا بك عهده الورمنعيكس دليل سع بنا ليأكب سع . نبوت منسب بدجرالترتفال أبيطمي بنرك كوعطاك اب كيركون مخش إبى سى وجهاسي نبي منهي بن سكن اس ك دلابت كامنصب بمونازان وحديث مصانونا بت نهبي جنا بئ النّركابِ وَلَغَوِي إور لما عت كي دا ه احتيا دكيكم وأي سكنكسير وفي كامطلب بي والمحض جوام ن مي بختر مو تشريعيت يردوف وشوت سعطمل كرنارسيم بجووزان مبهااه كُنْرِيفِ بِرِبِيان المولَى إلى - اللَّذِينَ ﴿ مَنْكُوا وَكُانُوا مِنْقُوا دبونس، ولي كيته بي ما مي ، دوست مدر كاركو . زان مر ادلباء الله آيات ولي اولباء الشَّيطن مي آيات ... تفصيلات مصافا برب كرولا بنت كم فتلف مرانب و مدارن بوسكة بي اوربوت بي أنكن و وكونى ديم منصعب تبين سيحبر عزل ولعيد ك الفاظ دالب تندك ماكس شي المعلا في أوش ا لماءب مَداد ، ي ، حب يسول ، توافع ، أفلان نوف آخد وغيره مرب اوصاف لبن منامب فهين ،الى طرح ولايت وم ہے ذکرعہارہ ۔ ہرنب سید سے لئے دروا ڈہ کھلا ہواہیے کہ وہ ز اتفاد امتباركرك الذكارلين مست يحودا ميارمبهم السلاء بونے كى ساتھ ساتھ ولى معى يقلنًا تنح . كوئك، ولى بونے كامرا بيرمومن كامل بونا . نبيك ، بونايشنى بوزا . ا يومنبغه كاك بي ابن مبارک ، الو تحرف فني ، عمر فارون بيرسب به و في مرانب اوا ىى بويسىتى م

ے وربی دیم مرز دم کا بے رب کونہیں دیکھ ملکے سے میونکرون بیا فی دنیابی فناکے نے بیال کی ہے اس نے وہ اس فات والاصفات م دیکے کی تدرت نہیں رکتنی و فیون فی ہے سکے ہوؤگ کراہا ن لاے اور ڈریے رہے ۔

رانهی کرب کے عن لولصب کا اس معاملهی کیا فضل . رسی کون کہند ہے کہ نیک اوی مرفیزے بعد بھی نیجی سے مزول بی ہوا - اس طرح کا انداز بیان صرف مناصب سے یا رہے دا فنیا دکیاجا سکتا ہے اور والابیت کوئی منصب تہیں ہے برایک فسا وا مگیر اور فیمرشر عی طرف کے ہے کہ ولی بعد ون میں ہوڑا ۔ دن مجی اپنی والابت سے معزول نہیں ہوڑا ۔

ا م غز الی کا ایک کناب سے اہل فبورک الواع برس سے ا ب نوع کا حال برنفل کیا گیا ۔

و بهلی نعم اس که اندرانیبار، ادبیار بی ادران که اندر بهت سعدا ختیارات ریخ بیرس ان بی سع بعض زمن بین فیامت نک رہتے ہیں" د انکشاف صاف ہ

بارسطورلعار: -

"ان میں سے اولیار سی ہیں جربوث برم الدین نک باقی رہنتے ہیں میسا کرزیدگی روایت بیں ہے کہ وہ موسن کے زبر سایہ فوانِ نعمتِ المجی سے ماامال کرتے ہیں "۔ (لا)

ر موت اوردفن کے بعالی انبیار ماولیا رمنعتی افتیات الگ بہب یہ دعوی اور عقب وصوفیا روشائع بم احواہ کتنا ی عام ہوں بہن کیا قرآن وسف تن سے بھی است ایت کب اسکنا ہے ؟ -

مون جموں بطاری ہوئی ہے روح ب برنہیں ۔ حقیہ است میں برنہیں ۔ حقیہ است میں بھی ہوں یا کا فرک سمی ہم سے میا ہوکر ان مکا توں پر بہوئی جمال کا فرک سمی ہم سے میا ہوکر ان مکا توں پر بہوئ جمال بی جواللہ نے ان کے فیات نگ فی رہنے کا جو دعوی نے کورہ سطور کی ہی گیا ہے اس کا اطلق خالی دارج سے تو جو بہا ہم ہے بارے بین وا باہم کہ ان کے ماری سے ہوں کت ہے اوا دین موں کو بی میں میں ہوں کا بار کہ ان کے ماری کی ایسانہ ہیں ایسانہ ہی ایسانہ ہیں البانہ ہو کہ ہی البانہ ہیں البانہ

کالازی مطلب بہ کیسے ہوگیا کہ انبیار بعد مردن ایسے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں جن کے انرون قا ذاہ طہور ود ضوح کا تعلق ہادی دنبیاسے ہے۔ ایسا عفیرہ نہ قرآن نے تعلیم کیا نہ رسول کے انبیار جب تک ذیرہ رہے ان میں وہ معامیتیں کھی کا فرمارہ ہی جواللہ رق عمل کا تعلیم کا فرمارہ ہی کا انسان کا تعلق مرفے کے بعد کوئی وجہیں کہ وہ سب صاحبت دی جبیر کہ وہ سب صاحبت میں ان میں باقی رہے جائیں ، قران وحدیث انکی تائیں منبیس کرنے ، فیاس اس کا مؤینیوں ، فرور ساس کا مؤینیوں ،

دوسے افتا س بی بریدی روایت کے حرائے سے کہا گیا کر نے ہیں مہم کتے ہیں کا ول آئی سطرع کی روایا ت جت ہی ہی ا علم روایت کے اعول و فواعد تربیما اس بنا منا لیا تو ا مرت شکل میں موجود ہیں۔ ان بی توالیما کوئی منک وط بریان تہیں ہو اکرمعا ملات غیب بیں کوئی غیرتی ایک خیال طاہر رہ تواسے دلیلی را و بنا لیا جائے ۔ کھر طبی اس روایت کوان می لیں زمت

مز برمبی میمیس موض کرنا. پاس و نوصنف کی ایک سعادت من ا درساده ای کا فقرسا آزگره نبی کردی کتاب سے قائر پرانعوں نے طلائے دورند کے کا رنامے بھی گنولئے بہی ادران میں ایک کارنا مہ رہی شارکرایا ہے کہ طلایت دورن سے تنا دیا تی بشیعی ، رمنا نوانی ، نیرمغلدین ادرجا اسلا

ده بی سعادی در بازی دید وای دیروسی اربه می کرد اسال می در بیروسی ایربه می کرد اسال می در بیروسی می در بیروسی می در بیروسی می در بیروسی می می در این می در ا

پی اکھوں نے اس طبقے کی نیک کا می کو دا فدارا در عم وقفقتہ کو اچھا خا مدرسواہی کیاہیے ندکہ نیک نام ا دیجاءت اسلامی کے خلاف بعض علمائے دبوین کی معاندانہ بکتر خاکا ناروش کو کارنامڈ زار دبیا لغرباً ابسا ہی ہے جیسے نا در دیجنگر اور شرواسٹان کی سفائیوں پر دارخین کے ڈونگو طور برسانا موریز مصنف تحقیق کرے دیجنیں علمائے دبون کی روسنس

جماعت اسلائی کے سلسلہ بی تھیک دہی ہے جو بر بلولوں کی علائے دیوبند کے سلسلہ بی تھیک دہی ہے جو بر بلولوں کی علائے دیوبند کے سلسلہ بیونا اگر کوئی سنجی رہ ادر دم دار بزرگ اس کتاب کی تصنیف بی عزیز مصنیف کی گلائی بزرگ اس کتاب کی تصنیف بی عزیز مصنیف کی گلائی

ادر رہنا فی کرنے لهدرت موجود دو برکناب وقیع تہیں ۔ کمی جاسکتی ۔

الميمي كيت ابين

النَّهُ مِيانِ كَى كَهَا نَى أَرُّ الْمُ الْمُعَالِينَ أَلَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُ

متنبر محسبكي دلوبنا دريه بيا

-/4-

فاس سے زبر محبث دنیا وی زن گی کا کیا تعلق ہوا . عوش ہما ری دنیا کا کوئی مصر تو نہیں و دوار الورا ر ویک منفام ہے - ادبیاء الٹرک رومیں ابنے حیم کے آجم مریت

بائد بن معرشر معیت میں برزندگی دنیا دی نارگی نہیں ان لی بینا بخرست بهدار کا ترکیمی بال ان کی بیواؤں سے کل میں کئے گئے اور شام ہی وہ احکام جاری ہوئے جوم دول برجاری ہوئے ہیں۔۔۔اس سے صاف بل اہر ہے کو نیا

برم رق بوست این است این است می به بست این این برای بی به بست این این برای بی بست این برای بی بی بست می به بست ا این روق اور فقیا با ربی بودس توانقیس دنیا وی زندگی سعد متعمف نهیس کهاجا سکنا اوران بر دنیا وی بقا کا بحم نهیس دگا با جا سکنا .

بر بلیدی مکزنب فوعو با آیبی عقید و رکمت است کرا ولیا الله

رئے ہنیں بس پردہ زالیے ہیں بمعادم ہواکہ بران کا قائداد مقیدہ نہیں بلکہ اس لفت ف کا آوردہ سیجس برمعنف انحشا ف سے دعوے کے مطابق صلقۂ دادب بھی آمنا دھر انہا ہے۔ ہمائے نردیک توریخفیدہ نی انحقیفت نشرک کا ارمین تھے ہے ۔ فطعًا طبع زادا در بیاد، قرآن اس سے یاکر تا ہے اور احا دبن معجہ اس کی سرمؤنا کرینہیں کریمیں

ملم باطن اورهم طرنفت گی بن تعظیم کا بیطاب تونهیں کہ سو فایا کے سرخیال ورائے بریمر المجمع کم دیا جائے انگار کے ان کا دیا جائے انگار کے ان کا دیا جائے ہیں گئٹ فائد کا در سکی جیسے نام اسمان میں کرچیا ہے ہیں ہیں کہ جیا ہے ہیں کہ جیا ہیں کہ جیا ہے ہیں کہ جیا ہیں کہ جیا ہے ہی کہ جیا ہے ہیں کہ جیا ہے ہی کہ جیا ہے ہیں کی کہ جیا ہے ہیں کی کہ جیا ہے ہیں کی کہ جیا ہے ہیں کی کہ جیا ہے ہیں کہ جیا ہے ہیں کہ جیا ہے ہیں کی کہ جیا ہے

نگین الزام آن اسا ناده برینجفول نه انتخبات گانسین ومانی به بمیا وه می مرعوبه بنت که اسی یوسیده نخت بر متمکن بن جهان مفن چندنام کابوس نیکردن و داغ پریوار

متمكن بن جها م مض بخدنا م كابوس مبلًا بويسكة بني .



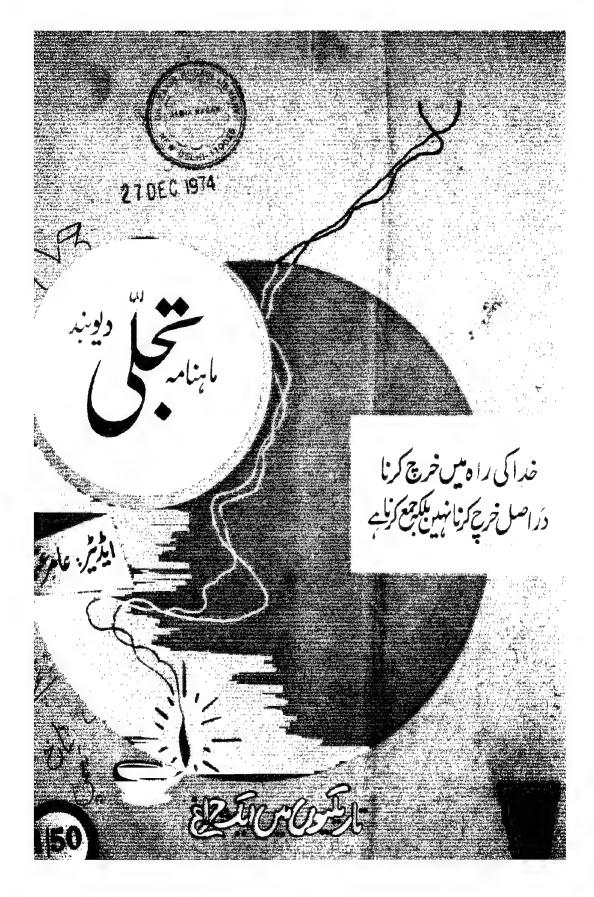

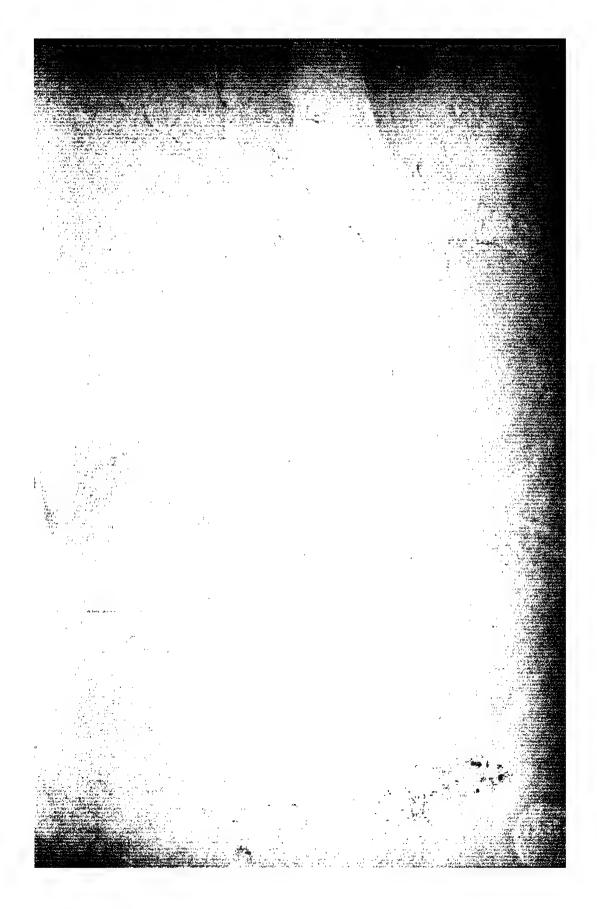



### اخوال أفعى

ر چ**چها زمبری**ا برجه آپ که ۸ رنومبریک ملجا ناجائیے مالیکن ده ۲۰ رومبرسه ۲۷ رنومبرک میرددداک موار بدیر میرنی کرد فترکا بورا عملهٔ ومبرے بینے ہی ہفتے میں لتبسيحكي كالمسطال والممكر فيرسى لنع خماعت إنطائ بدع إنجوي الماند ما اجماع دمنعقده دنلي) جلاكيا-المی ۱۹ ایم موئ تارشده برجداس معدبه برسط وسكا زيردست شاره برس توطيك بي دقت برمار ا ممين بحلى كاروية كيامسه كايدنبين كما ماسكما - توقع و ع كما مع دمبر ك يهل عشرت من حوالة والسيام المكافح اس شارك بركم مبرك الموقعات قاديانيت الجزيرة وكلل مين مرف بروكة بين اورا في كوكهدت استمایدایرایی مهم کا دانس کی وجه ظاهریم. پاکتان والمرميت باجاف كعداب قاديانيت كي مناكاه اينا ندوستان ي بوسكنام اورجب فحرم مولانا عبد الماجد با بادى اود جناب محدوثمان فارتليط جيب بزرك نداه طامى اس كمربردست مفقت ركع بوت مون أو إت زياده اندنيه معكدام فاسرد باطل أتير بالوج ازم مارساده لوح ادرم علم بحاثيون كيدم نونين كالح فركوم رابت كربى جائد البذا برادا وبفيه بهوجاتا دولا في كي روشي فحال كرافي بعاليون كو كرامي سريان المركم وأفتن كري الميدني كدم اكثروميتر حفي أت دانیت کفراد کاملہ پر بیلے ہی سابقین رکھتے ہی

م المجان المحمد المعامة المحالي معلومات مرور بأس شم

ون سيصلم كوفرهائين كى اورمطالعدمين عرف بون

مصلوقات ضائع نهين جائيس هے۔

#### الكيشاب مي

تجنّی کے خصوص کالموں کو باتی دیکے ہوئے اولاً فی ارتباط میں جائے کا ۔

فی ارقلیط میا حرب کے معنیون کا بھیے جائزہ کملن کیا جائے گا۔

مولانا ملی بیاں مذفلہ کا ایک فیج معنمون قادیا نیت ،

مولانا ملی بیاں مذفلہ کا ایک فیج معنمون قادیا نیت ،

میرا تھ داکٹر اقبال ملیہ الرجمۃ کے خیالات کا بھی پر چاپگا۔

النا ہم چاہتے ہیں کہ قادیا نی فنکا دجن محصوص دلائں سے

النا ہم چاہتے ہیں کہ قادیا نی فنکا دجن محصوص دلائں سے

النے کر باطل کو میادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں آبانے

میں آجائے تاکہ کوئی بھی مسلمان قادیا نیت کے ظاہر فریب

میں آجائے تاکہ کوئی بھی مسلمان قادیا نیت کے ظاہر فریب

میرائٹ دی تو دیر لسلم الطلح ہی شمالے رسے مشروع کردیا ہے کے اس سلسلے کو اثنا ماللہ فیواص دعو آم دونوں مفید ماد دلیس المستعان۔

دلچسیب بائیں گے۔ دالہ المستعان۔

#### كهانئ نمبسته

میشیل ڈائری اشب دروز) کرھ۔اسلامی ڈائری رمبیوسائز) ۔ھ/ا ۔۔۔ شارئے کردہ جائیت کی ممتنع کی دلوسٹر ہو، بی

#### جناب محدعثمان فارقليط كارشادات كاجأنزه

## أغاريهن

عجب بات بر م مفهون ایک ایسے جربیت میں شائع کوایا کیا ایم ایسے جس کا ملمائے ایل نمت کی نظریہ

گذرنا محال نهی توبعید از قیاس ضرور بے جبستان ایک عومی کی کی کار چرہ ندکہ کوئی علی دفعیق جریدہ -دوسری عجیب بات سے کہ معنمون کالب ہج اور اسٹا کو انہا ئی جار با نداور حذباتی ہے جس سے گمالا موتا ہے کہ جباب فارقلیط حمل دوسروں سے خیالات بیاں نہیں کور سے بلکدان سے اپنے جد بات ورجحانا ان میں یوری طرح شمال ہیں۔ ایسانہ موتا توجیالات کا اظہار اس قدر انہیں نے

 كادفيد بع جواس مفود مين بيسكة محتمي اور بيقمود انشاء الترمراه راست خطاب على حال موسى جائد كار

سب پہلے رسطور کھی گئی ہے۔

" خلافت کے دور میں جب برسوالی اٹھاکرسلمان کی کہ ایک اور کھنا اور کھنا اور کھنا کی کہ ایک ان کی تعریف (ڈیٹھی ٹیسی کی اے جائے ہو گائے کی سلمان کہنا اور کھنا ہے۔ اس بات پراکٹر علی اس ان کی اور حضرت موادن جرا کھا جد الحالم اور کھنا کے اس بات مناطقات کے اس بات مناطقات کی مناطقات کی مناطقات کی انسان کی تصدیق کی مناطقات کی انسان کی تصدیق کی

ج سی ہے۔ کوئی بتائے اہس عبارت ہیں" خلافت "سے کیا مراد ہے۔ مہر سلمان جا شاہم کہ جب ہم سلمانوں میں دور خلافت " سے

الفاظ برنے جاتے ہیں توعواً ان کا مطلب ہر تاسیخلافت دائشدہ کا زبانہ - اگرد انتوروں کا اشارہ اسی زبانے کی طرف میر آداس سے بڑھ کر صحکہ خیر بات اور کوئی نہیں ہوسکی ۔

م خلافت دانده کاحال تومیر باکداگر کچیسلمان اپنی ژکوه خلافت مے بیت المال میں جمع کرنے سے ایکادکر دیتے ہیں

توہیے خلیف داش درید نا ابو بکرجہ دیں عمل نیہ فرماتے ہیں۔ کیر وکی واجب الفتل ہیں ان سے جہا دکیا جائے گا بیعن

صحابُ عض كرتے ہيں كہ يا ميلونين يرلوك بوال سلن بين - الفوں نے اسلام سے بعر جائے كا اعلان تأبين كميا-

يەمىرىن دۇرة كىسلىلىي انخواف كررىيى بىل - ان پر چۇھائى كاچوادكيا بوگا - اس پرالدىكرمىدىن كالمىل كىر اخىي كىجاتى بىن كەرپىمىن دۇرة سەرنخوا مىن ئېرى ملايىن

ا میں باب میں اور وہ میں اس بھی ہے ہیں ہدیں سے انحوان ہے۔ سر بعیت سے بعاوت ہے۔ یہ لوگ باوجود دعوة اسلام کے ارتداروز ندقیہ کی راہ چل نظیم ہیں اسدا

ان پریرط مدائ جائز موگی علیفتر اول کی تینم می کارگرموتی سے - اختراث کرنے والے صحابید مطمئن مہو جائے میں کہ

الوسر من المسام المسام

يهم فلأنت كدرك نظير- ببذا كم أن فرا في

اورانے سے بہلے موضوع کا کچھ مطالعہ کراو۔ بیر خص سے مسکما ہے کہ دانشور اور صاحب ہے وہ ہے اسی موضوع برگر ماکرم گفت وسے بہلے اس دختوع کے تام بلود ان کا کم سے تم آنام طالعہ تو کری کا کوشود ک گوشوں سے واقعت ہوسکے ۔ گریم دیکھتے ہیں ۔۔ اور قارئین تھی

ی دکھیں مے کہ تحرم فار فلیط ماحی دانشوروں نے مراض واحتیاج کی شکل میں جو کہا ہے دہ المعقولیت، ایشری اور فضولیت کے ایٹے میں اور فضولیت کے اور فضولیت کے اور فضولیت کے ایٹے میں اور فضولیت کے اور فضولی

الفاظوميان سيصاف واضح بأور بالم كرند آدائف لا الفاظ ومان سيصاف واضح بأور بالمراح كرند الفرق

دفادیا می تفویج کام هاندریا هالاند بوت دویدا زناغلی احدی کم دبیش سو تصانیف لائیریر بورس

وج د بين جن من مع چندي بيره لى جاتين تويد جان عد كمرزا فل الم الم مدك وعادي كياته عقار تركياته

ع مردا مل او مدان دعادی بیاسے علقا بدیتا ہے۔ عدات کیا تھے۔ مگران دانسوروں نے اس کی رحمت

بین اشا تی - نداخوں نے علم الی ریٹ سے کوئی دھویت افیان کی مالانکہ حضرت ملی علید السلام کے نزول کامیلہ

این فرصاط الد مصرت میں علید السلام کے مرون کامسلہ ، ریث ہی سے تعلق رکھیا ہے۔ ندا نھوں نے قرآن کو بھیا

الانگداخا دمیٹِ رسول کا سرحِثِهر قرآن سے مبڑھکر دنی منہیں ۔

ون مهيس -محقصر ميريد خود فيار قليط صل الرمسلد كي حقيف اور

علات گوشوں کے نشیب وفراز سے وافعت ہوتے تو مکن تھاکہ ان لوگوں کو " دائشور" کا بھاری بھے۔ کم

طاب وست جعم این ذمه دارین کاطلق اصاب این در دارین کاطلق احداس این در دارین کاش این است

ا مربیراری مربیداس کے سواکی جھاجا سکتا ہے کہ رفت ہوت ہے کہ رفت ہوتا ہے کہ رفت ہوتا ہے کہ رفت ہوتا کا مربی کی انگار وخیالات کے گل ہوئے انگار وخیالات کے گل ہوئے ا

مورد من ارسطراب المادوي المساع من المربية الم

عظ ما ما معالی می می ایک می می ایک ایک معالی ایک می می ایک ایک در استروروں کے خود می کی طرف معالی می می می می می طرف میروجائے میقد و دہر حال ای شبهات و موس نقین بہیں دیکھنے شاد مورتی اوجلے بیزاد ہیں کوروں مورتی بوجائے شائق ہزاروں سم تی اصولی واحت ادی اختلائی ت تضادوتصادم کی حدیک ان میں پاسے جاتے ہیں کیکن ان میں سے ہرا یک بہند وہے کیونکروہ اپنے آپ کو بہند و کہتا ہے۔

ان ابتدائی سطور کے بعد تقریباً ایک کالم میں فارقلیط صاحب جو بات ہی ہے دہ اگر صد نہا ہت معقول اور منصفان سے گراسی سے سر بھی ظاہر مونا اللہ کالم میں تاریخ کا ایک جو تعالی بھی انھوں نے نہیں بطر صادر دہ بہاڑ جیے تھائی ابھی تقول کے نہیں بطر صادر دہ بہاڑ جیے تھائی ابھی تھوں کر تھی میں معمول کردیکھ دے نہیں کھول کردیکھ مسکونی بھی تھیں کھول کردیکھ دو قرات ہیں ۔۔

سب مانق بهی کرمنده باک مآز اور معروف سب مانق بهی کرمنده باک مآز اور معروف ملانادر با بادی بهی جو قاد با نیت کے لئے دل میں نرم گوشہ رقعتے بین ادر آج کے ان کی بچریں یہ با نہیں ان ہے کہ قادیا نیوں کو خارج از اسلام قرارد نیاکیوں معقول سے الفیس گواہ بن کر کھڑ اکر نا المید تضییں بول بھی ایک جا بنداد کی گواہی ہے مگر چلئے دہی گواہی دی لیکن منکشف تو مہو کہ دانشوروں کے اشارہ کردہ دا تعے کی تفصیل کیا ہے تفعیل ہادے فار قلیط صاحب دا تعے کی تفصیل کیا ہے تفعیل ہادے فار قلیط صاحب کو بھی ساید معلوم نہیں در ندفلم ان کے یا تعدین تقب

د حق برے مربہت می المعقول دعوے سے مربہ مون کا آغاد کیا گیاہے۔ بالعرای دایفی نیشن آو دراھل مندو کے دہ مندوں میں بات مادوک التوریر مرباح مربا التحاد التحدید میں بے شادوک التوریر

آب اب تک پر پھر رہے ہیں کہ برطوی برطوی کے مرطوی کے مطرت مولانا فید قائم میں میں کہ برطوی اور بعض دی مطالب اس میں کا مطالب خار اور مطالب خار این برخی مطالب مائی کے مات میں کیا گیا ہے ۔ ان برخی مطالب ابل منت نے اپنے طور بر کی الزابات کی تر دید کئے جا جا رہے ہیں گر علماً دیستے ہی الزابات کی تر دید کئے جا جا رہے ہیں گر علماً دیستے ہی الزابات کی تر دید کئے جا جا رہے ہیں گر علماً دیستے ہی الزابات کی تر دید کئے جا جا رہے ہیں گر علماً دیستے ہی الزابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہیں گر علماً دیستے ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہی الرابات کی تر دید کئے جا حارب ہی تر دید کئے جا حارب ہی تر الراب ہی تر دید کئے جا حارب ہی تر دید کئے جا دید ہی تر دید کئے ہی تر دید کئے جا دید ہی تر دید کئے جا دید ہی تر دید کئے ہی تر دید کئے ہی تر دید کئے جا دید ہی تر دید کئے ہی تر دید کی تر دید کئے ہی تر دید کئے ہی تر دید کئے ہی تر دید کے ہی تر دید کے ہی تر دید کئے ہی تر دید کئے ہی

نہیں اور برابران کے کفر برمصر بئیں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو آپ کا اور آپ کا دائشورو کا احتجاج معقول ہوتائیکن ہم ابھی چندا فقباً سات کے ذریعہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ اُسی کوئی بات بہاں نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے برخلاف بہاں علماء حق نے تفہر کا

فری طیک ان تصریحات اور مرعوبات پر دیا ہے جنیں خود قادیا فی حضرات نصرت زبان وقلم سے دہرا تے چلے جارہے ہیں بلکہ ان کی طرف مخلوق کو دعوت دیتیں

اور بوان کُ دیجوت قبول نرکیک اسی کافر اور کمینه اور بددات اور حرام زاده تک قرار دے دالے ہیں -

اس سے قبل کہ ہم آ کے بڑھیں ایک کھت کی وضاحت کردیں۔ اس جا کرے ہیں ہم اس یوضوع پریحت ہمیں کری کے کہ خاتم الانبراصلی الشرعلیہ و کم کے بدر سی ہی کی بعث ت عقیدہ رکھنا تھرے یا نہیں اودا گرکوئی شخص دی و فہ جوت نے کر اٹھے تو اس سے یا ان آ دی کو اسلام سے خارج کردیا سے یا نہیں کہ تا۔ اس موضوع بریحث ہم اس وقت کرتے حب گفتگو کی قادیا تی سے بہوتی۔ فار فلیط صاحب اور ان کے دانشور نہیں کہر دسے ہیں کیر زوا فلا کا احمد قادیا تی کادی و نہوت برحق ہے۔ یا وہ واقتی جموع وہ یہ سے بارسول النگر کے بدی ہی انبیار کی بعثت کا حقیدہ اسلامی

عقیدہ ہے- اس کے بحاشدان کی تحریرسے واضح میرتلے

كرايين تمام عقائدود عادى كوده بحى موجب كفرى بيجية

به نيكن ال كاخيال يسم مرزا غلام احدث في الطبقت

"أيك بنيادى اعيول بن برمب كااتفاق مي بسب كما الفاق مي بسب كما الرق الل كرقول بين الجمع المرقواس مع المرقوات ال

بالكل معقول اور منعمفانه بات ١٠-" بهاست اسلات نے براصول مقرر كياہے كه كى كى بات كى أبى توجيد كرنا جوقائل كومنظور الديم و بل سبع "

به بحرا الرسرق - لیکن اس کے بعد جو بہ فرما یا گیابہ
پی تادیا نی حضرات سے بہی پوچوک مرفراتها المحافظ المرائح کی سے ان پر دعویٰ الموت کا المرائم لگانا اور ان کی کفیر کرنا ایک ایسا طریقہ ہے جاتا م مسلانوں کو کا فربنا دیتا ہے۔ باک کی دہ خودا نیخ قول سے بیا کا کر کی اور اس کی تشریح بتا ہے۔ معنی اور اس کی تشریح بتا ہے۔ معنی اور اس کی تشریح بتا ہے۔ "

تواش معلی مونا ہے کہ فارقلیط صلا اور ان کے دانشور وا قعات و خفائن سے اس درجہ بے خبرس جیے کی محاوی کا محافظ ان کے کی محاول کی است ندم انسان ہو کہ ہا دا ذمانہ بیل محافظ کی اور ادنش کا ٹری کے محدسے نکل کرو ٹر اور موائ جہا نے اور خلائ واکٹوں کے جہدیں پہنچ گیاہے۔

بے خبری اور المی زبر دست مصومیت اور اس قدر بے پایاں الے ہائے بہت ہی تحرم بزدگ! آپ قدم ازر دو محانی ہیں۔ آپ بھی اگر بے خبری اور خفلت کا ایسار بکارڈ قائم کریں گے تو تیاتے علم وخبرادر عقل و

دانش كوس معدامن من بناه في كى ؟

بدونون بی نکات ایسے تقیم فارقلیطها ، طور ان کے دانشوروں کو اگرائی ذمر داری اور آخرت کی بازیرس کا بھی احساس ہو آور بان کھولنے سے تبار در ان کھولنے سے تبار در ان کھولنے سے تبار در ان کھولنے سے تبار ان کھولنے سے تبار کی ایک دو آخری تعانیف اینی چم مبارک سے دیجے لیس یان کے صاحب زادے اور خلیفہ اول مرز البرائی مجود کی حقیقت النبوة " ملاحظہ فرائیس اور دو مرب کی سلسلے میں قت را ن و حدیث برنظر و المولیس و رفضی و اسکار میں باتھی تا اور فرصت مذہو تو رفضی و المسرو المولیس کی تبار دوس می تبار اور احمولیس کو برادوں می تبار انتقال میں انتقال کو میں انتقال کو میں انتقال کو اختیار فرایا ہے۔

برزه سرائ کا ده طوفان افعان کی فرودت نرگری برزه سرائ کا ده طوفان افعان کی فرودت نرگری بوسترم دختانت سے بے نیاز برکرا تھادیا گیاہے اور جس کی روشی میں ہر باخبرا ورمعقولیت پیند آدی ایک سی نتیجرافذکرسکا ہے بیکد انسودی اب جالت فاحشہ اور حما فرت و یاں کا نام رکھ لیا گیاہے ۔ چوشخفر حباب فیادہ معقل بن کامطاہرہ کرے اتنابی برادانش ور کہنا کے اور مجتبی نریادہ نرباں درازی کا کھیل دکھلات

اتناہی زیادہ دوشن تکریمحاجائے۔
کوئی حمید دلوائی یا چھاکلااس طرح کی دانسوری
کاکرتب دکھلا تا توہیں ندریخ ہو تا نتیجہ۔ گرچہان
فاد فلیط جسا اچھامسلمان اورشاس فہم حمائی س گھیانسطے برا تر آیا ہے اس سے بڑا دکھیں بھاؤتی ہیں گھیانسطے برا تر آیا ہے اس سے بڑا دکھیں بھاؤتی ہیں گھیانسطے برائی ترجال ہم دہ خدمت ضرور انجام دیں گے جس کی دعوت موصوف نے دی ہے اور بحث والمثال کے معروف ضوا بطاکو ملحظ ارکھتے ہوئے بر بربر کئے ہم محقیقی مواد بیش کر میں گے۔ جن لوگوں نے بسط کراپیا ہو کہ بہم فقط آپنی تم جا بیس کے کسی اور کی نہیں سے

دعوة بموت ببس كيا- يكيا أواسى اويات كرما تعرجن مِن مِينِ الشَّاسْ عِكدان كَالْجِي تَعْمِير كَيْ جَالِسَكَ - المِذَا لَ مِرْفَر كافتوى هائدكمه فاطلمه يبي خبال معض كانظار النطور سے بور اے جوامی ہم نے نقل کیں - ابذاہم دستاوری نهاد توں محدر بعد مرف میز ابت کرمیں محرکر قادمانو<sup>ن</sup> يركيى من تقطرت الزم كى بنيا ديروستوي كفرعا مُدنهين کیاگیا۔ علماءِ من نے ذرہ مرا برا کم نہیں گیا۔ انھوں نے قاديا فامدعي نبوت كمسي بعي قول سيرا يفطور سركوني معنى اخذ نهيس كت بكدر عي نبوت اوراس كمستند مانشین دیکے ی چوٹ دن د باڑے کرارواصرامے ساخه سابران عقائد ومزع مات كيكردان كي يليا ریے بہرجن سے کفروطغیان ہوئے برعلمائے اسلام سے کسی می ملقے اور طبقے کیسی بھی ز مانے اورکسی بھی ملک س اختساد من اور شک نہیں رہاہے۔ جو خود فارقلیط مهاصبي نزديب بمحامين كغربن رفتى كدابعى حباكسته كامتعلقكيني فيستندقاديانى بزركون كواس كاموقعه د باكدوه فودايني زبان سے اينے عقائد كا اظهاركرسكين كر برسكايت ماري كمهار الفقائدى فلط ترجماني كركم فیملہ دیڈالاگیا توانخوں نے *بھیٹھیک وہی عص*ت ن*ک* ظاہر کے جفیل می بی زم سے زم اول کے دربط سام سے نہیں جوٹرا جاسکتا تھا۔ اسی لئے کمیٹی مجبور بروگئی کہ دی فيصله ديحس كالفاضا بعقائد كررسي بي إوركسي ايك بعي ممركوالبي كنجائش ندل سكى كراس فيصل كنجالت ودش دالے۔

فارقلیط صاحب عضمون میں جن نکات برخالص جدہاتی انداز میں زورِت لم حروث کیا گیلہے وہ درج ذیل ہیں ۱-

 ۲۶) قیامت سے قبل حفرت عملی ابن مریم علیہ السوام کی دنیا میں تشریعات آوری -

<sup>(</sup>١) مرزاغلم احدكادعوة نبوت-

اخیس تو دنیا کا کوئی بھی تحقق اور نات دان کی جگہ سے
نہیں باسکنا کر جو لوگ واقعتہ صداقت کے جاہوں
اور مفتولیت اخیس ایپل کر سکے دہ انشاء الشرکودی
طرح مطمن م دھائیں محمد علائے اہل مذت کا موقف
موتی جہدی افعاف و مفتولیت بربنتی ہے اور فازلیط
صاحب جن جالات کو تبت ترطاس فرایا ہے وہ جہل
مصن اور کو مری کے بحتی سے سواکسی سے معلم نہیں۔

فارقلیطها حشے اپنی استدائی ہی سطور میں حوب عقائد مردا و باکیا ہے اور کھران فتو دن کا تذکرہ فرایا سے جو بر بلوی شلماء اکثر علماء سے ضاوف دافقہ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ قادیا نیوں کی تفریحی اسی قبیل کی ایک چیزے اور پاکستان میں قادیا نیون کی غیرسلم فرادینا ایک خلط تعمیمی فرقد واران خرمنیت کے نظام ہے۔ میں موالی میں ۔

محتم فارقلیط مه کاخیال به سے که بدر بنج کفر کافتو کی جھالد دینے کی جو و باہمارے بہاں مدت سے عام ہے یہ فادیا بیوں کی تکفیر بھی اسی و باک ایک نمود ہے۔ وہ تحرمی فرماتے ہیں :-

میم ان سی عض کری که اس اظهار خیال می آپ نے مید مندی اور مدل بندی سے کام جنس ایا کی ایس آپ نے مید شدد و مدس مجدد مربلوی کے کفیری فقا وی کا ذکر کی سے اور عوام کو میر تا خرد بناچا با ہے کہ قادیا نیوں کی خلاف علماء اہل مذت کا ذیر بحث فتوی بھی ایسے ہی فتا وی علماء اہل مذت کا ذیر بحث فتوی بھی ایسے ہی فتا وی

من سے ایک ہے جرت ہے کہ آپ جیسادی بھیرت دو بالکل مختلف چنروں کا فرق محسوس ندکر مکا حالا تکہ بہ وسرق باریک نہیں تھا۔

تحدد بربایی باکسی اور قبوری بزرگ علی داوبرد با علماے دہر بایی باکسی اور قبوری بزرگ علی داوبرد بورنی بر سے کہ دہ ان علماء کی بحض عبامات سے اپنے طور پر ایک مطلب اخذ کرتے ہیں اور اس بر کفرو فسالات کا فتو کا دے ڈالتے ہیں مِثلاً اعقوں نے مولا نا المعیل ہیں کا ایک عبارت سے یہ اخذ کہاکہ مدا جھوٹ بولٹا ہے " با یہ افذ کیا کہ انہیا رو اولیاء کو " چار" کہدینے میں کوئی بایہ ادبی نہیں ۔ یا مثلاً مولانا اخرف علی کی بعض نقروں کا مطلب اعقوں نے بہ کالاکہ انٹرے دسول کا مزربہم سے مطلب اعتوں نے بہ کالاکہ انٹرے دسول کا مزربہم سے موالم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔

کاهلم حضور کر علم سے زیادہ ہے۔

صاف طاہر ہے کہ اس طرح کا ہر عقیدہ وخیال فاسے
ہے ہی کی تو قع کسی جمی سلمان سے نہیں کی جاسکتی۔ اس پر
کفر و قرابی کا فتو کی صادر کر ناجی فی نف خلط نہیں ہے۔ خود
علائے داوبر بھی ایسی داہی باتوں کو کفر وضل المت ہی سے
علائے داوبر بھی ایسی داہی باتوں کو کفر وضل المت ہی سے
عبادات کا مصلاب تھا ہی نہیں۔ وہ بار بار کہ سے بہی کہ
ہیارا مشارم علا سمجے رہے ہو گربر بلوی حضرات ان کی
ہیارا مشارم علا سمجے رہے ہو گربر بلوی حضرات ان کی
ہیارا مشارم علوں ہے۔ ایسی روش کو تھی بانام عقول کہ ہیں گے اور
ہیم جادہے ہی فرایا ہے بینی توجیدہ القول بمالا یوضی بدلہ
دکر آ ہے بھی فرایا ہے بینی توجیدہ القول بمالا یوضی بدلہ
دکر آ ہے بھی فرایا ہے بینی توجیدہ القول بمالا یوضی بدلہ
دکر آ ہے بھی فرایا ہے بینی توجیدہ القول بمالا یوضی بدلہ
دکر آ ہے بھی فرایا ہے بینی توجیدہ القول بمالا یوضی بدلہ

اس كى بىلكى قاديا فى سلەيدى سېكىم زا قالى الىم غى كىلىكى مارت تك مىددا در مىلى بون كادعوى كىك، ئىھرىيد دعوى دعوى نبوت بىل تىردىلى بىدالىكى تقور كى سى تحفظ ا درتادىل كى ساقى يىشلا تلى ادر مردزى كى قىيد استعمال كى تى تىرتىر سے مرحلى بى بەتىدىي قىلى ا در

كمصى قول كالسامفهم نكالناجينود قاتل درمست نسجمة ابهو

اب به که ایسے اقتباسات بین کریں گے بن سے
داضع بوگا کہ فراغلام احد کا دعوہ نبوت دوخا حت
کس در جیس ہے۔ گراس سے بہلے کہ بنا کا بن مفلولا المام میں ایسے کہ بنا کا بن المرخب الله بنا مفلولا المام کے کہ بنا مفلولا المام کے کہ بنا مفلولا المام کے کہ بن المرخب الله منا رہے میں منابع کی ایسے کے موضوع پر دؤمضمون جھے بہر کیا وہ کا دیا نہ بنا کہ بنا کے معام کی ایسے کا دیا کہ بنا کے معام کی ایسے کا دیا کہ بنا کی کہ دو الم بنا کہ بنا کی اس کے بعدی کی اس کے بعدی کی بعدی کے باتا کی باتا کے بعدی کے بیاب کے بعدی ک

تعلقه المسبق المراحة المهاي المعادر وق سعم اديك ميون ا در محددسول المنز خدان في مجع كهاسي -" واخبار الفضل" تباديان

ج۲٬ نمبره: مؤدخه ۱۰ رجولای ۱۹۱۵ م منبستان سنمبر ۱۲ می صرا<u>۱۷</u>۱

دم) ''اس کے دلینی نبی کریم کے) نے چاندگرین کا نشان ظاہر میرااور میرے لئے چانداور ہوج دونوں کا۔ اب کہا توا نکا دکر بگا۔'' (اعجاز احمدی مِصنّفہ مرز اغلام احدص کے) دم) ابنِ مریم سے ذکر کو بھیوڈو

اسَ سے بہتر غلام احدیدے ددا فع البار صف

(دافع البلا رصنك) (م) مُرى شان ميں ہے و ما ينطق عن الھوئى تعنى مرز البنى خواہش سے نہيں إلىتا " (افتہار انعامی بالنو) (ه) "مُل مسلمانوں نے مجھے نبول كر ليا سے اور پرى دعوت كانعد إلى كرلى ہے مكر كم جوال الا ما ف ما ف کہدیا گیاکہ میں شیک شیک بیا ہی ہی ہو جیے کہ پہلے ہونے آ سے ہیں ۔ جی پر اس فاج دحی کا نرون ہر نام حرض ا بیار اس بی پر مہو ناریا ہے۔ یہانک کرزا ماحر نے مریح قطعی الفاظ میں خود کو تام ابنیار سے افضل اسرار دیا اور لیورے زور شور سے کہا کہ جو بھی عظمت ورفعت اور شان وابلیت رسول الد مسلی اللہ علید لم کے حصے میں آئی تھی وہ سب کی مرب میرے بھی علید لم کے حصے میں آئی تھی وہ سب کی مرب میرے بھی علید لم کے حصے میں آئی تھی وہ سب کی مرب میرے بھی فریت نے گیا ہوں۔ فریت کے گیا ہوں۔

علار حق اسكفر دضل المت قرارديت جيد دع اور بيضامين مراها حب كسي مروز فقر عسا خذيب بي من ما من المن المراها حب كسي مروز فقر عسا خذيب كما من المراه الم

و المان بہیں یسی بھی غیرفادیا فی سے پیچھے ما زمہیں ارضارہ میں اسکتی کسی بھی غیر قادیا فی سے پیچھے ما زمہیں اسکتی کسی بھی خیر قادیا فی کا فریسے کے دعائے مفرست حوال ہے ۔ کوئی قادیا فی اپنی الرکی کسی غیسہ فادیا فی کو نہیں دے ملک اکیو نکہ اس سے نٹردیک مام غیر قادیا فی کو نہیں ۔ مام غیر قادیا فی کو نہیں ۔

اب فارفلیط صاحب دران سے دانشور نعمات رائیں کے دانشور نعمات رائیں کہ ایسے کروہ کی تکفیر سے واغ یا ہونا اور اسے ربلویوں کی تکفیر سے جسا تلت دینا کیونکر معقول میرسکتا

ہے۔ ا

کی توریدوں میں کشرت سے موجو دہیں۔ان باتوں مے علاوہ مرز اصاحب صرت علیاتی ہے بارے میں جو تو بین آئمیز رویۃ اختیار کرنے ہیں اس کا ایک نونداسی سمبر دائے مشبستاں موجود ہے،۔

" بیوعے با تدمی سوائے مکروفریے اور کھے نہیں تھا پھرانسوس کہ یہ نالائن عیسائی ایسے خص کوخدا بناد ہے ہیں۔ آپ کاخاندان بھی نہایت پاک دھا ترہے۔ تین دادیاں اور نا نہاں آپ کی زناکاد اور کہی عورتیں تھیں جن کے تون سے آپ کا وجود فلہور پٹریم ہیں۔"

رضیرانجا آنهم مک فردالقرآن نمرامین ) کیا برعبارت این مقهوم دمد علک سلسلیس فروا بھی مبهم ادرم وزیح کیا علمار اہل سنت زیادی کرہتے ہیں اگر اس عبارت اور ایسی ہی متعدد عب ارتوں کے پین فطسر یہ کہتے ہیں کم مرز اغلام احمد خصرت میلی کی صریح تدلیل و تو ہین کی ہے - پھر جم دانشور ان کرم سے او چھتے

میں کہ کیالیک ایسطیل القدائی فیرے خلاف بدز بانی اور بہددہ گوئی کفرنہ بیسے سی کی تکریم دخسین قرآن نے بر الفاظ صریح کی مود ان صاحب بی مرزاص کی حال یہ سے کہ میضر تصلی کو یوسف بڑھئی کا بٹیا ہتا تے ہیں۔

دا ذالة الاو بام مهلا كشي فوح ملا) حالانكسي هي شلمان كو باددلان كى حاجت نهين كرنسه أن كى اطلاع مع طابق حضرت عليمي بغير ما بيكے بيد امير أب اور اسى لئے اس كانا م

ابن مرم د کماگیا - وه نغیر بای کیونکر میدا مهوی اس کی جی ا تعصیل فرآن مین موجود ہے - توکیا قرآن کو برملا چھٹانا اور خداس مکا بره کرنا بھی اسیا برم نہیں جس محد تکب کو

گراه اورمردود قرار دیاجاسکے۔

فارقليط ما اوران كرانشور ديكوا وربعض اورادكو

كويه فلط فهمى كيون بهرتى مسه كفرزا غلام احمد فصر يحبُّ دعوة نبوت نهين كياا وروه درسول الناصلي النرعليدة لمكل برکاردن کاولاد نے جھے بنیں مانا ۔ دائینہ کالات مرام )

ر ۲) "ج شخص میرا مخالف ہے دہ عیمائی بیوی اس مشرک اور جنی ہے " (نزدن سے صلا تذکرہ

تحفر گولطرم حواسی) ۱) " بلات به مهارے دشن میا بانون خزریتی ا احدان کی بورتین کتیوں سے بھی بڑھ کئیں " دنجم المدی حال در تمین صلاحی) استر

رى "جشخص بهارى فتح كا قائل ند ببرگاتوصاف عمان بجهاجائے كاكه اس كوولد الحرام بننے كا شوق ہے۔" (الوار الاسلام صنة) محترم فار قليط اور ان كے دانشور فيصله فرمائين كها ن

نب رتوں میں سے کونسی عبارت این مقہوم و مدع میں صریح نہیں سے داور میر بھی فیصلہ فرائیں کہ جو مطالب ومعاتی اورا فکاروعقائد ان عبارتوں سے بلاا بہام ظاہر مہورے ہیں کیا وہ اس بات کے لئے کا فی نہیں کہ مرز اغلام احمد اور اس کے بیرووں کوفاج

ذاسلام مبرزبان برتمبزاور بهدده گوفرارد یا جائے۔ ان عبارتوں سے ایک بات تو بیرصاف ظاہر ہے کہ مرزاصاحب فود کو منصرت نبی قرار دیتے ہیں بلکہ ابن مریم حضرت علیاتی سے بڑانبی تصور کرتے ہیں۔

رومری بات به ظاهریم که ده اپنی ببوت میمنیکه کوکافر سیجفتے بین تدیسری بات به ظاهریم که ده قرآن میں تحریف کہتے ہیں۔ ہر لمان جا نتاہم کات اِن کا بر او دامرت نتطاب اُس محدیم بی سے ہے جوج دہو

سال جبس دنیا سے گزیر دیا۔ آج اگر کوئی شخص بیر کہت ہے کہ فلاں فلاں آیات میں خاص طور ہر تجھے نخاطب الکار میں آنا نا آل مار میں مان اور ڈیٹر کوئی

مَا يُكِيا مِن تَوْفار قليط صاحب انعما ف فرمائيس كاس مع بد تراور فحش تخرليفِ قرآن اوركيا مهدى-

بهربه نهین که به تمینون باتین صرف ان می چند اقتباسات سے ظام ریمور ہی ہوں۔ یہ تو مرزاصاحب

سكتاسع كمرز المني شيمتنقل نبوت كادعوى نهين كيا فتم بوت محملكرنهين بي اس كي دعبر أس مَارْتُح صورَ لمكدايك ذبلي اوفط تى نوع كى مبوت كالاعل ن كياسي ج مال سے بخری سے س دا تھٹ ہوے بغاس منط كو بجيابي نهيس مأسكتاب اريخي صورت مال به اپن جمری نوعیت میں دلایت اور تجدید کے بنم مغنى ہے۔ وہ فقطا كمصلح اور مجدد مرد في كے مدعى ہے دجسیاکیم اور اشارہ کرائے میں کمرزافلا احدف دفعنا أورا يكاا كى دعوة نبوت بنيس كيليم ہیں مذکر حقیقی نبوت ہے۔ ملمار زمبر دستی ان کے مسر دعو كى نبوت مۇھەر بىم بىي -فارقلىط مها حرب مىنمون تىچى جواقتباسات ابتدارمين دهصرف دلاست وتجديد اورالها فمكشف کے دعی تھے اور اعترات کرتے تھے کہ بوت اوروخی کا سلساني ورق برجم بوجكا براعترات ال كي استدائي سم شے دیتے اب سے ظاہریہے کہوھوٹ اوران سے دانشور بھى اسى طرح كے فرس خوردوں ميں شامل ہيں۔ تحريوں ميں حَکْمُ هُارُ وَجُود ہے۔ ميرا يک دُورا يا جب الفين بالكل خرنهين كمرزا صاحب زينرب زمير وطمع ان نےخیالات مدیے اورانھوں نے دیلفظوں میں

استعال فرانے کے ۔ نیکن ابھی کے دنہ کے کفظاور تادیل استعال فرانے کے ۔ نیکن ابھی کے دنہ کے کفظاور تادیل اور تطعیت کا کوئی سرد از ایسانہیں جا کھوں نے اور تطعیت کا کوئی سرداز ایسانہیں جا کھوں نے اسی بہوت قرار دے دے کھے جاصل بو توں کا سایہ ایسی بہوت قرار دے دے کھے جاصل بو توں کا سایہ اور بردنہ ہے۔ یہ بہوت ان کے بقول رسول النہ سے کے مرب علم ہی نے نہیں ڈاکٹر قبال جیسے حدید

ادر بروزے - یہ نبوت ان کے بقول رسول النوائیوں کے کہ صرف علمام ہی نے نہیں ڈاکٹر آقبال جنے جدید ختم نبوت کے منا فی نہیں تھی۔ اسٹ تقل بالذات بھی نہیں کہ سکتے تھے۔ مگر کھے دنوں بعد آخر دو مرصل بھی نہیں کہ سکتے تھے۔ مگر کھے دنوں بعد آخر دو مرصل بھی

مرزائ ملتِ اسلامیه کاجزونهیں ہیں دہ ایک نیا دین لامے ہیں جوہیراسر باطل ہے۔ آھے ہم ڈاکٹر

ا تبال کی تخریر بھی نقل کریں گے۔

بجائه اس که هم دراهها حب که کما بول سے فعل کریں اور فارقلیط ماح بے دانشور دن کو اس کی تعم ارزاهها حب دانشور دن کو اس کی تعمد اور فارقلیط میا اور خارا البین عمود در فرزاهها حب میں میا جب کی کما ب حقیقة النبوت سامتے دکھ دیں۔ میا ہے مرزا کے خلیفہ اول بھی بین اور ان سے شرعه کرمزا کے علم کا دارت اور می اور ان سے شرعه کرمزا کے علم کا دارت اور می ایر در ان کا درکائندہ و ترجمان کو کی نہیں۔

مان بوق ہیں۔ پرکتا ب خلیفہ *ہر جنے کیوں تھی تھی اسے بھی*  لاناسادی دنیا کا فرض تھا۔ اب کھلی ہات ہے کہ جن لوگون میں ناریخ کا اور مرز اکی تمام تخریروں کامطالد، تنہیں کیا انھیں آسائی کوئی میں خص مرز آئی استدائی تخریروں کے اقتباس دکھلاکریہ با ورکراسکتا ہے کہ مرز آتو کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے علماء خواہ مخواہ ان پرالزم عائد کرتے ہیں۔ یا دو مرسع مصلے کی تخریریں تھالکڑھین لا

آبی گیاخب د مفوں نے شاری نا ویات اور تحفظات

تحت كرمح برملاا علان كياكيس فحتيك فليك وسيا

ہی بنی ہوں جیسے کہ پہلے ہونے آئے ہیں۔ رسول الٹین پرنبوت کاسلسلہ حمر نہیں ہوگیا۔ میری نبوت رسول

السيكمسواتهام انبيارى نبوت سے افضل ومرزرہے

ميامنكر كافرم إدرمجه برايان لانا اسطع يورى

دنياكا فرض يحبن طرح مجه سي قبل وسول النُدُّ مرأيها

على بيمارت قرادى على مركبي نهي بهي جائت كه مرسيح موعود" كاكيامطلب مسيح كمة مي صفرت عيلي عليه السلام كواور" موعود" كامطلب بديب كدوي عيلي جنس دنيا بين بيعيد كا وعده كياكيا ب- استن برمم مرستقل كفت كوكريس كيد

اس کتا بُ مِیں وہ وہا رہمیں بلکہ ایکھ بیس دلائل علام احمد کی بہوت ورسالت پر قائم کئے ہیں اورون میں سے دلیل کی بھی میں جن وہ نیافیامی وہی آن میں اُن کی مادیہ و

نمبئریہ ہے کہ خود مرزاغلم احد نے اپنے آپ کو بلادیث ابہام بی اور دسول کہ لہے کب کہاں کن الفافلیں کہا ہے اس کی وضاحت کے لئے انھوں نے مرز اصاحب کی

تحریروں سے دس زبیس اکھٹی ۳۹ دایکے چالیس ) عبارتین ہیں کردی میں جووا قعت عود نبوت سے لئے

دو اور دو چار کاطرح تطعی اور صریح میں ان ہی سے کھے محترم فار فلیط صاحب اور ان کے دانشور ان عظام تھی

ملاحظہ فرمالیں۔ ۱۱) سیں خدا کے کھم کیے موافق نبحا ہوں۔

۲۷) میں اس خدالی قسم کھاکر کہنا ہوں جس سے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے چھے بھیجائے اور اسی نے میرانا کم

نبی در کھاہیے۔

(۳) بس اس بس كيا شكت كميري پيشين كو بمول كه بعد

مریابین دلزلوں اور دوسری آفات کا مسلمانشروع ہو جا میری سچائی مے لئے ایک شان سے - یا در ہے کر ضورا سے

رسول کی خوامسی حصر رین میں مگذیب میو مگر اسکی مگذیب کے دفت دوسرے مرم میں میروے جاتے ہیں۔

(۱) ہمارادعوی ہے کہم رسول ونبی ہیں۔ (۵) خدانے نہا کا کہ اپنے رسول کو بغیر کو اس محصو کیے۔ (۲) خداتعالی ....قادیان کو اس طاعون ) کی جو تناک

تباہی سے مفوظ رکھے گاکیونکریاس کے رسول کا تخطیع (2) سیافدادہی ہےجس نے قادیان میں اینارسول سیا۔

هدادی سے بس کے قادیات سے الاہم کا الاہم کا الاہم ہے ۔ دحقیقتہ النبوۃ ص<u>۷۱۷ سے مسالا</u>یمک) یے برا ہو مے جن کا خیب ال قاکم رداغلام احدیثی نہیں ہیں صرف محدد میں اس خیال کا دجرتنا پر حرزا ماتوب کی است دائی تحریر سے تقین - برخیال حرب نفوں نے قائم کرلیا تومرز اصاحب کے تمام اقوال کو

كو شكذار كرليا جائ - قاديا نيون بي مين كي لوك

می اوبل مے در کیداسی کے مطابق کرنا چا ہا اور ایک منقل پارٹی "لامپوری پارٹی "مے نا کسی بن گئی۔ س پارٹی کومرزائ فلیفر مرتق "کیسے بردانشت

زیے - مردا محصر تحد مشقل دعوی نبوت سے بعد سطیح کی بار فی کاکوئی جواز ہی نہیں تھالہ اِ افلیفہ

ماحن به خفیفه النبوت الرنام سکتاب للهی ب میمنسه مع مقطعی فیصله کرد یا که مجدد مت یاطلی د روزی نبویت محصفه می دعود مرزاغل ما حدث

بندادً كَنْ تَعِ ان سرب كُنُود موصوف بى كُن مترد رونسوخ فرماد يا تقاا ورصاف صاف اعلان كردياتها

رمیں بلارمیب وشک اور باتا ما دیل و توجیه نبی مہوں۔ بیا نبی جس برا میان لانا سادی می اوی کا فرض ہے روابیان سالا نے دالابالیقین کا فرم دی ا

مريع مقيقة النبوت "برنظ مرد الس فارفيط ما الما في النبوت المران كدانسور معلى الما تق ميري

مارے نظر کے بہوجائیں تاکدان کی بدیباط جیسی فلط ای در بہاط جیسی فلط ای در بہادستی

را غلام احد محد سردعوی ثبوت مرطعه دیا ہے اودان له اقوال سے ایسے مطالب نکال کئے ہمیں جن بر وہ اضی نہیں ہیں۔

"خفيقة النبوة" كى پيتيانى پى بېرىبىعبارت تخرير

۰۱۰ "مسیح موعود علیالصالی ق دالسلام کی نبوت و رمسالت برامین قاطعه کے ساتھ نیابت کی گئی سے ۔ "

مزداحا حبكان عبادتول محسا تذمعنفيت مكسل والع بعى ديديم من والتليط ملا الشادوي كياان عب ارتومين أيك بعى عبادت احضفوكائي غرصر ع- اگر ۱۹ عبارتین ای طبح کی موجود میون توكيا عبسه مفركو تي صحيم الدماغ أدمى بقائمي مروش و واس بدبرزه سرائ كرسكتاب كعلماء الإسفين فواه لخواه مرزا غلم احمد بردعوة نبوت كاالمزأم لكايس

أدر ديكي من عبارات مع علادة حقيقة النبوت سي ١٩ الها مات اليديني كت حي حن مي الله مرذاصاحب ونبى اوررسول كها يصنف جناب مرزا محودها حب السعبى دلائل وشوا مدر كي بجوم ميس ونم طب را زمین :-

(١) أب رتعي مرزاغلام احدمنا) بي ابي اورخدان اوراس مے دسول نے اُن ہی الفاظ میں آپ کونسی کہا م جن مي سرآن كريم اورا حاديث مين يكل ميون کوننی کہاگیاہے دھنے)

د٧) بس اس مي كياشك ، كه حضرت يج موعود قرآن کیم محمعنوں کی روسے بھی نبی ہیں اور لغت کے معنوں کی روسے بھی نبی ہیں۔ (صوال

(۳) پس شریعیت اسلام نبی مے دمعنی کرتی ہاس \* معنى كرحضرت صل مركز مجازى نبى نهين ملك حفيقى نبى ہیں۔ رصیحا)

ہرا ہے۔ اس میں میں میں میں اور اس کر پہلے نبیوں کے ا مطابق المنت مي - (صلام ) نار بخي وتحقيقي صورت حال كومرز المحود باين

الفاظ مِین کمتے ہیں :-(۱) "جن کتب میں آپ (مرزاغل) احمد نے) افيني مد في سفري الفاظين الكاركيا ي إدرائي نبوت كوجزى اور ناقص اور تحدُّ تُون كَي نبوت قرارد يام ووسب ك

مب بلاستنا را العلم سے پہلے کی کترب ہیں ادر الم الم مع بعدى كتبين سايكتاب میں بھی اپنی نبوت *کوجز*ئی قرار نہیں دیا او نه نا قص اور نه نبوت می زیمیت رصنال (۲) " الماء سے پہلے مے والے چہیں آ ہے نى بدك سے انكادكيلي، بنوخ براور ان سے حجت پکٹرنی غلط ہے ۔" دھ الالے) (٣) " پېله بھی ربعنی <del>را 19عمر سے پیلے بھی انبی ک</del>ے نام سے آپ کو پکا راجاتا تعالیکن آپ سکی آويل كرت ربخ تفيلكن جب باد بادالها میں آپ کو الندتعالی نے نبی ورسول مے بم سے پکارالداپ کومعلیم ہواکہ آپ واقعہ مِن بى بى بى غير بى جبين عبياكر ت<u>بيد سمحة</u> تع اورنبي كالفظ جرآب ك الهامات بي آما ہم بری ہے فابل اویل نہیں "رصر الله ا) اب دانسودان محترم سوعبين كدوه كهان كفريم حقيقة النبوت مطمعنف فيعرز أصاحب كى نبوت کے ۳۹ دلائل اور ۳۹ الہامات بیش كمينے ك بعنتيجة وكهارشادكيام اسكابفي مشايره فرمايي وه لکھتے ہیں ۱-

" ابكوطح مكن يم كداس قدر الهامات كى موجود محيمينهم حصرت يحموعو د كوغرنبي لنسوار دې الشرتعالي توايک د نعرنېس دد د فع نېيس بييوں الدسيكروں دنعراكب وني كناك يادفرا آام اورمم مب جكه ية اويل كراس كان سبالها ات سے مراداسی قدر مے کہ آپ نبی بنين مرنبيون كاكرى صفيت كربين بافاجاتى ہے کیااس کی نظرد نیاس کی اورانسان میں بھی منی ہے کہ انگر تعالیٰ اسے بار بار نبی كركم كارنام بكين درهقيقت ده نبي نبين مرة الم "كيامب ببين كربم اص لئے بى بہيں انتے

بكه اغين زنده آسان براها ليأكيا مقاد بالاحضرات اس معمومي وه كميتم بن كرحفرت سياس معمومي انتقال فرا ع حراج دوسرے السان انتقال كرتے ميں - اكر مسادي كفَتْكُولْسَى فِلديان سيميوتى تويقينًا بم اس كمتربر بعى مدال بحث كرت ليكن فارقليط حملت ممضمون بس اس كتركونهيس جميراكيا اورتوقع بى كم جاسكتى بركمتمام جمور استكيرح وه بعي بيع عقيده رتصة مدر سي كرمفرية العلياقي ذاره أسأن يراهمائة كئے لہذااسے اپنے اور فارقليط صاب ما بين منتفق عليه لمنته بهوميهم أسكخ بلمصنع بهي اورفضيها كلفت كو اس نكته بركه ذا جاسته مي كمه قيامت سيقبل مضرت عليم ك دنيابس تشريف أورى كاعقيده كياملي حشيت ركمتيب بهين أنسوس مبيكه فارقليط صاحر فيصطالعه وتحقيق کی ادنی و حمیت انتھائے بغراس عقیدسے کا زھرف انکار ميام بلداس محقا تلين كوقاديا نيون بى كالمح فتم بر كالمنكرت راردك والابء وراس فدنكن وتندالفا التعا ٹرائے ہیں کہ منانت اور ہر دباری کوپینہ آگیاہے ۔ حق بحث ادانه برخااكرم موصوف كى دەعبارتىن نقل نكرىي جن سے ان كيمزاجي فريركيداوروش غصنب كايتا چلتان ينر يه پياچلٽا ہے كہ ايك بزرگ صحافی اور نیك دل مسلمان <del>ہو</del> مے باوج ددہ علم الی میت اور بعض بنیادی معلومات سے

کس قدر بے ہرہ ہیں۔ نرول علی کے سکہ تیفھیلی دوشنی ڈالنے کی صرور آ اس لئے بھی ہے کہ ہارے عوام اس کی حقیقت سے بہت ہی کم دا تھٹ ہیں اور فارقلیط حما ، کا معنمین پڑھکا اختیا یہ باور کہ نے میں امل نہیں ہوسکتا کہ یہ کوئی واہاتی اور اساطیری ہم کا عقیدہ سے جو بعض اور فلط عقا تدکی طرح مسلمانوں پر کیس آیا ہے۔

> فارقلیط حاحب وقم فرایاسے:-من قرآن کی نعم تعلی بہلے گذر من قرآن کی نعم برست آخر میں اسل کے من قرائظ کے

المفاتعالى فان كونبى كماس عيركما وجس الدومي فداجس فيرس سيكم الوني م ووده نى سۇليا اورىنى سے كماكرونى بية ده نى بوكيا لبكن أجسيح موعود سي كباب كدونى مفوده نى نېيى مېرتا - اگرنجا خاندى كى كاورلفظ برت میں آوا تفیں ہارے سامنے بین کروجن مع مين علم به مسك كه بيل نبير ن واسطح نبى كما جاما تعانب وه ني برت عفي اور يح روو كواس ك فلات كما ورطح بى كماكيا يوليه نبى نهين مرك كياالمترتعالي كاطرت سينازل يون والىلقىنى دخىك موج دى مين كوئى متخص میسے موعود کی نبوت کا انکار *کرسکتاہے* اور جو مخص انكادكم نابع اسع ضرور بيلي نبول بعي الكادكم البراح كاكبو كدحفرت تونكي أورحفرت مبيح كى نبوت جن دلاً مل ورجن الفاظ سيع نا بت ہوتی ہے ان سے بڑھ کر دلائل اور صا الفاظ مضرب بحموعود كي نبوت كي تعلق موجو د ہیں ان کے برونے میرے اگر سے موعود نبی نبس آنو دنيامين ج تكريم كوئى نى ميوا ہى منبي <u>"</u> رحقيقترالبوة منطوابع)

به صفرافتهامات بین خدمت کے گئے خدورت ہو تواتنے ہی اور بیس کے جاسکے ہیں کی زیادہ طوالت سے کے عاصل نہیں ۔ اگران اقتباسات سے بھی فار فلط حما اور ان کے دانٹوروں کو یہ اظمینان نہیں ہواکہ طلم ارائمنت فادیا نیوں پر کوئی الرام نہیں لگایا بلکم زافام احمد نے کمل کرڈ کے کی جوٹ دعوۃ نہوت کیا ہے تومزیو ہراروں مناحات کا دفتہ بھی ایمنی طبی کرسکتا۔

اب ہم دوسرے نکے کی طرف آتے ہی بعنی تیا مت سے قبل مور علی ابن مریم کیو نیا میں تشریف آوری قرآن میں میں کی کیا کہ حضرت ملی مذافق میں ہوئے ندسولی دئے گئے اس كامطلب ييم كدفارقليط صالح نزد كمك ك تمام التطري علام ايك طرف عقل سے اس در بي نبازېرې كەنزول سىچ كاملات قرآن كىدە مىكى دوسرى طرف وه بددين مجى بين كراين طورساركم عفيده كمفرلياً يب اوراس براصراد كم يلي جانبا بم ببيس محقة كروِتف اسني تمام بزدگوں -مایسے میں انسی رائے رکھتا ہو وہ صبیح الدائع کہلا في ما فاترالعقل - فارقليطصاحب ساتين كراكرني کی دامے ہے تو پیرا پنا دین انھوں نے کہا <sup>سے</sup> جا كيا-ظامر سيغ قرآن وحدميث الهي علمار سيهم كم نجي بين ادراسل كالوراد فتراصول وعقائد ان بزرگوں کی عرق ریز یوں سے وزیب ہواہے۔ کا آ بعقل عيروكس واراور بعاني الاست جالني فترم ني مواياً مهو الدان كاجارها رعلم كلام مح وتسل على كرتا چلاكيا ہے -

پروسی عا کر تا چلاکیا ہے۔
اس ا قتباسی بے علی کا شام کا رہے کہ وہ

فی بات کلف ملما می طرف یہ بات نسوب کر دی گھروہ

مرف نزول نے کے قائل میں بلکہ اس کے بھی ت ا

میں کو سے بروحی نازل ہو گئی اور یہ دحی تھے بہر ا

لائیں گے حیرت ہے کہ فرم نے اپنی معلوا سے ا

درسر شبرہ کو نسی لا بریری کو بنا یا ہے۔ علما کے ج

ہماں نزول سے کا عقیدہ میان کیا ہے وہ یں میں گا

مشریح کر دی ہے کہ ان مروحی نازل بہیں ہوگی مشہر میں ا

مشاخر تقالم کی جائے جربیادی حقالہ برسی کی جائے ہے

الوسی کی تف بروح المعانی جاری میں بات ہے یا علی ا

آلوسی کی تف بروح المعانی جاری میں بات کے باعلی مناخر تقالم برسی جامع ترین تفسیر ہے۔

متا خر تقالم برسی جامع ترین تفسیر ہے۔

الكربقول علمائ ابل منت عضرت بلي حشور بعدآ عيفاتم إبين كآماج إن عصرم ركعا مائ كااورآ تحفرت ملعم كاختم نوت كلمتفيد غلط بومائده كالسين وتخف نعي حضرت يح كآشحة ك بعدلاتام وفيتم نبوت كالمنكيب الكوادان اس نے کافریس کددہ آنحفرت محبعد مرزاصات قادياني كويح موعودا ورنبى المنتيس وبهاك علامهي كافرزار إكريونكده كلي حضرت علتي كولاكوم نبيت كانكاركرتيب ببعل م حفرت يحكولاكرافضين ببيكمي مأنت بين اور ان كومهاز دى يمي لمنتيب اور عفرت جبرال كور د كالاف والاعلى سلم كرت بي -ان علارف خاتم المسلين صلى السُّد عليد لم كم بعد الكي هية نبى كووائيس لاكرموت كاسارا كارد مارحار في كردباء بعربمى وهختم نبوت محفنكرنبين اور قاديا في فقم نبوت كي منكر قرارياك -"

لمنته دللبغوي

پنچی میان می نام به بین به

(۱) بخاری (۲) شما که رسی به

(۱) بخاری (۲) شما که (۷) شر فدی (۲) الود او د (۵)

ابن ماجر (۲) نسائی (۷) ممنداحدا بن خبس (۸) سنن مستور (۹) کنز العمال (۱۰) ممن عبد بن حمیر رسی الی شید د (۱۱) می خرج ابن حربی از در (۱۱) مصنف ابی بکر بن ابی شید د (۱۱) می معانی الی شام (۱۵) طحاوی رسی معانی الی شار (۲۱) مشکر آدامهای در (۱۱) طبرانی رمیاجم ناشی (۱۵) سراج المنیرشری جامع صغیر (۱۶) سراج المنیرشری الی ساله الی

" ولوگ می برانے پائے نجاکولاتے ہیں دہ موسکا میں ادرانے ہی تقدے کی موسکا میں ادرائے ہی تقدے کی موسکا میں ادرائے ہی تقدے ہیں اور دہ نوائے ہیں تقریب ہیں اور دونوں کا درجہ ایک ہے۔"

ادر دونوں کا درجہ ایک ہے۔"

اس بھی بی ظاہر مواکہ جم طبح قادیا فی حفرات مولاً میں اس کے بھی کے ایک خرید کے اس طبح قاد قلیط حمال میں تعدد ول میں کہ کا ذرہو ہے۔ کوئی حدیثے اس مدینے اس مدی

دانشور حبكي بان بات مسحبل اورميج فكرى نمايان سمططرات سيكهرب بينكدان دواون حقب من تفادے ساری مرشین حموق میں علمام دل سيكفر كرلات بي ميم تنبي سي كددنسا كون آ دمى ذمنى توازن كھوسے بغير تيصورسكتا. كرسادى امت جموني اورنام نهاددالشورسي مم الجي آھے جل كردالائل كے ساتھ ساتھ سالى ھے نردل يح مح عقيد بكا خلاب قرآن مونا توكيثا قرآن بجأے و دُلقاض کے رہاہے کہ قیامت سے ب مضرت بح نازل مدن مرامني م فار قليط هما كي عبادات نقل كرك أن كى ملى وتقيقي حثيث والفنع كرد منقوله بالاعبارت كيمتعبل بعدوه قرآن اور مدم سي تخالف كى مثال بدا بى طورينى فرمات بى ١-" اس كى شال بين بخارى كى اس حديث كو بش كيا ما مكتاب جن ين مركور م كد تفرت ابرائيم علىالسلام فيسين جموط بوف مالانكه تسرآن كريم اعلان كرائه كان كان صديقاندياد حضرت ابرائيم سيعنى تعي حضرت الم إعظم الومنيفية ك بارسيس فكور یے کہ آنے مدمی کو ردکمے قرآن کے علاق كوسليم كيا اورون راياكه بخارى كاحديث مين جرداوى بب اكران محصوط عيوف سف خدا مح مقدس بني حضرت ابراميم سيح البت مير توراويون كوحفوهما قرار دينا ضردري مع كميونكم مسلمان ایک بی کی سچائی کو لفظ سے لئے مراد دا ديون كو حجوظ ازار دسيسكتي بي - نبي كو جعوفا كمناايان كمنانى ع ممادون كو عموالمألباا يان مي كوئي ضعف بدالبي الم فارقليط صاحب دانتور مرسعجيب غسرمي اريخي خرب سان كقط واتين مروالم وي ا ديت فلال بات أكر الرضيف في المحاسم لوا فوكم

براصول بالمك محدثين طركرديان كرج حديث قرآن محفلات موكى اس كى يا تومنا سرب "نا ویں کی جائے گی یا اسے چپور دیاجائے گائیکن پہل*ے* كرناكونى منع ملي ببين بي كدكم الدوا تعديم على ب بایاجار باسیدا در کهان جاری کونا خطری علط طور فلات محمول كرد بى سم - فارتليط هما الصاف فرأتين كمراكراعلى درسيط كى سأتيس كى فلان دوخفيوريو يس سأمنس كي اجرين اور اساتده كوئى تضادوا خرا ندشجه بوليكن ايك فوانج فزوش باجزل ونبط فقط بول كاساتس مع بندستن بريد كرديم سالان دے کوان دو تھیورلوں کے درمیان اختلاف ہے تو دنيايس كون بوشمند يجواس فيصل كوقابل اعتنام سي كا - فشيك اسى لمين كا مشاربها ل مي دينس -ايك طرف الله دارج ك محاثين الورف سرين الرجيب اورملي دين كائتها وراسانده بارهسويرسون مُلَعِ مِنْ الْمِرجِيرِ مِي مُعَمَّمُ مُوتِ اور مُرولِ مسيح مِنْ مِعْمِدُونِ مِن مِرْكِرْ كُونَ تضاداد تخالف في دومرى طرف ج وهوس مدى بجرى كجنداليه

ددہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو آپ میکیس کہ پیرونوں بزرگ شان نبوت کے فہم سے عادی تھے یا برمہیں کہ بذکورہ جدیث کو شان نبوت سے خلات بھنا دانشوروں

کی غلط ہی ہے۔

ایک سوال فارفلیط مناسیجاب چاہا ہے۔ جس قرآن میں اندیکان صلاحاً نہا ہے اسی قرآن میں اندیکان صلاحاً نہا ہے۔ اسی قرآن میں ہروا قعری مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک بڑے ہت کو سالم دہنے دیا۔ کفار نے آکہ یہ دیکھانو بچاکہ بہ حرکت کس نے کی حضرت ابراہیم نے جوائی سہ بہیں کہاکہ میں نے کی بلکہ یہ کہا بُل نعکنے کہنی کے مصرت دیماس بڑے ہت کی حرکت ہے) سورہ انبیاء آیت الا

صدق کیے بین بان مطابق دا تعد کوادر کذب اس کا مقابل ہے تین خلاف واقعہ بیان مصداقت یہ محصی کر بہت میں محصی کر بہت میں مصروف نے خلاف واقعہ بیان دیا۔ بیراللہ بتارہ ہے میں مضرکا بیان نہیں ہے۔ اوراس خلاف واقعہ بیان بر مضرکا بیان نہیں ہے۔ اوراس خلاف واقعہ بیان بر مصلات کو گا امتی نہیں کرد تا ہے ملکہ حمادت و مصلات کو گا استی نہیں کرد تا ہے ملکہ حمادت و مصلات کو گا استی نہیں۔

دانشوراگر برائس کرحفرت ابرائیم فرا کو از کراهما ان کامقعود کف اری خش و تجبیل تقی - وه ان کامنحک افرا دے تقے - تریم کہیں سے کے مطابق رہیم مفسرین و محدثین که راه کی کہناہے "دانشوری کی کوشی منگلی ہے۔ کی کی کی کہناہے کی منتقد کی کی کی کی کار کی کار کی خدید پر گفت کو کریس مجمد منتشف کریں گے کہا آم الوضیف کی کر ارت ول کی نسبت کم کے دانشوروں نے کتنی دلچسپ رانشوری کا نبوت فراہم کیا ہے۔

لهى يملوم تومو ميلاد فوالون كيطيح بس أمناكم دينا

محرم فارفليط مارت به پهلة وسن ليجه كه يه عديث فقط بخاري بي يمين بهي آئ بلامسلمين بهي الن سهد فقط بخاري بي يمين بهي آئ بلامسلمين بهي الن سهد و فون كاس بال حديث مكتب فكريس على مران الله و في الله في

اسی طُرِی آمامسلم زبرداتقا رمین معردن ہیں ۔ ان کے اتباع سنت کا بیرعالم سے کہ زندگی بھرسی کوگالی نہیں دی ٹیسی ہر ماتھ نہیں اٹھایا۔ سی کی غیبت نہیں گی۔ فن حدمت میں ان کا پاہدا آم نجادی سے کم نہیں بہترے اہل علم ان کی مجیح مسلم کو بعض دجج ہ سے بخاری ہے بھی ترجیح

دیتے ہیں۔ ان اوصا کا مذکرہ کرے ہم بیٹا بت کرنا نہیں چاہتے دادی کو جموط اقرارد نے کا نہیں بلکہ بارہ دادی با اعتبار سے ما قط ہو جاتے ہیں۔ بہ بارہ راوی لیسے ہو جن سے نام صرف ان ہی حدیثوں کی سند میں آئے ہو بلک ان میں سے ہرایک الیائے جو بہت سی اور جمع صرفی کی استاد میں موجود ہے ۔ ان تمام داولوں کو اسامالی جا کی استادہ نے سی اور تفتہ قرارد باسے ۔ اسی صورت ا ان تام حدیثوں کوردی کرد سام و گاجن کی سندیں الز کاکوئی داوی موجود ہو۔ اس طرح ہماری تحقیق سے مطابق سے کم شخر ایسی حدیثیں پایڈا عتبار سے ساقط ہو جائیں جن کی صحت برابا ہے کم کا اتفاق ہے اور جن سے ملتے۔ احکام شرعی افذ کر کے ہیں۔

احكام مشرعى اخذ كيُّ طَلَّمُ مِن -بات كوا هجي لمحمر تيجة كسى مدميث كواكراً اس دلیل سے غیر عتبر قرا ردیتے ہیں کہ اس کی سسناہ فلان دادى ضعيف سے تواس سے قواعد فن بس كو خل نہیں بڑتاکیو بکرراوئی آئے متعین کردیا ہے ا اس كيضعف كأنبوت بقي ظامريج آب سارالو کی کتابوں سے لائے ہوں تھے۔ لیکن جب آئے وا ہ كاتعين كئ بغير محض إيك خارجى اورقياسى منطق بل بركسى حدمت كوردى كرد القيبي تواس كامطله رمونا يه كداس كى سندكام ربررا وي ختبر بوكيا- ١٠ يسي بعى حديث كى منديس أتفيحا تواسيغير عتبرينا يبقحضا كيك جذباتى اورظام رفيرس بإت ب کدایک بی کی سیاتی کو ماننے کے لئے ہزاروں وا وا جموط قرارد بإجاسكمام - تجوث اورسيح برطرح رادلوں کا حال کتب فن میں مندرجہے۔جن دا وا كوستجانت دارد مأكيام ادر بخارى دمتلم عبياسا نين كى روايتين كى بين ان مين سرار دول توكيا يكرا و بهى بلكوس يا بخصى البيعنبين جفين اسك بخطل كى نوبت آئے كدو كسى نبى كى شان كے خلاف بروايار میان کرد ہے ہیں۔ داہی روایات جن داولوں کے میا كأبي الخبس توابل فن يهطهى الفي المح متعالب كرأ

بی ایسایی کینے اور مجھتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس نے اسے س بريمفهم من جموط" قرارديا موسي لفط برزبان أردونعمل مي الكن امن اويل وشريح سي لس يهي تويتا چلنام كرحضرت البراميم من خلاف وا تعربات كيون كبى يرتو ابن نهي مرتأكم فلات واقعمات فعول نے ہی ہی منہیں - حب کہی اور لقیداً کہی تو اس صدرت رسول كرخلاب قرآن كيس عقيراد بأكياجس س حفرت الرابيم كى طرف فلاف دا نعم بات يني كذب كالسبت كي تمي لي-جن تقسر بن نے اس ہہا دیر زور دیاسے کہ حضرت کے براہیم ج كامذكوره جواب عام مفهوم مبس جفوط ننهين تصاالفون كخ بھی یہ نہیں کہا کہ بخاری وسلم دالی حدثیبی غلط ہیں بلکہ یڈوما یا كدان حديثون بين حضرت ابرأبهم كيعض اقوال كى ظاهرى جنيت كاعنبارس كذب كالفظآ بإسوا ورحفرط برام كدرجة بلندى لنبدت سايساكذب بعى و كفلات اولى تفااس من عدميث مين اس كو" ذنب "ستعيركما كياسي-المام دازی جیدیعن اکابراگرمهاس تفیرکورا ج نهيل مجحقة بلكدان كاخيال بييسم كدان مدنيون كوهيح مانف معهبتريه يحكرجين رراوى فجهو في قراديا جائيس ليكن أس خیال مے مضمرات دعوا قب برغور کیاجات توبی مرور نظراً تا ہے۔ پہلی ہات تو یہ ہے کہ فرآن میں مہترے انبیار کی کسی نہ کسی ڈکٹٹ دلغرمٹس ) کا ڈکرموج دسیے ۔ حتی کرخاتم الرسال کی ایک عليدوهم كع بعى بعض البيدافعال كاذكر موجود يعضين الله ففيربنديده قرارديا-اس كيادجود اكراس كروه مقدس كامعهم عن الخط اور بركريده اورسجام والمستمية وه مدينين جن مين حفرت ابرائيم كي تين كذبات كا ذكرا كياب انه كان صل يقاً نبياك فلاف كيس كمي ماسكى بن -خصومتاحب مهاف طوريرظام معورم عيكريكذبات ادادة كناه سعفالى تعاتوكونى وجرنبين كبخارى والم كياماديث كوص ايك ومم اورداتي مداق كاسنابر جھنالد باجائے۔ دوسرى إت مدست كربها ن معالمكى الكه تعين

لطیفرد کی لیج دان سطور می ای کاکیا سے اس کالی کی کہ ایک سے اس کا ایک کے زمانے کا کو نزید ایل سے کی کوئی میں مائی می بعد میں جب بخاری در شعر می ازماندا یا آو آئی مدینیں کھولی کی میں اور اس کھولی کی بیس کا در اس کھولی کی بیس کی میں کھولی کی بیس کی میں کھولی کی اس کی کھولی کی بیس کی کھولی کی کھولی کی بیس کی کھولی کی کھولی کی بیس کی کھولی کی بیس کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی بیس کی کھولی کی بیس کی کھولی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی کھ

اودلوگو ن المريددونون مزرك ماده كو محك نا براس جعل ما دى كونهين سجه سكادد مرسددوق وسوت سع وس ن مراد كواني محيمين مين داخل كرنيا -

بوعی ای اضمیر بوده جانین یا ان کا الله بهرال بدوی ده مفرور کردید بین کیمبدای مالکت کم نولی مسیح کی حدیثوں کا وجود نه نقا-اب تاریخی حقائن ملاحظم فرائید ایم مالک سلامی یا مقدم میں بیدا مهوم اور دفات سالم میں بائی -ام البرمنیفی میں میدا میروسی میدا میروسی میدا میروسی میدا میروسی میدا میروسی میدا میروسی میرونیات کویا البحنیفی میدا میروسی میرونیات کویا البحنیفی میدا میروسی میرونیات کویا البحنیفی میرونیات کویا البحنیفی میرونیات کویا البحنیفی میرونیات میر

کا انقال انم الکر سے بھی ۱۲ سال پہلے ہو جگا۔

ادھرائم بخاری کا ایک سے بھی ۱۲ سال پہلے ہو جگا۔

ادھرائم بخاری کا ۱۹ سے بیں۔ گویا اہم بخاری اسوقت

میدا ہوئے جب اہم الوحنیف کو رصلت فرائے ہوئے

میدا ہوئے جب اٹم الوحنیف کو رصلت فرائے ہوئے

میدا ہوئے تھے ادر اپنی کیا مجھ بچ بخاری کو اعضوا
نے الوحنیف کی موت مے تقریباً سنگر سال بعد مدون

فرایا یہ ہے وہ تاریخی صورتِ حالی سے سی کوجی اِل
انکا رہنیں ہوسکتی - اِب دُرا فار فلیط صاحب ارشادِ
گرامی بر تھر سے نظر دال کرا تکھیں جرت سے سی جائیں کہ
ام ابو حذیفہ جسم سی میں موصوف نے کیسا شاندا دفقرہ
طرالا ہے بعنی الجی جی جادی کا وجود کیا ہوتا اسکے معنف
الم بخاری کی برائش میں بھی چالین سال سے نہ یا دہ
باتی ہیں لیکن الم) ابو حذیفہ فراد ہے ہیں کہ:باتی ہیں لیکن الم) ابو حذیفہ فراد ہے ہیں کہ:باتی ہیں لیکن الم) ابو حذیفہ فراد ہے ہیں کہ:-

میں ابندا اسی روایات کوردکر نے کے سے بخاری کیلم کے تقیدا ویوں کو مجمولاً قرید نے کی ایک بھی تہیں اسکنی -

اب دراس لیجے کہ فارقلیط صاحبے اما الونیفر کی طون بلاس حسن فون کی اسبت کر ڈالی ہے اس کا جغرائی کیا ہے - اس جزاف کر ایجی طرح ذہن تشین موانے کے لیک ہم موجود کی پچھ اورسطور نقل کرینگے دہ فرانے ہیں:-

معتران كعبدا عاديث كاجوست ببالمجوعه عبداول مصلانون عصامة أوه مؤلما امام مالك كيسكل بين آج بهي موجود بجاور حضرت شاه ولى الشرميّ ف د لوي النه اسى موطاا ما مالک کوبخاری پرترجیج دی ہے، ليكن اس مجوعة احاديث مين موغوديح اور نرون می اورد جال کے بارے میں ایک بھی عديث منقول بنبس حضرت اناكالك كوكفنور صلي التدعيدونم يربعد قرب زاى عصل ہے اگران کو حفرت سیح کی آیڈ ان سے الے مُرْتِقَىٰ أيك حديثَ تعبى مُدمل سَكَى تو بخارى اور م وتين سوسال ك بعدوه مرتس كمان معمل كيس من مين من أب كى مديث الذنبي بعلای دمیرے بعد کوئی بی کوغلط ابت مرف م الم معرت المعلى أمدنا فااوران ى نبوت كاذكرم والكر خفرت يج كاآمة ان منطقعلن امك حدمت بهي مردى بيوتي توكيسا الم الك حمد السّرعليد اسد الني محد عديث ج مُركب في النبي حديث المبي الدر بخادى أوركم كوطها في تين سوسال بعداليي صر منون كا انبادس كيا ؟"

ان مطور می ملم د تفقد کے جو ادارات بی الحسی م بعد میں لیں ہے۔ بیلے ام الو منیفر کی طرف مو ب قول کا

جود مروف سے فعالے مقدس بی جنرت برایم سیے نامت میوں توراولاں کوجھوٹا قرامد بافوری سیم "

ہے کوئی جام عجوبے کی ہواہری کاعجوبہ دکھلاسکے۔ تفنن برطرف عمو یا ایسے میک ختکہ فیرکا دنامے سلمنے استے ہیں حب سی علم دفن سے بے ہمرہ تصفرات محف اپنے زعم داکنٹودی ہیں لاٹ دگراٹ منٹروع کردیتے ہیں۔

اب دوسرے پہلودں کی طرف آئیے ،-میر ودائشوروں نے کسی سے سن لیاکہ شاہ ولی اللہ و نے موطال مل مالک کو سخادی پر ترجیح دی مے لیکن میر وفیق مہیں مہدی کہ ان ہی شاہ ولی اللہ شے اپنی مستولی میں اللہ کیالکھا ہے میر بھی دیجولیں۔

ایم بالک کی موطا بخادی ولم سے زمانے اعتبار سیفینا متقدم سے لیکن اول تو بہ بات معقول نہیں کواکر حضرت شاہ ولی الشداولیض اور اکا براسے بخاری سے

زیادہ معتبر سیجے بہوں تو ان محققین کی دائے نظر انداز کردی

مائے جواسے سلم اور تر ذری سے بعد کا درجہ دیتے ہیں۔

دوسرے اس کا آبنا زیادہ معتبر ہونا در اصل بخاری

مسلم جید بعد کے تقد محدثین ہی کی تعددین ولوسی کا نیجہ

مسلم جید بعد کے تقد محدثین ہی کی تعددین ولوسی کا نیجہ

مسلم جید بعد کے تقدیمیں جمہورا مت صحلے ستر کا نام

میں شامل ہے ہی نہیں جفیں جمہورا مت صحلے ستر کا نام

دیتی سے سرب جانتے ہیں کہ محالے ستہ نام ہے جادی کا نام

مسلم شریدی الوداؤد کو نسائی اور ابن ماجہ کا دیو

ان ين برن -كيرن نهي - تيفعيل مي دانشورون كوشاه ولي المر كي مسوّى سيمعلوم بوجاتى - مؤطا بين عل ١٩١٥ عرشي بي - ان مين مندوم فوع احاديث عرف يوسومي -باقى تنام يا تومر سين بي ياموقوقات با بلا فأت يا تابعير كا قوال وفت وي -

اله دس ي محلعن لنوري بريرتم مع إدرع اعداده شاريع ميم

دانشورصاحبان مُرُوره اصطلات کی تعمیل بھی ہی ۔ یں -

مراسیل جمعی شرک مدین مرسل وه بین کی مدین مرسل وه بین کی سندمی کا سندمی آس محالی کا نام ند ذکر کی ایمیا بروش نے رسول اندو کا کوئی قول یا فعل روایت کیا۔

یددونون سیس مدیت میجوگی تعریب سے خانیج ہیں کیونکہ مدیت میجومی تعریب کی سے کہ جس کی پدری سندا ول سے آخر کا منصل ہولین کوئی راوی درسیان سے پائٹروع آخر سے کم نہ ہوا ور رسول النوم کا قول فیصل صحابی کی زبان سے سیان ہور لی ہو۔ اور اس سے تام راوی عادل وضابط

سوں آورکوئی شذوذ باطلت اس بین اوج و نه بود خند ذیا علّه کی تفعیس میں جانا بہاں ہے مل ہوگا۔ آپنے دیکھا کہ مرسل میں مرے سے اس صحابی ہی کا در نہیں بدتاجس سے مدیث جلی ہے اور موتو وٹ میں بیصراحت نہیں ہوتی کہ یہ مدین رسول ہے لہذا ان دونوں کو اساندگا فن خصوت سے زمرے سے بہاکہ مدین ضعیف سے فلنے میں رکھا ہے۔

جب نی صورت مال بیدے تو آسے انبیا بر سولیک و مدینی اعتبار سے ایک اور سے انکا مجوب میں اعتبار سے ایک اور سے انکا مجوبے مدایات نہیں کہلا سکتی جس میں دو تہا تی سے قریب عیر سے دو بہت معتبر انی جاتی ہے ؟ اس کا جواب یہ سے کہ بعدے کتے ہی تقدمی ذیبان جیسے کا دی دسلم میں اسلام

م ہیںلیکن غالباً کتابت کی ملخی سے ان ہیں گڑ بڑیوگئی۔ ان کا چوہ بچائے ۱۷۲ء کے ۱۸۰۸ء بن جا تاہے اور لطف بدسے کم بعض اور منتقبین نے ان اعداد کو چوں کا تو رافقل کم لیا اور چڑ کرنہیں دیکھ کر تجو عداصل تعداد سے بعث ار ۱۸ مربڑھ مصر جا تاہیے۔

وغروف این درائع مع بی تعدیق کوی چکرتو طاع راسیل اور تو است وغره فی الحقیقت قابل احتباری و المحقیقت قابل احتباری و الن محتبی کی روشنی میں الن مراسل و موقوق الن مراسل و موقوق المحتبی می مواکم منفسط شده فن مدرت سے اور دنیا کومعلی میواکم منفسط شده فن مدرث سے اعتبار سے تو طابع تعمیره اور احتبار سے تو طابع تعمیره اور مستند احادیث کا محتوی سے مستند احادیث کا محتوی سے

اب ابل الصاف فيصله فرمائيس كداكر دانشور و مے زعم محمط الت بخاری ولم اور وہ تمام محدس جن کی کتابوں سے نام ہم چھے دیے آئے ہیں ایسے ہی کم عقبل بإساده لوح يعفش تفي كم برت اطبيان سے موضوع ولمع زراد ا قاديث توسيح احا ديث سرطورس مِيان كُمِينَ عِلْمُ لِيَ لَوْ إِس مُوطا الْمُ مَالَكَ بِي كَاكِ اغتبادره ما تأنيتس كأنقامت كامداران بي محدثتن كي وتعين وتصارين برهيم بيريخ بين اكر يؤطا كريل موقوفات کی البراندم تج کے بعد مرتصدین نبت ند كمية تومها راء درشت بهى نهين جان سكته عقد كمرفوطا كوكما ك حكيم بن جن برا تقوب في أشيانه بنا ما تحار كميام فقولديت بتوسكت سبع كما أكربخا دى مسلم كوتعبى ن گھٹرت اور بھیج ا **ما**دیث میں تمیزند میوتوان کی نصرت پر الم الك كاوه روايات معيج ان في جائين جنكى سند ٔ ما فض ہے۔ اس فنی نقص کو اسی لفدین نے بوڈور کہاہے كرنخاري يلم مامرن تقد حديث ي جانج بركد كاسليقه

مؤطالاً مالک مین نرو آسیحی احاد مین کاند یا یاجانا سارے ہی محد توں کوملز موں کے مہرے میں بنچ دے میعجیب وغریب طق ہے۔ کیادا فعی دانشورو نے بیمعیار قائم کیا ہے کہ دوسری تمام کمنب احادیث کی

ر کھتے مقے ۔ وہ جن روایات کی تصدیق کر میں قابل

احتماد مي ميوس كي -

مرف ده روایات محیجانی جائیس کی جفیس مرف میں آ بھی درج کیاگیا ہو۔ بانی کو جھوڑ دیا جائے گا۔ اگر دیدیا قائم کیاہے تو انھیں علوم ہونا چاہے کہ آن جشمار دی احکام دیدایات اور اخبار واطلاعات سے دہ محدم موجائیں محیج جن کا شمار علوم دین میں ہوتا سے مزاددں صحیح احادیث ردی کرنی ہوں گی۔

اچهافاد قلیطها حبایک بات برائیس و آن سرم برس بر سے بر هم آورون کا اس معتبر نہیں جو اس بر بہیں ہیں اس بر بہیں آ یا کہ سما فرو و ان بیا ہے وقت فرض نہ بیر آ یا کہ سی تین اورون انہ یا ہے وقت فرض نہ بیر آ یا کہ سی تین اورون انہ یا ہے وقت بر معلی ہے دن فرک دوت میں بول کریم سے دن فرک ہیں ۔ نہ یہ آ یا کہ معلی ہے اس بر معلی ہو اس کے دور کھات بر هنی ہا ہمیں ۔ نہ یہ آ یا کہ شرب معلی ہو اس کی بہترین با تیں بیں جو مسلا ان برا بیان قرآن سے کمر در جے کی کتابوں نے دیا ۔ دیا ۔ دیا ۔ موسی کیا بکہ مؤطا آن ما فور کو تین کی برجہ دیں ۔ اس میں کیا بکہ مؤطا آن ما فور کی تھی درجہ دیں ۔ اس میں کیا بکہ مؤسل کا فی موسی کا آئی اس حدیث کا فران میں نہیں بروا ۔ آپ میں کیا ہے کہ کا فی موسی کیا ہے کہ کا فی موسی کیا ہے کہ کا اس مدیث کو دو کر دینے کیلئے کا فی موسی کیا ہے کہ کا فی موسی کیا ہے کہ کا کی دوسی کہ کا کی دوسی کیا ہے کہ کا کی دوسی کیا ہیں کیا دوسی کیا ہے کہ کا کی دوسی کیا ہے کہ کا کی دوسی کیا ہے کہ کیا گیا ہی کا کہ سیدل کا کی دوسی حضارت علی علیا ہما کی دوسی کی دوسی حضارت علی علیا ہما کی دوسی حسی میں میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حرب دیں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی میں کی دوسی حسی کی دوسی حسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی کی دوسی کی کی دوسی کی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی کی دوسی کی دوسی کی کی دوسی کی کی دوسی ک

ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے بھینیج ان کر کے نکالنا ایمان اور عقیدے سے بچھ تعلق نہیں رکھتا۔"

اس مُسلم بيرتو نبادله خيال بم أمير كمرين كورّان سے عِنْج تان آپ کررے ہیں یاعلمایر اہل شذت۔ بہاں وهن يديث كراك كاليعثم كلام بالكل عملم احديرونزاور ديكرمنكرين حديث كاعلم كلاسي مجفون في دين احكا سے جان چھڑ انے اور ایک خاندزا دایٹر ڈمٹ اسلم تباركرف كى خاطراهادىن كي حجت موف كالنكادكرديا بع حالاتكه حدمث كواكر تظراندا زكر دياجات توده نماز يك بنيس برهم عامكتي جواسلام كي الهم ترين نشابي ہے-كياآب بالنخ وقت كى نماز فرض نهين النت كياآب كا رس برايان نبيس مي رجعه كي دور تعتين فرض بين ؟ اگریے نوکیوں جبکہ فرآن نے اس کی صراحت نہیں گی۔ . کیافرآن ہی نے بیم مہیں دیاکہ اے ایمان والو جس باب سے دسول روکے اس سے رک جا وّا درجس بات کاحکم دے اسے بجالاؤ۔ آگر چرف قرآنی صراحتوں بي كياناً تمام دين مبونا اورجمله عق مُدكا التحصار قرآن بى كى تصرىحات مين تحصر مردنا بجر توالله كايرهم به كار ہى د يا - كيم تو الله كولس بي كمنا چاتينے تفاكد مرامرو بنى تسرآن میں درج ہے - رسول کی حقیت واس کے موا المحاس في المان المحين فرأن بينجاديا- جو محدوران مين يا تُواسع مي كافي تحصور الدكي مفرورت مبين-

بات کو طائی چل دہی تھی۔ موطا بس اگر فلان فلاں موضوع کی حدیث نہیں آئی تو اس کی وجربہ ہے کہا) الگ فی اس کی وجربہ ہے کہا) الگ فی سن الداردی اور دہ سلمان جن شعر پاس احادیث دسول کا مسلمان بیسے میں محدود نہیں دہ سرے متم طاکہ دوسرے متم وں میں جی لیک یا جن افراد سے پاس تھیں کی سے باس کچھ

ہیں کی کے پاس کھے ہیں۔ بیسر مابیدائھی شاہوا تھا۔کتابیر وبعديس مرتب بوئ بي كيا ضرودى ع كرأس قب كابل مدنيدك باسسارے بي موضوعات كى حديثيں موجود بول اوركيا ضرورى بركداكر وجودجى بيول توام مالك مك وهلازماً ببني إوركيا صرورى مي كداً كم بيلير بھی توموصوت کوالیے وسائل لازماً مسررے بہوں جن کے ذربعدده بررادي كإستكنده حالات ساوا قف بهوسكين - أبك شخص ان سيمشلاً نزول يبيح كى روايت ما كر ملب- وه اس نهين جائة لرز الجروس نهين كرت -غلاده از بس بر مبنی دانشوردن کومعلیم به ناچ<u>ا مت</u>ے كم مُؤطابين اصلاً دس مِزار حِدثنين الم مالك في في حمّع كيّ تھیں۔ مجربعدیں دوہزارسے مہی رہنے دیں باقی کو فلمزدكرديا كيابعيد يحكهان آتهم بزارس زباده فلمزد كرده روابتول مين نرول مسيح كى روايات بجى بيول اور ا م مالکے کوان کی صحت میں شبہ مہوگیا مہویشبہ مرحلنے كالإزمى مطلب يرتونهين بهوسكتاكه واقعته وه حذبيبي من مُورِ ت تقين -

ایک اور بات مجی قابل لحاظ ہے۔ موطال می مالکت کے مور فرختلف نسخ ہیں۔ شاہ عبدالعزیزی تصریح کے مطابق تقریباً ایک مزار آدمیوں نے مؤطاکوا می مالکٹ سے مطابق تقریباً ایک مزار آدمیوں نے مؤطاکوا می مالکٹ سے کرتے ہیں کہ مہتری احادیث ایسی ہیں جو مرت ایک ہی نسخے اور بھی خاص میں ہیں بھا یہ میں ہیں جو مرت ایک ہی نسخے میں ہیں بھا یہ میں ہیں اور وہ مجی خال خال ۔ ہما رہ میں ہیں خوالی ایک ہی خال خال ۔ ہما رہ سے میڈوی کے بارے میں اور وہ مجی خال خال ۔ ہما رہ سے میڈوی کے بارے میں می میں ہی شامی میں ہیں کا بھی کے بارے میں می میں ہی ہوگی ۔ احتمال ہم جوال میں میں ہی جو دیے لہذا دعوے کی بنیا دہی ہی جاتے ہیں۔ موجود سے لہذا دعوے کی بنیا دہی ہی جاتے ہیں۔ موجود سے لہذا دعوے کی بنیا دہی ہی جاتے ہیں۔ موجود سے لہذا دعوے کی بنیا دہی ہی جاتے ہیں۔

زېرى بى سىمروي بىر- والىدر جى كىمىند-اكىل رادي سون ع عمر مرا فاره بطماح دانسورا كرآ الرافي آب أوعقل كل تصوركرت بوت دور ب شارنعت داولول كعلاوه المازمرى كومعى حجوم قرارديني يركك بين تواس سق فطع نظر كراس حركة ازبيا كأبنتج أحاديث مح أس بورك دفر كودريار كرنے كى نتكل ميں شكلے كابس كى مدّدايت ام) زہرى ك داسطے سے ب سوال بہ بے کہ مجرموطا آمام مالک ہی کا اعتباركمان ره جا اسيحبب كددانشور صاحبان اسطلما مقام عطاكرد بيمين - امام دمرى الرجيوسي يقع وال كرشاكردام الكية بعى الدوايات كى حد تك مقد نا قابل اعتبارسی تقیرے جواتھوں نے ام زہری کی سن سعمة طابين شركهي ليكن في الحقيقة الم الكريم كى سارى ہى روايات كا اعتبار جا يار ماكيونكا كيرامام ىلىكى كى كى كى كى كى كى كى كى خىرىپ خوردى بىر مالكى كى كى كى كى كى كى كى كى خىرىپ خوردى بىر متبلا بوسكة بي توكيا بعيد شيكدا وربعي كنية بي راوى السيديون عوفي الحقيقت جمبوطي ميون محرام الك الفيس سيام وكران كى عدمتين في الول يكونى وم تہیں کہ فریب خور دگی کا امکان بس اما زہری کی ہو ذات مک محدودرہ جائے ۔ سیخ اور حموم کے کی تمیزاد كرمعا لمديس نربعوسكي تودومسرو ب كرمعا لم يس بعج دهوكا كعامان كااحتمال بالشبيروجودي-

دسوہ ها مها مهان با سبہ و ورسے -کوئی بھی ذی عقل بھی سکتلہ کداماً زہری کی شنہ سے آئی ہوئیں بخساری کی تینوں روایات کو تعمشلاکم فار قلیط صاحب کے لئے مؤطالاً مالک کئی گانے اور اس تحبت بنانے کی کوئی بنیاد باتی ہمیں رہ جاتی ہے داری

تَجَلَّى الَّرَآ کِي نِرْدِيكِ بِنِي لِّتَ كِيكِ مَفِيدِ عِنْهَا كَلَى رَبِدِ الْمَاعِت بِي يُوش كري الْجِرا فرن كالميدوار فيئے۔

فادفليطصاحب اكراجا زيث بتحاليف صلي تكته بمحامم ببار مين كرناجا يقدمين اس يرغورو فكرشا يدمفيد بروام ما كالك ببت سے اسالدہ اور سوج بن - ان ميں الك بنردك من محدين شهاب الزمري - وصرات علم مديث دورفن اساء الرجال سيجدوا قفيت ركفتيل ان تمے لئے تَویہ نامِ نامی سی تعارف کا تحاج نہیں ہے۔ ليكن بعلام اسعدانشورون كواسيعلوم وفنون سفرالي دليبي بلوكى لهذا فخضراتهم الخيس تنادين كديدا ما إزهرى ان مِمّارُ تابعين بين بي جومديث ورواست كالمنبع و الخزالسليم كف محكة بين حضرت معيدين المستب جيس مشهورنا نترابعي كع بعد اكركسى كا درجر به إلى أزبرى بكاكمات - ائمة فن كالوابى ان ك بارسيس يست ان کے زملنے میں حدیث کے متن اور سندکا حافظ ان ر ماری نهیں نفا۔ آنفوں نے متعدد صحابہ کود بھااو<sup>ر</sup> ان سے روایت کی سعادت بھی ان کے حصر میں آئی ۔ ان کی عظمت علم کتنی مسلم تھی اس کا نداز واس سے سیجئے كدام الوهنيفة الم ابن جُرِيج "الم سفيان بن عَبِين ألم افداعي الم الكي الم لين الدراس علم ك كي بي اور محد ومن ال ك شاكر دول ميس عقد بخارى مسلم موطا الم الك اورالداود كرندى وغيرة بمىكتب مدليث میں ان کی روا بٹ کردہ حدثیوں کی آئی کٹرٹ بے کرشار مشكل - نساه عبدالعزن محدث د لموى في فرابني تبرأن المخديد میں مؤطا کے سولسنوں کا ذکر کرنے میروش میرمرنسنے سے ایک ایک حدیث نقل کی ہے۔ ان میں ہی پانچ حدیثیں اما زہرگ كى سندسى من فون الم زمرى بخيرت استاد حديث محمسهورز اندبس اورام الكع ان كفاكردول ميس مناز ترنسيم كي محيّ بس

اب نوم فرائيكة مجع بخارى بين جنين مدينين نزول عيلى كى اطلاع در بى بين اورجن بين الدكارول خداكى قسم كماكر بيان كرم به كه قيامت سي بطعم عيني هياً نازل بوكر ربين سے وہ مينوں كى تينوں الماك ابن شہاب شب قدر کامشله فضا ابن مین کے دوشعر و رحب کی ۲۷ وستبد بنیادیں وسید کاری سود و قادیا فامسئلد۔

# شخآر کے طراکھ

اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سور ۃ بقرہ بیں ہے:۔ "رمضان کامہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔"

بعرسورُه دخان میں ہے:-معقم ہے اس کتاب کی - اسیم نے دیک دک

مرات لين از لكياك رسورة دخان - آيت ١٤٦) اور المدرة قدر مين مردم

"ليعم فليلة القارض نازل نشرايا "

ظاہر مواکد بدرات درمنمان المبارک کی کوئی رائے۔ پھراس سلسلیمن مندراف س ملی السطیر دمی ماداد میں کرشیب قدر کورمضان کے آخری عشرہ کی طاق

رانو رميس الماش كرو-

مولانامودودی نے لیلۃ القدر کی تفہیر اور موری نے لیلۃ القدر کی تفہیر اور سوری دفان کی خارورہ آبات کی تفہیر اور فرایا ہے کہ میں اور مقال کی خاری کی موری اور مقالت کرم کی خال سے کہ میری اور مقالت کرم کی خال سے کہ میری اور مقالت کرم کی خال سے کہ میری مقال کی سائیس میں ترہے۔

شب قدر كالبدلم

اورمائل في كو في علط بات تهين للمي مع ينود قرأن

ومرسي

نے امی منط کے ذیابی رقم فرا ایسے کہم نے تھین کا ا پتاج لاکداس معالم میں علمار کے چالیس زیادہ مذاہد

بین صحیح سلم کے شہور شائے ایا اودی نے آگر ہے کوئی عدد تو تہیں دیا لیکن مہیرے اختال قات نام برنا کا ذکر کردیئے ہیں ( آلا خطر ہے جاراول یا ب فضل لیلڈ القد الح ہی افزال نقل کریں گھرا ہے کا تحییر و داکسنے کے لئے ہم امناف کا یہ فول شہور فرد نقل کریں کے کہ نتریب فار عرف رصف ان ہی تھی ہے بہ بی بلکہ پورسے سال کے کسی مین مسعود اور دن ہیں ہوئیکتی ہے ۔ معانی و ہول عیب اللہ من مسعود اور وی بیا اللہ بن بھاس و نا اللہ عنہ مسے لعص کی تینے اور دن ہیں ہوئیکتی ہے ۔ معانی و ہول عیب اللہ من مسعود اور وی بیا اللہ بن بھاس و نا اللہ عنہ مسے لعص رکھتے تھے مشہور و معروف فقید ابن عابدین ما فی نے الاجمی ہیں نتا دخا نبہ سے بہ بات نقل کی ۔

ان المستهور عن الأمام (الى حنيفة) المفات وداى في السينة كالمات في المفاقة تكون في عابر (امام الدون في عابر (امام الدون في عابر (امام الدون في عابر المام الدون في عابر المام الدون في عابر المام كان ويقى منال مين معلى ورمنان من آبر تى معلى الدكسى فين

مشهر درسالطالقا امطر فقت فی الدین ابن کی این شهر درسالطالقا امطر فقت فی الدین ابن کی است فی الدین ابن کی شهر درسانده اندا می فی السنه کلها تا در درسه انول فاتی مل آیدنها فی شهر فی شهر درسان دق شهر درسان دق شهر درسان دو العشرالاخرم تسدر آیتها فی شهر درسان دف العشرالاخرم تسدر آیتها فی العشرالوسط من درسان فی العیرالی العیرالوسط من درسان فی العیرالوسط من درسان العیرالوسط من درسان فی العیرالوسط من درسان و العیرالوسط من درسان

مراه کرم تحقی مین فقتل جرای شب برآت اور خب قدر کی اصلیت سے آم گاہ فرائیں ۔ نوازش مولی ۔ دانسلام -جہا ہے :-

سار به ترقی کرده فرد نفی سرحیرت آب کواسکتے میری کی کے تقدیم القرآن کامطالعہ کرے آپ میری میں میں میں ایک الفیار فرمالیا کولمیا تہ الفتہ دمیم میں کیا ہر بہا ہا در گوشتہ آپ کے معلم میں آگیا حالانکہ امیروا فدر سرنہیں ہے ۔ فلم میں آگیا حالانکہ امیروا فدر سرنہیں ہے ۔ ذیل موقعہ سے تو آت خوجہ مالفہ آن تفسیس و

ذیل مے فقرے تو آپ عَمْهِیمِ اَلْفُرِ آُلِ فَسِیرِسِ فی رسی میں دیکھے سکتے ہیں -میں آنا اخترات ہو اس کے قریب قریب قریب ان اس میں آنا اخترات ہو اسے کے قریب قریب ان

میں انزاد حملات بوائے کر دیب دیں ، ہم مختلف اور ال اس کے بارے ہیں۔ کئے ہیں ، میکن ملمار احرت کی طری اکثریت بردائے رکھتی ہے کہ درمضان کی آخری دس تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق دات شب قدر کے " اس سے دو با تیں صاف جات محکوم ہوئیس۔ ایک میکہ ہو متعدد احادیث حمل بلغہم نے اس معت م بر

نفل کی ہیں وہی اس مشار کا کوئی مظیمی فیصلہ کردینے کے
لئے کا فی نہیں کیو کر آگر کا فی دافی ہو ہیں آو اسٹے زیادہ
مختلف آوال اس باب میں نہ پائے جاتے - دوسرے
میرکرنب قدر کا دمعنان کے نوشری عشرے ہیں ہونا
اگر جے اکثر علما می رائے ہے مگر تمام علامی نہیں -

ان دونوں باتوں کا ادراک کرلیئے کے بعد آپ کو خور کھی لینا جا ہے شاکہ مسلہ اتنام یہ صاماد ااور دوئوں منہوں یا باج المیم میں تقریب کا مسلک یا رہے میں منرور یا باج آئے ۔ حصراً تفہیم نے ترمیب فرسیائیں" کے الفاظ کھے۔ اس قریب قریب کا مطلب ہی ہے کہ چاکیس کا عدد حتی نہیں ملکہ شاراس سے آگے بھی جاسکتا ہے۔ جنا بچر بجاری کے شہرة اگان تنا رح حافظ ابن مجرد

وتيردنى الونرمشها فاناعلى يقبتهن انفاحته ووفى السيئة وفى وتزوشفع من المنشهر" (اوگو*ں نے سن*پ فارر کے با ہ مي انفلات كيا برين اس باركير كدوهك کس زائے ہیں ہواکرتی ہے ۔ پس ان اخلاف كميتة والون بميرابك فريق كى يرائه بسبير كرستب فارراد رسعسال بس كلمومنى معيرتى رمتی ہے ادر نمیں بھی ایسا ہی کہا ہوں چانچہ میں فرس فاررکونشعبان میں بھی دیکھاہے ا و ربيع الاول مي معي ادرا و رمضا ب مي تعجى - بان زياده ترماه ومصان بين دكمها ہے، نوصوصًا آنوری عشرے ہیں - ولیسے مجھی میں نے رمضان کے درمیا فی عشرے لیں تھی دیکھاہے العبی دس اور کبس دمفان کے دبيبان الهيهب كهطاف بماسين يجعا الموتعقيق الماس محمد دركياس المستعقد تعاس كابورالفنين سي كرستب فاررادرك سال كى طاف اور حقنت سب دانون بين

مرماينا الغورميلوب مركابن عربا مرفايي الك

برجی معلوم برکیم ادری معلم جب آشنے سائے ہوں تواعتباطم کا ہوگا۔ رید کہتاہے میں نے ابالی جملی دری تو ابالی جملی دری تھی جس کے مسافر میں کہتے ہیں گھی جس کے است کی سے میں اوری کی میں اوری کی میں اوری کی میں اوری کے اس کی میں اگر ذیار تقداد ومقبر آدمی ہے تواس کی بات کو سیم کرنا اگر ذیار تقداد ومقبر آدمی ہے تواس کی بات کو سیم کرنا ہی ہوگا۔

مُعْبِكِ اسْخُطْح يرموا مله بهركراگرايك بزارا دي بَيْمَ بِي كرمې فررمضان كه علا و د بهن شب ن رئيبي د هي اوران عربي سه استيخ وايا م خو داينا با ريكامشا بره بيان كه نامع كرمي له اسم شعبان بي مجي د كيما سه اور د سي بي مجي توابن عربي كي نف يتي كه في بهرگي اوراس تص ين كامطلپ يرنهيس بهرگاكرايك بزارا آ د مي جملا د سيد كيم و يرنهيس بهرگاكرايك بزارا آ د مي جملا د سيد كيم و آئيج درا استا دالاسان و حضرت شاه ولي المرام كارشاد مجي د كيميس و و محتلف فوال كي تطبيق و فرونسين

مناررجه زیل طریقی سے کرنے ہیں ارتفاد فرایا: ۔.

« شب قدر دراصل دد ہیں۔ ایک وہ جس کیا اس بی قرآن ہیں کہا گیا ہے بعث ک کے گا امکنی کے کیٹھر ادراسی شب ہیں بورا قرآن ساراعلی سے سایر دنیا پر نازل کیا گیا ۔ بھردہ نجماً بخماً ارتا ایا ۔ بہ وہ مشرب قاریہ جو بورے مال بیرکسی مجی د تت ہوسکتی ہے دمغان ہی کائر نمانا دَمکرارسے بچاجائے۔ تبش دسے دور بھاگاء زیادہ وفنت نمھیا یاجلے۔ طاہر ہے کہ خماکھے فقرے بمرہم قول ابو منیفہ ہی کی پڑی کرنے اور ہم نہ اصلا اسع ہم قول ابن مسعود اور تول اس عباس ہے کہ کے بیر مرد کے لانگا درست ہولیکن ان کی آدار ہو فاکسہ دسیع علم والے کرسکتے ہیں۔ ہم جیسے اناٹری کی اکریں کے وسیع علم والے کرسکتے ہیں۔ ہم جیسے اناٹری کی اکریں کے وی کراپی کم علی اور کم دائشی ہی کی بنا پر ہم نے نقلہ ابو حنیف کم اور اس پکڑا ہے۔

اب دیگوریم بین سیرالطالقه این عرفی شن بهی نسب قدر کود و قسین مین شخصیم نهیس کیااورینه بر کهاکه ایک شمی کاشیت قدر کویس نے غیر رم همان میں بخی دیکی ملسم و دور دیگر بیانشمار طمام اور تفقین اختلاف کا دہ تا ویل نہیں کہنے جو شاہ و لی المتدر شاہ کے کہا بم نفس کا شاہ هما حیب کی تا ویل کو نفیس لمنے ہوئے کھی ہم نفس کا

درجنهن دسکتے اور الوحنیفریا این مسعود و فیروک قبل این ابنی ظرف سی خضیف مهیں کرسکتے ۔ آیفہم القرآن فود بکھ ہی دہے ہیں ، حاص تقہم فریق ایساکوئی اشارہ منہیں کہا ہے کہ تنب ف رود نہیں سورہ دخان کی نضیر ہمی نودہ صاف کی تعقیم کر کرمارک

دات کاببال وکسم ده وی به بی کانزکه هسوره قار بی مید ایک ایمی آب شاه ولی الدر کی کلام بی انظم زمای که ان کا خیال اس سے فتلف مید سوره دفان بی جوکها گیا که فیما آیف د گ گ آهُ مُورد کی کیدراس دات می مرمعاً مله کا حکیما شفیصله بهائے حکم معصما در کیاجا تا ہے ) اسی کے بارے میں مثنا ہ صاحب فرایا مہیں یک پورے سال میں تھومتی کیوری و می سے۔ نہیں یک پورے سال میں تھومتی کیوری و می سے۔

کون به سوانتا کو الی بیت بین نشاه ولی التارد با بر من بین امام کی سینیت در مقدین درس ماریت کی متام من بین افعین سے جاملتی بین کرنی تنہیں کم بسکنا کرده دریت مهيرا إل زياده تراس كارمعنان بي مرحم متوفع عدداس بمانفاقه كرمب ران نازل بهزا توپيدا و رمعنان بي مي بودي تني . ددسرى شب قارد وهسيرس لين فاص طوربيه روحاشيث كالجعيلاة بهوتاج اور فرنت زين كى طرف آ-نذي - اس دات بين ملاان عبادير كرية بب تران بمانوار وتجليات كا اندكاس مرتاب الشبطان دوريماكماب ادر وسية تربيبة تنابي دماكين ادرهمادين مفيول برني بي وه شب قدر بي ديمان ای کے آخری عشرے میں مرتی ہے سی بسیاکھی لعايبي (لغني كبي ١١ كركهي ٢٥ كوكهي مهم کور ایرشب فررآخری عشرهٔ رمعنان سے با ہرنہیں جاتی ۔ بیں جن ادگوں کے برد ائے طاہری کہ ترب فار بورے سال بیں گھوئی كيمرنى بدميران كارد نيخ سخن يهلى والى تنتيق بم ى طرف بوڭااورجن لوگون فى بىركىماكە ەلازاً دمغان کے آخری ہی عشرے ہیں ہوتی ہے ان كاردسته من دومسرى دا لى شيب ت مرك طرف الزكا" (فع المهم على أول مناهل)

حضرت شاه صاحب فی سرد کی منظین بهرت دل گئی سرلیکن به بهرمال معلوم میم کام باین با قاضی خان یا الو بکرالها ذی نے جہاں صفیہ یا الم الو منبقہ کا قول تقل کیا دیاں بد تصریح نہیں کہ دہ دشت کو دو قرار دیکرایک کے بار ریمیں بہ قول کرنے برلاسک مہند بھی خردری نہیں مجھا کہ اس قول کو اپنے طور پر تقل کرتے بہرے اس مسم کی صراحت کریں - ہمار الورا جواب و دسمیرے شردال ) بھرسے پڑھ بیجئے - اس ایں شرب قارری علمی دی قفیقی حید شدت کو ہم الموقور میں نہیں بنا یا بلکہ فقط صدنا ایک فت رو تکمیں یا در زیمادا

سادا دوراس بات يريم كرديلي وفروعي مسائل يس

بحن استرلال کوآپے حرف افزنصور زمایا ہے اسپر کھی مزینجوری ضرورت ہے۔ آپ کا اور بے شمارا در جھرات کا است رلال برسنے کہ النہ سے کا است رلال برسنے کہ النہ سے کے است رلال برسنے کہ النہ کہا ۔ " بھر سورہ قدری زمایا ۔ اس کو ابت کے اس کو ابت کے اس کو ابت کے در کہا یا ۔ اس کو ابت کے در کہا کہا کہ اکر لیلت الق در در مفال ہی کی کوئی دات ہے ۔ اس کو ابت کے ۔

مناوه از بی منزگوره دونون آیات کو ملات سیلس اتنانابت موتا بیم که فرآن جس راستایم، نازل میداده شیفیر

تهی ادراه دمهان من واقع بهوئی تنی ربدایدایی ایک قد معسب آب بوله بن کر برمید گرشوال کی آیک دشن داس بن آیا - اس سے برتونا بت نہیں بنز اکر دستن دات مرف شوال بی بین اسکی ہے کسی اور فہینے بی نہیں املی سی استدلال یا لا برتا بت نہیں کرنا کرآئن رہ مجبیشہ سٹی فدر دمفان ہی میں آباکریے گی ۔ برکوئی ہماری دربی آن کی نہیں بلکرمت داکا برنے ایسا ہی کہاہے اور درا بیت ونطق سے اس کی تائیں ہوتی ہے ۔

ربب ده متعارد حابيتي جن سے بتا عيلنا سے كرشت قرر كەرمىغان كۆخرى عشركى لهان راتون بىن الماش كى ماِلیت کانگی بر تواسی که سائه وه هاریث مفی کوط این <del>مانم</del> طلك كام بربيان كرخ بي كواكة ناريخ دهبيه متعبين مهرجا ما تومشك تى ركى نلاش ميكسى كريمي جد وجبدية كرفي پٹرتی ۔ بحالت موہودہ مبدوجہ یفردری ہوگئی۔علم رکا پہ بيان ما نطاب جرفه في البارى تشرح بخارى برودكم كياب ادرد مگيمت واساتاره فايمي اس مكت كى حلیرہ گری سرب سے ذیا دہ اس میورٹ بیں ہوتی <u>س</u>ے جب يدان المياجك كمشب قدرسال كسا رسامى فهنبول اورساليهي دنول بي بوسكتي سيد ووسر درجيس بيه كرجفت رانون كرخارج كرد إخلك الن طرخ لكشس كامبران حرف ا دحاسال ده جائبگا. مبرح درجيس بيسه كركباره جبنبغارج كرد سيعاكس الملكة بحنني نقطابك ماه ومفنان مي محدود موكروه وليه كي بيوكقي فسورت بهبيركه دمينيان كامحض طاف رأمي فأمس كميزى جأبير واب كوبا ميدان لكشس ا دهابى فهمين ره كيا ميانخوس مورت يب كطان وجفت كاف رق تونهكياجا شت مكردمفان كاخرى عشرے كوففوص

له أم ينتُ هذه الليلة تَماُ نسيتُها . .

کر دیا جائے ، اس طرح جدد جہدا کی عشرہ میں محصر موجا تی سے ، اور چھٹی صورت وہی ہے جو مشائع ذائع سیوی آخری عشرہ در مضان کی صفر محققت رائیں - اس میں المشن و خوکا کار مہت جھوا ارہ کیا سے .

تعبيم لقرآك كي نقل فرموده صيتيب أكرب واضح كرتى بمي كريسول الترصل المترعك يجرب ولبياته المق ركة آ فری عشرهٔ رمفان ی هان داندن مین تلاش کیدے ک ترغيب دى مينواس كى وجدر بمعلم موتى ميك نزول زآن خس سنب نب مهوا ده بفيني طور برا ترى عشره دمفان الى كَى كُوكَى لَما ق رات منى السي كيُّر بهبَّت زيا ده أغلب برمواكما كنره كلى و والسى عشرك كى ونررا أنول برافع بَور بينا نجر إب في المنطف رأيا ابن عرب بعي ي كين ہیں کہ زیادہ تریی نے اس رات کورمضان کے اتخری ہی عشريين ديكهاب بصفورتهي كمان غالب بي يمنحت براميدر كفف تفكربدات رمضان كأخرى عشرك اورطاق رانول ين آسك كى علم تقين اس سلسله مين آب كوهم ماصل نهين تقاميسا كانور آب إطلاع دى كه مجوس قدرستانى كى تنى مركبير كفلا دى كى -السي كه في هاريث نهير حس بس آكي بدر ايا بهو كرشب فاركا لوم معبن اكرجيب بعول جكامون أريبه إمال محصالت فيناكأ يهر وورمضان كم أخرى عشريد بي بي بوگ اس ما بر نېپىيىرى .

اورشاه ولی المتردانی نا دمان شین نظر کھی جائے تو ان مجتوب کی خرورت می نہیں رہی ۔ پھر نوبات ها ف ان مجتوب کی کر حضور نے میں شرب نادری تلاش کی ترغیب مناس کی ترغیب ماہ درمضان کے آخری عشر سے میں دی وہ اس شب فارسے میں دی وہ اس شب فارسے میں دی وہ اس شب فارسے میں کہ درسے میں کر درسے سال میں گردش کوناں رہی ہے ۔

ایک اورباریک نکتنها ن دکی و دین اوگوں کے لئے الک المقات ہے۔ وہ برکہ ظاہر النے میں الکی میں میں اسکا ذکر کیا گیا وہ ہی

موصی سورهٔ قدری اسلهٔ المقداد کها کباہے بینا نجر ما و به معرف سورهٔ دخان کی نفیری بی بات قلیت کے ساتھ کی بھی ہے اور بے شمار مفسر بن بھی ہی کہدگئیں لیکن انجی آب نے دیکھا کہ شاہ ولی الگرام کی دائے اس سے مختلف ہے ، دہ دونوں مانوں کو جدا جدا بالے نظری ان کے علادہ شبیراحی عثمانی دم کا نفیری حافقید دیکھئے۔ سورہ دخان ہیں اکور دالفاظ البیلة میں کھنے ہے مافیہ ہیں تکھنے ہیں:۔۔

« لعِفْنُ دوایا ت معمعلوم بهزنام کم ده شعبان کی پذرهوس دات معصیر خب براً ة کهتر بن :"

الینی روایات کاموج دیدنا تابت کی ناسید کرده این دوایات کاموج دیدنا تابین سے کسوره کرده این بیریات طعی نہیں ہے کسوره کی دخان اور سوره فرر میں ایک ہی دانت کا ذکر کرد رسے اول الذکر رات سفوان کی پندر ہوس دانت کی میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک م

مگرسوال برپیدا مونا می دانات بالی مگرسوال برپیدا مونا می تا دیل کیا کرست ران ما و در من کرد بنایا کرد در ران ما و در من کرد بنایا کرد و کرد این می این کرد و کرد بر دانا کیا کرد و کرد کرد می کرد می

نا وبل اس كى برحكن سبركه ما ه رمضان مي زآن نا دل بوق والى آبت كسى ايك بهص إن پر قطعيب نا دل بوق بوق متعالى متعالى متعالى متعالى متعالى متعالى متعالى متعالى متعالى بهر متعالى بالمتعالى متعالى متعالى بالمتعالى متعالى متع

آماراكيا مآكروإن مسينجماً بخماَّ ذمين برنازل كياجك ادر سدرهٔ فدرس برمركر قرآن كواس شبيس سار اعلى معسام د نبایر ازل کیا کیا ، یا یدکه دآن کی پلی ننزل بصدرت ومحى أربعة جبرتيل رسول التثاه برماة ومفات

السطح يه دوالگ الگ باتين بن ماتي بي - ايك بہت ہی مطیف ٹرمیزان کے الگ الگ ہزنے کا کیکھی بهرك دخان يس ليلة مسلكة زمايا كيا اور فقديس لبلة المقتدد معتَّا إن دونون الفاظ كونواه ممرادت ا در كميها ن مجه لبا جائے كنكن حرةً البهرجاني الگ الگ كمي اکے ہی مضع عظرت و شرف دالی بھی کم دسکتی ہے اور شیرو بركنت والى بعى لهذااس امكان سعة توا تكاريبين كرايك بى رات كو الكوره دوا لفاظ بي بيات كيالكيا مدلكي الس کے ساتھ بہامکا ن بھی سے کہ فاص طدریہ میارک سکس ادرمات كركها كيا جواد وغطمت ومترف واليكسي اور دات كو . مبادكيانسي دات كوكها كميا بوحيبَ فرأن يوح تفو<u>ط س</u>ے منفول بركريس نخناني مقام برآيا ارعظمت ومشرف دا لى اس رات كوجب وه يدنيا بين انترا شروع بهوا-علا وهاس ك خود القبيم المن د ضاحت موجد د سيك لسِلة القندس كولفظ فارركول لحض مفسرين في لفاريك

بهاريم تفوراسا اضافيرس كد نفظ فتكرسير معلق إلى علم من بين آراميا في كني بي - ايك يه كداس سع مراد عظمتُ أَكَامَ والى شنب مد أس كى نظرة آن كى مراد عظمتُ أَكَامَ والى شنب من الله عَن الله عَن الله عَن الله ددمرى بركريها ن قار رهين اور ملكى كرمعنى لين آما

معى بن لباسم - اس رائع كم مطالن كيمًا ورزياده ومير ببالجرجا بأسع كهمبارك رات كسي ادرران كزكها كميا ورأد

لبلة الفديسي أورلات كربه

٤٠٠ (آن مِنَ اس كَى نظيريه عدد دُوِّد مَا عَلَيْدِرِ ذُقَّهُ (الْقُرِ) إِذَهُنْ تُكِيحَ عَلَبُ وِرِزْتُ الْمُلْتِينَ (الْعَلَىٰ) مفعد ببهد كاكراس داسيراس قدرونت زبين يرانيت

بن كرجادرة زمن سنك مرماتيسه.

الميرى يركمن ربيهان فكاش ( بفتح دال اكمعنى سے سے بی تفدیرا در مرادیہ سے کہ اس راست میں اس پورے سال کے لئے اللہ تعالیٰ تف بری احکام کو نفاذ داجراء کے لئ متعلقه وسننول كرميرد كزناب باكرني اورنامعساوم شكل اختبار فريا ماسيم السيمة في يركم ليمسورة دخان كى بير آيت دليل بناني كَيُ ذِيهًا يُغْرَتُ عُنَّ أَمْرِ عَكِيمً

حب لفظ فاررت بين مقاميم مكن بن توكيير دعوى كباج إسكناب كهرخهوم كالحاظ سعيد ديى دان فراد بلئ كى تصبعه دخآن مِن دليل مبارك سع تعبيركيا كباينننگى با تقاريكامفهوم فيكرنوا سيربركت ادرعام بركت مس بوله ناهی شکل ہے۔

. با ٺ اگرچېکېيل کئ ليکن په کېيلا د مشخص کو به تو محسيس كرامى د \_ ع كاكيشب قادر كامسكه اننا ساد و منعبن اوردو لاکنبی که ایک عام اُ دمی کوئی ایک تفسیرد می کنطعی فيها كريسك تصومًا الدلى المترادرابن عربي كالمركي ك بعدادرد وصحابك علاده الم الوصنبقد ك فول سر كاه مرجلن كيديم لاء اس ففت ربييرت واستعجاب ى كەنى معفول دىجىرانى منهىب رەجانى جس برا بەلنچىتىر بور کی درست بادیک اگر دائے دہی درست بادی فی ہوسے ہیں ہو تو ہو تو اسی پر قائم دہتے ہم اسے نرک كامشوره نبين ديس كم - نيزجو مائي الم في ظاهر كي عاس برمعي بهمين مجيء زياده اصرادتهب سي كبيزنكه نودامام الدهنيف كى طرف ايك ادر مجى رائح بنسوب بهاسيم ي س اليجية دەبرى كىشىپ فاردىمىنان بىيى ئىخىر بىلىك اس سي غام *ن حقي* يم نهير ملكه د<u>يات نهيد</u> كي كركي بعي دات بوسكني مع ولعض روا باست معيد معلوم موزام ي كرهبوالله مِن عمد كى معى بهي دائے تفي حتك الك عابث مرقو عاليمى ان معهم دى من ابن آلمن را در محالمي ادر تعف شا فعير كالميمي ببي رائي ب بشرح المنهاج بب علامت بكي في اسى كوترجي دى ب مروجى في الني شرح الهداية من

الم الوصنيف كم طرف بالفاظ لمسوب كثيب انعا آنتفل فيجميع رمضان رشب قدرما ورمغان كتمام دلول میں بالتی سالنی رستی ہے)

نودابن دبي نيهرت سے ادگوں كى طرف اس وليق كاانسسال كيله ليكن ال كاخيال بي بهير يقنين چ تک میر ہے کہ منسب ق زربیات سال میں گردش کرنی ہے اس لنة انفون سنه ان نمام دلائل كاجواب د باسے ج اس كفلاف يرسفهي

بهرحال مخنفرز ذت اورسفحات بين جرتفعيل أسأ مكن كلي بين كردى كمي بهتري كرنى الحال اس بحث كو ليبيث بى كدركف باجلت - السي كيتون لي نطف إسوفت كالتبيع حب سأمل ومستول دونون كرسا بصف سارا متعلقه موادموج دمو- آپ كے لئے بيرنج كا دى بہت دسوا دہے المذاكيون بات كوطول دباجلة . فقط والسلام .

فضاا ب<sup>ن</sup> منظیی کے ڈو<sup>رنڈ</sup>

سوال ۲۰: - انفالديين ، نظام پدر-أكست مِنْمُرِرًا عَيْمُ مِحْتَى مِنْ سَفِينَهُ زَيِكُلٌ بِرَالِيكُا تنصره يرمعاجد دلحيب بعى سيرا درهبرجان دارانه ومحققان كفى

تاہم دوانشعار تبھرہ سے رہ گئے ہیں۔ (۱) کھیل کرا ب بوش کی کھواکی ادھر بھی دیکھ

منتظر مع بجرزي دنيا بمبب أستكا

السيع ملانهي شاييشفين إبكادل خداکی ذانت کی اپنی صفات بھی رکھ رد

بهلانشع « نرجان» د بلي بردكيما كفا- اسمالم نفذی مناحبے اسی مجر مرکام برنمبرہ کرنے ہوئے مشاع سے دہی شعور کے تیوت بیں جس کیا ہے ! درسرابسی کے ايك دوزنامه كى اارجولا ئى مهمك بْرِكى اشاعت وتزامشه ا دمال ف بمت مع ) مِن نظرِ سے گذوا۔ برفشا صاحب کی ا كم مؤل الدين كرماك مبات كالتعرب اسك بالتصير فيتيني طورير ببالزنهب كمريسكماكه ندكوره مجوعه كلام

مي وبود ميلكن كمان فالبيي بركاسي مجوع كالشع مدكا بربات بي اس الحكهد إلهون كرزجان وال تبهره مين ايك حكريد الفاظمين :-

« ان کے دل در دمن ہے اس انقلاب کا مائم کیاہے جس نے احلاقی انحطاط کی دفتار ک<sub>و</sub>تبزتر كردباب اورحس مع كرب وطاك ابك تنايى د دار کا آغاد مراب - جنانجه فعناکی شاع ی می اس كر بلاسة حبات كا درى بن كيسيه

ونزجان دبي يجم ستمرست ومسلا، كالم الم خطكشبيده الفاظ برغوركيجية بهي الفاظ، كودغول كاعنوان بهي بي اورعب جبيب كمتبقرة نكارف اسي فول ك بناير من ُ رحِدٌ بالا دائے قائم ٹی ہرجس كام طلب يہ ہے كہ دوسراس معن فاضل تبعره نگاری نظرین وابل دادی سے! بهرمال تنعزواه اسى مجوعه كالهزمواه كسى ادر فجوعه كي زبینت بنن واله در براه تهربانی دونون استفار بنیم و خرور تراکید "عوش کا فرکی" بھی کی میت اگیرور با دست بر تفی مِوسَانُوعِ" بَمْبِرِتْكُكًا" كَيْمِينَّتِنْ أَدِي كَاامَا فَدْكِ مَعْوَكُو عجوبير بنادباً! دوم راتشر برهدكر مجوب المحديس بولم المحصية كِ يُكِيرِ لنسٹ منتاع بول را مو- بنيا نہيں اطبر نقوى صاب \_زكسےلكى با:

" انبر ب زكبين داني ا فكاركا مُدان مبين ارابا مج بكراس كربرتكس الشكشروب بي ان كادبي سنعورنمايان بي (ابغُ اصلاكالم سي) فقط

آب كانعطر بيعكر "سفيية زيكل كاوراق الك. دومرانسواس بربانبين مصالانكه وهُ بَرْ لَيْ وَجِد مِسِيم إِي يبتريك اس كأمطلب بينا بايه بهواكه مجبوعه مزنب كين فين خرد نشاما وب استشرى نباحت محسوس بركى سب ادراسى بنايراسى غرل سيرخارج كرد باس - چلي حفي ا ہوئی ۔ وليدة بنا الدور المركابور الشهيمام وه بولائي مساعة كالمساء الدورة كوره خول كريا في مشعواس برامي المن من المركب المن من المركب والمن المن المركب والمن المركب والمركب والمركب والمركب والمركب المن المركب والمركب والمر

دوك بشركامعا لمرجية عبيب بدا. معلوم بهزاج كذاب وكرسين معلوم بهزاج كذاب برطفة برسطة وه ورق نا داسنگي بين بم في الرشد المثن و بارسي و الدين والمرسي و واقعى المدى و يرسوه مرم من الدين ويرسو محره مرم من الدراسي و لاسي و الميدادد من مربع بهم دد جا دلفظ كمية و المنظ كمية و المنظم كمية

اس فاربور کے این جھوٹ سے کے مام پر من بھی میں بولوں کو دمیا کو ہزیا ورائے گا

" با درا با بهمال خیال می خلاف محادره میم
فارسی ب ا درا به بهمال خیال می خلاف محادره میم
ماری نظر سعی بی گذراد ددیمی بر لفظ فارسی سع ا
مهاری نظر سعی بی گذران استمال به آلی به ا در کمی ا فا
در نقین کی بی و آن دونوں کے ساتھ آزہ آنا اسم تعوا
در نقین کی بی و آن دونوں کے ساتھ آزہ آنا اسم تعوا
میم با در کے ساتہ بنین و برایسا ہی مع جیسے بول کہنا میں میم بین کہ بیس فلال بات کا احتیاد بروگ یا جیسے محا در می کہ اسم حیل بات کا احتیاد بروگ یا جیسے محا در می کہ اسم حیل کا کہ اسم حیا کہ اسم حیا کہ اسم کا در انہ بین کہ بین مگر بول بات کا احتیاد برورت بات کی کا در در بات کی بال میں اور اکر لیا جائے کہ اسم حیا میں کی کہ اور ان کی بال میا اسم کی مطالب تا کہ اسم حیات کی کہ اسم کی مطالب تا کہ ایم ان کی کہ اس کی مطالب تا کہ ایم ان کی کہ اسم کی مطالب تا کہ ایم ان کی کہ اور ان کہ ایم ان کی کہ اسم کی مطالب تا کہ ایم ان کی کہ اسم کی مطالب تا کہ ایم ان کی کہ اور ان کہ ایم کی کہ در ایم کی کہ میں میں ہے ۔ ولیس میں می مطالب تا کہ ایم کی کہ در ایم کی کہ میں مطالب کا کہ اسم کی مطالب تا کہ ایم کی کہ در ان کا کہ در ان کی کہ در ان کی کہ در ان کی کہ در ان کی کہ در ان کہ در ان کہ در ان کی کہ در کی کہ در ان کی کہ در کی کہ در کی کہ در کی کہ در ان کی کہ در کی کی کہ در کی کہ در کی کی کی کہ در کی کی کی کی

حِس سُرِ دِیَا بِنَهِ وِ اِینَدِی اس بُرْ رَحِیان میر اگر نِصینی دیمادک براید نوب کی بات سے آرجاد ایل دربیت کا پرچہ ہے ادرایل دریت بھی اس سُعی ہرما دانہ انگود کی طرح مضم کرما تیں تواسع بجر برکہ بی بہرما ہے دیمادک دینے دلے کرم ترما اطر نفذی صاحب بہر میں نہوں اور رجمان والوں نے سیمرہ بغیر بڑھے ہی سُنا کہ کردیا ہو ۔ یا جو سکماسے کہ ، برکری کی السے ماح ہے دا

جور طب دیا بس کی نمیز مار کفته مهون و بهرکیب بیشتر بهی دهناجیسی نها موسک شایاد شان نهیس موش کوئی ایساکته ه نهیس پیرص بین ها و مفه تجهیا کر پیشه د با مهزاور دنیا کامان چال دریا ذن کرید کمسانته اسم اس کمرے کی کسی کھڑکی سے جما تکفی فرق مهرد العیاد بالند متنویس طنز بلطون، نازیخے بیلار

اور دوش گیبیان می علق بین - واعظوں کی گڑیاں ہے ۔ احصلتی این اور بادہ وشائر سے بینگس بھی بڑھتی ہیں ۔ ب معب دوابیتہ گوادا ہے ادرتا دیل مشن کے دروا دے معلم دے ہیں گرفات باری تعالیٰ ادروش عظیم کو بھی اباً ب سيسوال بيد ميكر كياه بين صحيح مير اس بيمل كراج المي ياميس

(ح) کیانه ۲ دگامشب بی عید کی طرح مسی میں جمع ہوکرنفل پڑھ مسکتے ہیں اس ہیں کوئی حرج نہیں ہی جمع ہوکرنفل پڑھ مسکتے ہیں اس ہیں کوئی حرج نہیں ہی کہا تھ شرمواج ۲۰۱۸ کی شب ہیں بیان کرنا

سلف سے است ہے .

آب این دانش بی جلهانت بی وها ون ک ساته تحریر زمایمی تأکیم کم عمل انسان فاکده حاصل کرسکیس -

منتنبينيادس

م سوال بي مرايضا برساله ركن دبن مؤلف مدلا ناركن ال بين صاحر بيضى نفت بندى ميد دالورى دم اوراس رساله كمان ميسي غنيت الطالبين ، و رسالة فضاكل الشهر دكبرى وغيره كمتعلق آب لينها الا كالطهادكرين كمكيا فالطلب م

سركارىسود

سوال ب- دایشا انجلی مبوری دفرددی کسیم سی ایک هم دن کهاکمیام کاری سود ماکزید و اس میں سفتی علیق الرحل اورآب کے آخرات تھے .

جنوری سی کمی نگر تنظر که که آب به ندومنا فی ممانون کو فیصله کن دائے سے آگاہ کریں ، مگراگست دستم کا تنمارہ اس سے خالی کھا۔ اس لئے آب کی تحریر کررہا ہوں کہ کملے د قت کا نوی کیا ہے تخریر کریں ۔ فقط ۔

جوات.

اشرد بهشی زلود کا بونسخه بهای باس سے اس بی توالیها کوئی هامت بیبین مگر رنسخه عکسی نبین معلوم به تام اس کے مکسی نسخه بین ایساها مشید دیا گیا جو گا .

بهرمال بات مولانا الترفعان مى دوست ب

کری شائواسی دوایت سطح برهین دائے نداس کی دوس لی افزائی شائوالی افزائی میں کا جائے گا ۔ بہلا مصرعہ ندھرف با عقبار ندایا بھی ہے اور دوسرا بچکا ناہے بلکہ باعتبار مفہوم سو ذیا ندیمی ہے اور دوسرا مصرعہ تو دستانو کی طرف محرت دیاس دیکھ وہا ہے کہ آ ہے ہی مبرامطلب بیان کریں !

قادباً بعون بي ماخت ركف دالم محدا زادكى بيمبر كمنتظر بون تربون ورنداور تدكيب اليفنتظرين كمعير نظراً تينهين فدا بي بنرما نتاج كرذ شاصاحب كس تريك بن بيشوك رياج

دجي کی ۲۷ر

سوال با حبل احد مقام دارس مادول وابا فیغن بور فلع جاگاؤں ( بہارانشر) عسی اشرفیہ بیتی زابر درال محل حصر حیاات بر رحب کی سموں کا بیان ہے۔ اس میں حضرت موللنا اشرفعلی تھا نوی تحریر زلم نیب اس اور عام اوک مربم دورہ کا جان کی جو بی اوراس کی ستا کمیں تاریخ بیں دورہ دکھنے کو اجھا ہے جی کہ ایک برادروز دل آواب مناہے۔ منرع بین اس کی کوئی قدی الل نہیں الو

معنی ماکشب ما<u>دم دان کرخریکت بیب برادی</u> میر از بری نید کربوراس ارزخ ادر ماه رجیک دوسرے دند سک دخداک میم احادث نسخ ابت بی

حفرت عب الشرابن عباس أرائة بي كما ه رحب بي ايك دان بيد اس بي ديك على كرف والال كوسوسال ك ميكيول كرابر فراتواب لمتراج اوربروات رحب همدين خم جور في صفي من دن بيط آئى بيد و توجع هم اس رات بي باره ركعتبي واس طرح اداكر كرم ركعت بي ده فالتحداد الحداث والشراكر ميوم ترتبر إسطاه وابنى ذات كراف و نيا و آخرت كى جوي الأى ما يكي اور من كرور و كي كواف و الى اس كى جرد حافيول فرما كم بيسوا كالداك كاده كالداد كالم الميسوا كاداك كاده كاده كاده كاده كاده كالم كالم دهاك والبيري يا وممت

محشی نیرویات کمی سماس کاشیک شیک مطلب بی سمیر بس میرس آیا. " بزاره س کراب ی جدید کمیدی کافقره اس طرح آیاست کروما بی عنقا بر کرره گیابتنا نهب ده کیا کناماستدس

سوگ ایک بات بدید کردنی عقائی واحکام بهد مرب بهت بی مسنن درانع سے حاصل کرنے جائی اس اس اس کا میں بہدتے ۔ بیات کے بوٹ کی جائے ہیں اور کا میں اور کے بیاد کا میں کے بیاد کی کے بیاد کی کا میں کے بیاد کی کے بیاد کے بیاد کی کے بیاد کے بیاد کی کے بیاد کی کے

ادربار السابعي بمرتام كرابك داين مستدادر منن ددنون اعتبار سعدا صفلا عادر مرموت كريني بهرئ بهرنى مركيكن بومهمون اس سيشابت بهور با بهرتان و كسى زلاده معنبوط روابيت بالرآن كاسي آيت سع كارام نواس دوابين كونرك كردين بين

قسموں کے علادہ متنی بھی سمبر ہیں سرچھن طن اور گراف اب کا فائدہ دیتی ہیں نفین واد عان کا نہیں اور غفائ کے لئے بیتین وقط می مبیا دیں درکار ہیں۔

حفرت ابن عبائش كاجورواب فحشى فاتقل كي وه ول توسىندك اعتبارسي فرى نهي دوس واس كمفهونيس بيقف ہے كما ۽ دحيب كا ذكركي نے بواس كى ايك التى (١٠٠ دى مُرْب) بعي معين كردى كنى بدها لا تكرتا رس كالعين منهبة الأشا يغين كوكم سطكم ابكياه الأش تخبتس كامشفت المعانى يرتى كرى مى انعام شقت كيدين الكرام ادربیت برے انعامات ذکانی د شوارمراص کے بعالمسرق مِي - پوئ مِصِينِ کي واقوں مير ايک خاص دات ناش كرنا كوكم دشوارزين كامهبي تفاكر نركج دشوارا درمشقت طلب ضرور مفاص كَرِيني ليكي كسى برن انعام كي اوقع طاف فباكس نة زاريا تى ليكن صررى الفاطيس ابك نا رئ معبن كريكى نو بېجمولى د شوارى ادرسفنت مجى خارى از بحث بوكى اب توبرشخص كے فيامكل أسان برگياكه ١٠ ديس منسب ميس فحض باره دكعات بشريه ادردن بس روزه دكعه لينوزن في كم تم سارے دلتر دصل جأيس اور حبت كو باسامن أكمرى مرد بهبير مخترم كعائى مزت أنى مستى نهب يبير التر مے رسول فرایا ہے کہنت نودستواریوں اور آنما کسوں سے گری ہوئی ہے ۔ آب دیمھے لیلت الق رکی کننی تعرفیف زانىي كى بىدات مفردكوتا كى دى كى كى مكركم بعلادى تى اسكايى تدمطلب براكداللري ممين بالغم ابيضبنارول سي تحنت ادر كه مقلل ادرع م ويخل كك طالب ے - اس فرص طرح دنیادی استیام سے سلسلہ میں بیطرافقہ إبن زمايا سع كرب ك عدد جها كرب تباغيس سوما اور بْهب بليسرائين اسى طرح أخردي تعنز ن عصلسليل معى اسيهي طرنقرلين رسے كران كانقتيم بوں پى كنكومي كجارے منكردى جلق بكرب سعام يغفرن ادرليبين سعان كيتميت اداكري امتحان دين سخنيان هبلين كيايديا وقا رادم منين أوادبدول كانون من المي ينايي د-

ربی بربات که اس دوایت برعل کرنا کسابی از جواب برسی کم مل کرنے میں اوکو فی حرح نہیں ۔ کسی بھی بہلا اس کے اس کے بہلا کا بہر حال موجب اوا سے دعا کی بہلائے دعا کی انتقال میں انتقال کے دعا کی انتقال کا دیا کی انتقال کا دیا کہ انتقال کا دیا کہ کہا تورکس دقت کسی کی ادعا تبول میں کرائے ۔ کہا تورکس دقت کسی کی کہا دعا تبول میں کرائے ۔

 اَ هُ حَدِيدُ اللّهُ اَنْ اَتُن حُلُو اللّهِ عَنْ اَ وَلَمْنَا اللّهِ عَنْ اللّهُ وَلَمْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

پرنوسوره لقریی و پایا کیا - بچرآ ل عمدان پی کاری

ٱمْ حَيِنْ تُكُمُّ إَنْ تَلَاحُلُوا الْجَنَّاةُ وَ الْمُكَلُّوا الْجَنَّاةُ وَ الْمُكَلِّمُ اللَّهِ الْمُكَلِّ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ كَنَّ جَاهِلُ وُامِنْكُمُ وَ الْمِنْكُمُ وَ الْمِنْكُمُ وَ الْمِنْكُمُ وَ الْم يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ : اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

رکیانم نے مجھ دکھ آسے کہ بیرں ہی جنت میں چلے جاؤ حالانکہ امجی تک تنہامے فعل یٹل سے الٹربہ بہ تو حاہر ہے نہیں ہواکہ کو ن تم میں سے کس دریر شقت انظمانے دالما ادرکس درج جرکرت والماسے)

نَبَن ونَطَعَبَرت كَانُوسُوالَ بِي بِيهِامَهُمِينٍ مِنْ أَ اننا ادسمجه ليجيهُ كرحب بم منفوله بالارداب بعثر ناريجينه بي نواس كا بم طلب بير مؤنا كرم حابي يمولُ

کرز قا فوقتاً ما خرا المسلمین کوالمیی مجالس سے سندی کرنے دہیں ادر غیر سلمین میں بھی تب برطیب اور احدی اس سالم کی تالیخ دا شاعت کریں ۔ لیکن اس کا رفتہ کو برعت کے عراقیم سے پاک ہونا چاہئے ۔ یہ باعت ہے کہ اس طرح کے کسی بھی کا رفیہ رک کے سال کا ایک یا چن خاص روز معین کرلئے جائیں ادرعوام کو بہتا تر دیا جائے کہ بندین کوئن ترعی بیر ہے ۔ اس میں مجھ زیا دہ تواب ہے ۔ قصر معراح کابران بین طرح ۲۷ رویب کی ترب میں کا د تواب ہے ۔ اس طورح ادر کھی بین ادر نا بینی بیان کرناسخت گذاہ کی بات ہے مالغہ آ میزر دابینیں بیان کرناسخت گذاہ کی بات ہے داعظ ومقر رکو بہت احتیا طرکر نی چاہئے اور تو ہم کرینی

رعجد سلیبن کے اس فاس مراج کوغدا تہیں بہنچائی جا اگر بوعدام الناس کی دہنیت بس پہلے بھی رچا بساسے جھسومٹا

رليوى مكنية منكرك دسي بديروام نوسرنا ياندم

ہی بنگررہ گئے ہیں اور شرک دنوحید کی تمبیرای ان سسے

ت نبه بنیادین

جوات:۔

دا ور کھتے تھے المحدر نے اس کماب بی علم دا گہی ہے ب شائول وجوا ہر جمع کئے ہیں ادراہل لد فنین ان سے فاک یہ بھی انگھلتے رہتے ہیں -

مگاچی طرح شیج پیجے کہ کی تبرنی معموم نہیں۔ فکرد نظری خطاؤں سے الانرنہیں اس کماب کا بھی توف مرف جحت نہیں ہے۔ اس ہیں بھی بہت سی اسی آ ارمیں بن سے انتظاف کیا جا اسکما ہے ادر بہتری دوایات اسمیں السی آگی ایں جن کی صحت مسلم نہیں۔ مثالاً ما و رحزب کے زیرعنوان جود وایات اس ہی درج ہوتی ہیں ان ہما تھے بن کے کھردس نہیں کہا جا سکتا۔

" مكن دين "ك مخرم مرةً كف فينينة كوكن الموريك كم ما خذا ويم في بنا ياب ريرت بك معلوم منه يوكوني تسلّى بخش اظهار دائ منه من كمياجا سكّنا .

رئین اورکتابی آوان کا بھی کم دیش ہی مال ہے کہ
رطب دیا اس دونوں ان ہی بحص بین ایل نظران سے موتی
میں مسکتے ہیں اورکنکر تھر بھی ہیں کیا معلوم مسلے
کھاں کیا چناہے۔ معاف سی یا ت یہ ہے کہ آچیسی مسطے
کے حفرات مسائل شرعیہ کے لئے بہشی ذیروا دیم افقات
تک می دو کو بی آذریا دہ بہتر ہے کسی مسلمین ان سیسٹی
نہ و دو دارالعلوم دیو بین ریا مسی اورسٹن ادارے یا مالم د
مفی سے دریا فت کرلیں ، مسائل سے مرش کردین کے مزاج

معرفی ما آب ملم ایسددنیاداردگنام کارادی بونچهاری عقل اقصی آ الکه دید معامله سودکلید فنوی مفتی ماحب می دید میکیس کے

ولیسے دائے ہماری دہی ہے جو طاہر کی جاچی لعی
ز من دینے کی جو اسکیمیں حکومت نے طامری ہراان اسب
پر حرم ت کا فتوی ما در کرنے ہیں احتیاط کی خردرت ہے
ان کی تقیفات ادام ہرٹ کو سیھنے کے بس سے کوئی نطعی
فیطلہ دینیا چاہئے ، دالٹر تعالی اعلم وعلم ہم

تادياني مشلير

سبوال : - تحداراميم خان - دحمست التر محله صراف - بجف دوره -

یاکتان کے بور فادیا نیوں کے فادیا نیوں کے فان اور کو کیے بھلائی ہے اور حس کما قیصلہ انتاء انٹرکل بھیں احمد رجماعت کے مامیوں میں کا فی بچل کے گئی ہے اور احمد رہم میں کا ایک ہے۔ اس محص نے جور میر لیف اسبی ماری سے ماکیا ہے۔ اس محص نے بہاں ایک ملسی ب ماری میں میں میں اور ان کی دختر کے ایسان کا نے کہ وہ میر اس میں واقعی اور ان کی دختر کے ایسان کا فریدا میر میر میر واقعی اور ان کی دختر کے ایسان کا فریدا میر میر میر میر اس میر اور اس بیور بیر اس بیور بیر کا ات کے کر فیش برس میں میر بیر وال اور اس بیور بیر کو اص میلن فرائع میر کی ماری اس کو فریدا س کو فریدا کو اصادت نہ میں مالا ت کو قالو ہیں دکھا گیا ۔ دور دن اور کی حالا اس کو قالو ہیں دکھا گیا ۔ دور دن اور کی حالا اس کو قالو ہیں دکھا گیا ۔ دور دن اور کی حالا اس کو قالو ہیں دکھا گیا ۔

کرنے کی اجازت نہ مل کی حالات کو گا اولی دکھا کہا ، دون بین مولوی سمجھ الشرلام پرری یاری نے نفر کہا ۔ اس میں میں مولوی سمجھ الشرلام پرری یاری نفر کہا ۔ اس نے اپنی تفریم میں میں کے دائرہ کہا ہی می دور دکھی اور کسی شعم کی مخالف ت جہیں کی .

اب ایسے وق سے کہ آپ ان تقادیر کے ادے

معالى بنيارى احكام وعقائ إدرينا المواول كي ففنت م و المراب كابرديوب من مولانا في فالمم المفرت شيخالبند بمفتى عز بزالدين، علامتيبيرا حدعمًا في المحضرت تنكر مى عيسه سلف كى تحرير بي بهري جيز بي دوممرى المرت جاعت اسلافئ كالثريح إببابوا ينتبي ركمتنا بتصوصًا مولاً نا مو دودی کی کما بیب آدران کی نفیبر قرآن - بیر دینمائیم آبکو ببرت بى اخلاص سے ديے دسم بى درن بهاد بے بریوده ملقة ديوب يس تومولانا مودودي كويعقب وادركم الزيران فیشن بن چکا سے فی کرکھنے ہی داڑھی دو تھ والے نا یا لغ بھی اسی فیشن کو افلیا رکرے اکرتا ورخ الزیم کیرے مرتج تهيس وه خيالى موتجهون يرتأ ودين بيدان عل معيا أسع يركان دهرس كتودل ودماع كاخاد حراب موجلے گا ال پي ابك عرب يرب يام وكيا سے كها ت نو كېيى گەدلىسى كوركى كىسىدىك دىن كاسى ملىدىك كىطرف جحريا ببخود مى نود دايوب بب كے نمائن سے تعبى من میتینیم بن مالا تکارسلاف دادبن کی رومین ان سے بیٹا ہ مانكي أبي اور رحمت كرضت ان مع ببراديس بهم او داري مے وکیل ہیں ندبر بلوریت کے حرایف میم توالترا وروسول كم نقبيب اوران كے خلام اور حق وص افت كردكيل من انشاما لأدنيهمله نوآخرت بلى بس بوكاكه بهايسه الثنوية میں کہاں تک سپائی تھی اور کہاں تک نو دمر تانی ۔ والجحل لشماد والفلين

> سرکاری سود جوائ :-

سین کرنیا کی تخلی میں اس مرحدوج برآجیکا اس سے زیادہ پیش کرنے کی برزلیش میں فی الحال ہم تہیں ہیں، علیاد فت کسی ایک ڈوری میں نومنسلک ہیں نہمیں ہوسم ان کا تنفقہ فتوی چھا ہے۔ دیں، ہمرا کہ اپنی ڈیڑھ امریش کی سے برائے بیٹھ اسے والے موجی مالم بریحورد سرم براس سے جو دستفسار ادر سنفنا مرک لیمن ہم کیائے نہ طل مرمی نہ مولا تا نہ مفتی

نہیں کی کہ قادیا نبوں کومسلمان ہی اناجائے جہا نتکہ فذاعه إنصاف كانعلق سيحاس بثبنت فاديانيون منعدد دمرداد ترتيا تول كواس كالدواموة فعرد باكره اينا تحييك تحييك مو فف ومسلك دامنح كرين اوراكفين يرقركايت كرك كامرقع مرعك كركسى فيهارى طرف كِ فَى غلط عقبيره نسوب كر دياسيم - ان زج انول كى دهناس سيرب يفقن بتركياكه قاديا فأحفرات بعض السيرعقائ كريسين سب لكائة برئ بي الدركا دسخ بيرمصر بهرجن كي موجود كي بين زآن اور ماييت العيس مسلمان تسليم تهين كرية تركسي بهى العماف ليمايك لي اس كے سواكر نسادا سنها في ده كبا تفاكم ان كے خارج الدامسلام إرسفاكا فيصله دبارسيا وراس بدنرين منافقا مذ فهورت مال كوخم كيف كر كيجه لوك مسكمان مة جديث المرسل يقى خود كيمسلم أن كيت رنبي ا ومسلما نول دالے تمام حقیق حاصل کیتے دہنے کے علاقہ دنیا کواس زىيى بىر الى متلاكة جائبين كه و منابيغ اسلام كرروم باكتنان تواب بنام اس سنكابي بهل ا د ننج در چرکی هما مرد فقها برفیصله بسر چکر کفی که قار با مرت اسلام سُدكو فى تعلق نهيم ركفتى ولا فل سِيم يزين بهزين كما بر نْدَام إكسنان سَنْ بِيلِم ) زار بن أَجِي تَفَيْن أوراس كَ بى نفار كى منف معردت طلقى بى دەسب اسس منفن رب كه قادبانيون كرمسلان نبيس الماسكتار عرد قاديا تي مبير ملان كهال النقرا ورسي مِي . يه فدر في تفي م يتبن الماني مي كوني في آلم اس زمان کے سرآدی برفردری او تلمے کہ وہ اس نبی كونى لمن الرين لمن كالدُّلاد مُاكا وَ إِن كَا مِناعَا الم قاديا في كومن لركون في المان كم تقطم نظم الم ده سب اوگ كا ز او نهر اي باليس مفول فرراكد نيى نبين مأل بينا نجهم زامان البخاب زمو دات مير ادوان مح مانشيت ككام مبارك بي طرح طرح اس دائے کا المارکیا کی گیاہے کمرزای برت ادرا ک

بین این قبیتی دائے استا مہامہ میں دیکریہا ل کورا میں نی دشق کا سامان ہم ہم چاہیں، کبونکہ آپ کا اہتامہ اس مگر سنی بحد دواہ میں ایکی تعداد کے لوگوں بی ہر لوزیہ کراس معاملہ کو دوا د فعام ت سے بیان کیا جا دے اگرچہ آ جبکل تمام سلم دیویر سلم اخیارا بت اس معاملہ کہ اپنے لین خیال کے مطابق اپنے جربایدں میں ایم کا لم دینے ہیں۔ خیال کے مطابق اپنے جربایدں میں ایم کا لم دینے ہیں۔ مکر دمولوی می شریف ایک نے اپنی نظر بریس کہا کراکٹریٹ کو کی اختبار نہیں کر ایسا فیصلہ افلیت واردے بالے میں کہ ہے کہ اس این فیرسلم افلیت واردے اس کے بادے میں کھی ایتا خیال میر دولم فرما دیں۔ بیواب :
تفادیا نیت کے بادے میں ممان والات دا ذ

كاإعلان مي نركم كوني جري ميصله اعلان ضردري الراكه حقوق كى جونوداك كفراد ول كما في مقررب م يعون ك مريو ي اورك يعون كاحد مرك المريد كيجأبن فاديا نندل ومغرسكم زادسين كايبر طلب مبني كما تنبس جليغه كأنفي حن ندراً السنتفواليد والعين و نمام تخفظ بت ادر حقوق مضر مي بالميس جو كمي ود إسلام كك " بن غيرملين كدين طبي . إكتان على فنيات كنتابى براه رديهى ممرد إن ك أين فريرمال إسلاق رباست زار رابسار رقاد بانبوب متعلق يأكسنان كازبر كجهث فيصلهني أببن بثى سيرتعلن ركهة بع در مددا مُرَء آئين سع بالمرهلي ذه ركى درمعا مستركى دائره بن نوقادبا في بيمك مي سي خادت اذاملام لمنطبية أسيان الماك المك كير هاكه ديندار ول بي مِولاً نامعُ بِالماءِ درا بادى كسوا شايد نَن كو كى قابلِ ذكرعالم بوجو قاديا تيول كادرة الراسلام بيستيب فك دكفنا مد علام سع كراس طرح كاا نتنتنا مل فانم ادر بهر كيم كيم كين بينتيت نهب ركفنا بمعومًا جب مولانا دربا بادى فض كذاون ادر شيكلون سعكام مإلا بدر - ملى تحقيق مطير الفون في مار والمحكيدة تحت ساعما فكالوكرة اديا بيرك يحتى يساس ودروهم كريم التُنْفِين وفياص بن جائد كا آخركيا جوارسي- بمارا دغوى كالمكام ولأل كالرخص قاديا ينو وكافارج اذاسلام بونااتنابي أل بي حبتنا دواور دوكاها ربهونا. كبرنسير، سيت استرا، يا فلانستون كالمبين اس مسلم كانوعيت ندتك تويد قابل فهم سع بن ركبياً مك اددك كامزا بربيك اين ابرت اور تفي ك دنيا سع بلندكسي اران كي صلاحبيت بي بنيس ركھتے والحين اس كاكياس عدركاران الرسالت كياس - جهاى معود كم كبير بي ادراسالام في انعليم دى سر بين الرين مسلمان بقى فادبا فى علم كلام يجريس الهائم تريرا مكل قابل فهم نهين بمارى لليعت عدد قاديا فى حضوت كد

المسيئ معورت مركس كعطريا فلاب قلا وكالتراي الدنا ، بركرداد إد تا ب تمادى ادنا آخرنفس وا تعديركب اثر دُّالمَّاسِيمِ ، إِذَ كُورِه حَيْثِمِ لِفِيتَ صَاحِب نِهِ إِنِي َلْفَ بِمِ میں اور کیا محل اختانیا ں کی ہرں گی پر توہمیں کیا علیم البترة خرمي أبي أن كاجوار شادكما في نقل كياأس مع بليه ين وض ب كم أكث ربي ادرا قلبت أجى مسياسى اصطلاحين بي جبكه فأديا تبرل كومكمان لمن خ **لمنتمن کا سبا** الدنت سے کوتی نعلق نہیں ۔ بہ نوخا لھن وّانُ مسننت كالمشلهب واس كافيصلهم دبن جانت الم مفتيون كم بالخدين بنيدر كرمياس أيرارون يالمك مرماموں کے دمرست مارک بیں -البتہ اجماعاد مرای دارنروس من جو تكرفكومت وتنت بى كواختيارات مأمل 👔 محداكسة بي اس ك ياكستا في مسلما نورسية ابن حكة مسعمطا ليركياكرابك وأتسكات مجابئ ادرسكم حفيفت كوده قانون دآئين كصفحات بب مفى تسليم كمينياً اس معامله كداس انداز مي بيش كرنا كرفي إيكاني اكثرين في اللبت يركوني من الاخبيل موس ديا

دبرادين كامنكن مي سيد بردين سيد ملعون س

اسماس کاکوئی می نہیں تھا۔ فیصلہ نو دراصل خور قادیا نیوں نداینہ بائے میں کہاہے۔ اسلام کوئی نسلی و قومی ندس نوسختیں دہ بین بینیا دی عفائی سے عبارت ہے جوشخص یا گردہ ان عقائی سے گرزاں ہوگادہ آ ب سے آب خادت از اس کے خورسلم ہونے گا۔ اب اگر مفتی یا عالم یا مسلمان حکومت اس کے خورسلم ہونے گااعلان کرتی ہے تو یہ ایک مرواقعہ

مع وايك معًا لطرس زياده بمحدثهي سرّب في المحتيفات

رام برت دهون ادر دعوی برکرین کرمی شن امون عالت پوری تفتیش و مرتبی مورنیبدلرد به کراب رام نزاد

مى بى قىرى نېيىن نوكما اس بريدريمارك درسرېت اوگا

كم فلان جينه ابك آزاد شهرى برابيا فيصله مفونس ديا.

گروہ ہے جس کامکم تمام معاملات ہیں دہی ہے ہو پیرمسلین کا ہے۔

مارگ بیپ دہندی

اسلام کی بنیادی تعلیمات کوفیرسلون نکس پہنچانے دالاخالفق لینی ماہنا مدجے پڑھے لکھے فیرمسلم حلقوں بس و قبت اور لیند بارگ کے ساتھ دیکھاجا ماہم سالاند چیت رہ صرف پانچے فیرنسکن اعزازی حیثنیت سیع آپ بچاس اور سور و پر بھی دے سکتے ہیں ۔

تنلیغ دین کوش کی اہمیت کا احساس کہ فیلے حفرات لینے زیادہ سے زیادہ مالی تعادت کے زربیلدائے

کا ای کھ بٹائیں ۔ بن ری اہنامہ ارک بیب سے بی روڈ رامبر راید بی ب في فان كرف ديجيدان برجيد شابي بهدان المرابي المصرور و الأورام المرابي المصرور و المرابي المصرور و المرابي المصرور و المرابي المحالات المرابي المحالات المرابي المحالات المرابي المحالات المرابي المحالات المرابي المر

عدد من عدامادی معلیم بی بردگارکسی فادیانی کردین شریعین میں قدم رکھنے کی اجا زت بہیں ،آئن مشاید برای برد کرم ملمان حکومت اینی کتاب آئین مشفل طور پریر فاص فی فرقہ بیس سے میکدایک فارج ازمات معلمان کی کاکوئی فرقہ بیس سے میکدایک فارج ازمات

اشهراعلي

عشر ال

اس فے چھ بھی نددیا وعدة باطل کے وا ہم سف کوئی نہ تھ انحتی منزل کے سوا سرخسرو مہوتے کہاں کو بیئہ قائل کے سوا سوچھ کیا دہ کبھی راحیت ساحل کے سوا سم نو کوئی نہ تف حصلہ دل کے سوا شوق سے سے کے جان کھی دی دل سوا جاد ہ شوق میں کام آئی بھیرت اپنی سرفر دشی کی تمت تھی ہارے دل میں آشنا کھی دوراں سے نہیں جن کافھیسر جب بھی احول کی لیتی کو مطانا چالے

ہم پاشہریکھ لاآج بفیض ملات زندگی تجد نہیں افکاروسائل سے سوا

#### مينا إدالاعلى مودودى

### قاديا في مسئله أوراس صحيح عن

گذشته بادئی کے مادش رہوہ پر کمانوں میں بور ردیمل داقع ہو اا ورغلاً الصری المت کو المت کر بیر علی ہا جہانصلو ہ والسلام سے الگ کرنے کے باکنا کے ملاحث کی دہ اگر جہ یا لیکن ایک فطری المرہ کریس اسکو بروقت نہیں بلکہ بہت بعد از وقت بھتا ہیں کو نکہ یہ در عمل اس وقت رونا ہوا ہے جب کم معاشرے کے اندر اس فقے کو پروکش بانے اور پروان جے طریقے اندر اس کے لئے براخری موقع ہمیں ملاح جس کو اگر ہم نے کھو دیا تو پھر بعید نہیں کہ بیر فقد ہمیں سے دو ہے گا۔ اکو تک تکو

التدجل شاندك سامن بجعد ديش بمي كرسكة بي جب سم پرانگریزی حکومت مسلط تھی ادر سم اس محرا کے جس تع اورده اس نتن کی آبیاری کرری تھی ۔ لیکن انگریزد ں سے آزاد میرے سے بعد حبب پاکستان کا اقتدار خودسلمانوں ك إقدين آكيا - أس وقت ٢٧ سال نك اس خقف كي آبيارى نودانكريزون سيجى برعدريار مصلمان كمزادن کے ماحقوں میزنا اور اس کواتنی طاقت ٹیٹر جلنے کا موقع دیناکدوه پاکشان کی حکومت بر قابض بنوجان کا وصله كرف لك السااكرالكبائد يهي بركوني عدد يم إين رب معضورين نبس كريكة - اب أكريم إس تحييا طرفه عمل وجارى مكتة بب لوخدا ك عداب سيهين كوني طاقت أبين كا سكتى اسستقيس عامسلانونسي بحكهما بؤن كدم وتحريب الفول نه إس فتنه علم اح رب سے نجات عصل كرنے بحدك مثروع ك براسيأ بكفطى فيصل تك بهنجا سيغير مركزنه حجوري اور ملكى حكومت اور قومي التمبلي س بھی کہنا ہوں کہ دہ خدا کے تضورا بنی جواب دہی کو یاد كربي بسياسى اغزامن ومصالح كوجعول جانتين الداوري ایا نداری سےساتھ وہ فیصلکری جوعین ای سےدین و ايان كيمطابق -

برمقالمه دواس وقت اسمل من زیز بحث میم اپنی اندر کوئی بیس در گفتا بلکه کفکه آسمان کاملی هاف ادر میان میم بیش تضمی کو دین کامعمولی واقفیت مجمولی فتران وحدیث اوراجاع کی روسے تفہے۔
اب دیکھے۔ ایک طرف تودعواے برت بعداز
خاتم انسین سلی استرعلیہ ولم سے متعلق اسلام کا چرہے اور
منفق علیہ کم ہے اوردوسے می طرف بدنا قابل انکارواجع
ہے کہ فرا غلام احمد نے بہوت کا دعویٰ کیا' اپنی بہوت
مسلیم کرنے کی لوگوں کو دعوت دی' نہ مانے والوں کو کا مسلیم کرنے کی لوگوں کو دعوت دی' نہ مانے والوں کو کا مست بنائی
مسلاکو کی فرد اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں چرص سکا اگروہ اس شکی نبوت پر ایسان نہلایا ہو۔ سوال یہ ہے
اگروہ اس شکی نبوت پر ایسان نہلایا ہو۔ سوال یہ ہے
کہ یہ دعی آخر سے اکسے ہوسکتا ہے ؟ اور حب یہ
سیانہیں جنواس کے کا فر مونے اور اسکی تعمدیت
کرنے دالے مسبولوگوں کے کا فر مونے اور اسکی تعمدیت
کرنے دالے مسبولوگوں کے کا فر مونے اور اسکی تعمدیت
کرنے دالے مسبولوگوں کے کا فر مونے اور اسکی تعمدیت
کرنے دالے مسبولوگوں کے کا فر مونے اور اسکی تعمدیت
کرانے انگری کے اندر کا ایک فر دیکھے قراد پاسکی ہے
مسلمانوں بی کے اندر کا ایک فرد کھیے قراد پاسکی ہے
مسلمانوں بی کے اندر کا ایک فرد کھیے قراد پاسکی ہے
حب کہ دہ اسلام کی سرحد تو ڈرکھیے قراد پاسکی ہے

بدوہ جا تاہے کہ اسلام میں نبوت ایک فیصلاکن چیزہے
اگر نبی سیاہ واور کوئی اس کو ندا نے تو کا فرد اور اگر
دہ جھوٹا بداور کوئی اسے ان بے تو کا فرد ہر حسال
ایک دعوائے بہوت کے بعد بیر کمی طرح ممکن ہی نہیں ہے
ایک اس کے مانے والے اور انس کا انکار کرنے والے
ایک اس کے مانے والے اور انس کا انکار کرنے والے
ایک اس کے مانے والے اور انس کی میں مین دیتی جب تک کہ وہ ہو کے
جاتی ہے اور انسیں نہیں ملنے دیتی جب تک کہ وہ ہو گا گا۔
مر ہوجائے ۔ ہر نموت اپنے ماننے والوں کی ایک لگ انس میں مانے دیتی جب تک کہ وہ ہو گا گا گا۔
مر اکر دیتی ہے۔
حراکر دیتی ہے۔

ية نوم بجائ فود نبوت كى امهولى جشيت بيكن إسلامين اس امركا قطعاً كونى امكان نهيل بي كديت ا تحرصلی اللیم علیہ و لم مے بعد نبوت کا دعوی لیکر ا تھنے دالاكونى شخص سچانى بوسكے-اس كے كدفران مكيم ا احاديث مجمدادرا جلع است كى روسى حدورالترك ٱخرى نبى بى صحابة كرآ كي خصور مع بعد نبوت كا دعوى كرنے والے كسى تخصٰ سے بھى برنہيں پوچھاكداس ہی ہونے کی دلیل کیا ہے بلکہ بالا تفاق اس کو تھوٹا مدعی قراردے کراس سے اور اس کے ماننے والوں سے جنگ كيا درأن كوه وحقوق بهي نهين ديتيجواسلامي فانون مين کمح بغاوت کرنے والےمسلمانوں یا ذمیمیوں کو دھشیم جانے ہیں۔ پھرصحا بدرضی الٹرعنیم سے دورسے آج کم چودہ سوب*رس کی تڈٹ ہیں ہر ذ* کمنے مےمسلمان اس آ بْرِيْفْق رسع مِي اور اس يَعِين كونى اختلاف نهين مواني كربعنت تحرب بعلى صاحبها السلام كربعد ببوت كادعوك كرف دالا برخص حبولاً بع كافريم اوراس برايان لانے والابھی کافرے۔ حتیٰ کدایے دعی سے کس کی نبوت كى دليل إوجهدا بعى كفريم كيونكه دليل او يحفف معنى بيربيس كراد في حضورمها الترمليدو لم كالعانب كادروا زه كملا مجدد إب اوراً سي كمل بجنا بحلت فود 2/13

(۱) الندکی قرص تام البیار کے بعد وی کی الله وطیہ کو الندگا آخری ہی ماننا تام کرتب آلہید کے فرآن مجد کو الندگی آخری کتا ب ایم کرا اور الله کی آخری کتا ب ایم کرا اور الله کرا الله کی المری بغیادی عقائد ہم بخری میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفیرے۔

(۲) محد مول الله صلی اللہ علیدہ کم کے بعد ہوشخص الاس کے دو کا فرا ور فامج افراس آلم سے نور البی ماری کو چشخص الموس کے بعد ہو المری کو المتی المی کریا اللہ کے بیار ور دی یا المتی یا غیر کے بیر وگروہ اس کے موعود می در محد کرے و غیر کے بیا سے موعود می در محد کرے و ناموں سے یا در سے دو کا فرا ور دوی یا المتی یا غیر المری کے بیا سے موعود می در محد کرے و ناموں سے یا در سے در مورد می در محد کرے در اللہ کا کہ کا دولی کے اللہ کا کہ کو کی در اللہ کا کہ کی دولی کے اللہ کا کہ کی دولی کا مورد کی کا دولی کی دولی کے اللہ کی کے کہ کی دولی کا کہ کو کی دولی کا کہ کی دولی کا کہ کی دولی کی دولی کے کہ کی دولی کی دولی کی دولی کا کروں سے کا دولی کے دولی کی کی دولی کی دولی

۷- میری دوسری تجویز به ہے کدرستوری دفع الله کاشق (۳) میں جہاں قلیتوں کا ذکرہے دیاں بدھ مت والوں کے بعد "مرزا غلام احد تنادیانی کے بیرووں کا اضافہ کردیا جلنے۔

۳- میری تیری تی بری بیت کدد فعه افت دا) کے بعد
دی تری تیری تی بری بیت کدد فعه افت دا) کے بعد
ان دد اون تقوں کے مطابی کردیا جائے ۔
"کوئی شخص جا ہے آپ کومسلمان کہتا ہواور
اس کے بادی دی کھی الشرعلی دی کے بعد بیری خبرت کا دعوی کردیا ہے ۔
کواپنا نے کی دعوت دے یا اسے نہ بیری بیشیوا النے یا لوگوں کو اسے نہیں والوں کو کا قرار دے وہ بھی خیا نے علی دالوں کو کا قرار دے وہ بھی خیا نے علی دولوں کو کا مرتکم میں کھی میں کہتا ہے کہ کا مرتکم میں کھی اسے دی کھی میں کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کا کو کا

ان ترمیات سے دستوری مدتک نئی نبوت کے فقنے کا کما تھ استربات سے دستوری مدتک نئی نبوت کے فقنے کا کما تھ استربات بری تجویز کردہ ان دستورہ بی ساور ترمیات پر بیا عزام نہیں کیاجا سکتا کہ دستورہ بی ساور میں کی تضی خاص کا نام لینا منا سب نہیں ہے۔ جادا دستور

٢ مين جورياست كأندب اصلام قرارديي ي،

حسب ذیل دوشقوں کا اضا فہ کسا جائے۔۔

دکوکر الممر فوشراکط مقردی جائیں۔ نیز آگری مابت ہوکدا تفوں نے گرانٹ کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے تو اس گرانٹ کونسوخ کردیا جائے۔ (۸) ربوہ کو جسے انفوں نے دیاست در ریاست بن دکھا ہے کھل شہر قسرا دریا جائے اور و الکا لمانیا کرمے کو اس کونت اختیا کرنے باکا ویا کرنے کے اور سے دائع دئے جائیں۔

ائی قراردا دیاس مونے کے بعد اگر مکومت اس مر مستعدی کے ساتھ انتظامی کارروائی کرے توملک بہت جار ان خطرات سے مفوظ ہوسکتا ہے جواس فتنے

ت ٨٠ ـ ٩٠ سال كبروان چوفصة رميخ سياب

علانید رونما ہورہ مہیں۔ اس کے علاوہ میں در برخطہ صاحب دوگر اُریں اور کروں گا۔ ایک بر کہ صمداتی طریبو نل کی رپورط کو بلاکم دکاست شائع کریں۔ دوسرے پر کتھتم نبوت کی تحریک پر جو بے جایا برندیاں ملک میں لگائی کئی ہیں ، جو

گرفت اریاں اس تحریک کورد کئے کے لئے عمل این لائی گئی ہیں اور مرسی کا کلا کھوٹٹنے کے لئے کو کھی کہا گیا ہے اس پورے سلسلے کو اضیں فوراً ختم کر دینا چاہئے کیو کہ ربست بھان کی سوار جون والی تقریر کی دفح اور معنی سے بالکل خلاف ہے۔ داخی دعول ماان الحسل اللہ

سُرب العالمين- ترج القرآن دلا بور التركيمية.

تازه پاکشانی قانون کامتن

میرشخص محرصلی الندعلیہ ولم مواخری بی بی خواتم انبین بوٹ میں الدعلیہ وط طور برا مان نہیں رکھتا یا جو محرصلی المدعلیہ کرتا ہے المحدود میں یاسی بھی شم کانبی ہونے کا دعوی کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدعی کونبی یا دینی معملی تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغواض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔ معمودہ آئین یا قانون کی اغواض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔ دحریت دکراجی) مرسم برائی م

قرآن سے زیادہ مقدس تو نہیں ہوسکتا۔ اس میں جب ابدلہب کا نام ایمائیاہے توہا سے دستورمیں مرزا غلام دحدکا نام لیناکوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خصوصگا جب کہ قادیا نی مسلے کو حل کرنے کے لئے اس گردہ کے بانی کا نام لینے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یو مروری ہے کہ قومی اسمبلی ایک

ترارداد کے ذریعہ سے مکومت کوسبِ ذیل تدابطِلِی سے جلدی اختیار کرنے کامشورہ دے۔ ۱۱ تمام ملاز مین حکومت سے ایک ڈلکِلیشن فام

مُرِكُوا يَا جَاتُ حَبِي مِن مِرطَارُم بِهِ وَاضْحَ كَمِدِ كُوهُ مُرْدِا عَلَامُ احْدَكُوا مِنَا مُرْبِي بِمِنْدِا مَا تَمَاتِ يَامِينِ (٢) جِنْ حَصِ عَلَطُ وْ يَكِلِيشِنْ مِنْ اسْ فِي عَلِطْ مِيا فَيْجِسَ

دقت مجافلا برم اسی دقت اس کوملازمت سے الگ کردیا جاسے اور اس سے تمام حقوق جو مرکاری ملازمت کی بنا پر اسے مال بور ان کو کردیے جائیں اور اس کو آئندہ برملازمت کیلئے

ناالی قرار دے دیاجائے۔ رس رائے دہندوں کی فہرست اور مردی شاری میں

پروان مزداغل احدکاخانه علی و دکھ اجائے۔ (م) خناختی کامڈوں اور پاسپورٹوں بس بھی مرداخل احدے بیرووں کے لئے ان کے نام کے ساتھ ان ندیب کی تصریح کی جائے۔

ده، تمام کلیدی اسامیون سے اس کردہ کے افراد کو سطانیا جائے۔

(۲) سرکاری ملازمتوں میں اس گردہ کے لوگوں کا تناسب ان کی آبادی کے مطابق کر دیا جائے اور تناسب بہت زیادہ مناصب آن کو دیمیسلانوں کے ساتھ جو بے انعمانی کی جاتی رہی ہے اسس کا تدارک کیا جائے۔

رد) ربوه کی زمین جن شرائط براخیس دی گئے ہے ان برنظر ان کی جاتب اور مفاد حالم کوملی ظ

#### مراسکه خواب راباد ان الغت کی تخین

چانچرآنے بھی لفظ مغالطہ کو اسی اخیر عنی بیل بنی تنقیمیا استعمال کیاہے۔

رُلا) عَ: - رَكِحَة بَهِي بِكَانَةً وَرَشَمَن مِن امتيادَ - اس مصرعه مِن آ في يرفوى غلطى تكالى هم كه لفظ يكان - دومت ا إنها عزمية قرابت منه مواقق وغيره مح معنى مين بهين آبا -بلكه اس كانترجم توصرت يكتامي - جناب مولانا بآب نه المين غلط بندا ما دور لاعلى كى بنا پر بي فيهدا فر با بلم المسلخ كولفت كى كتابين آكي اس قول كى ترديد كرتى بين لوركوانى صاحب كى تائير - ديكه عامع اللغات وفي اللغات المراكفة النا مربان فاطع - اسى من مين آفي مريد يوسك الكوائي المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المناق الم

"شایدمفالطه الفین شهم کر بای صافه الفظ بیگانه
سے بواکہ جب بیگانه محمعنی غیر دسمن اجنبی دغیرہ سے
ہیں تو یکانہ محمعنی اپنے ، خواش ، دوست دغیرہ سے بوت ،
جناب مولانالغت کی کتابیں اس بات کی صرحت
کر دہی ہیں کہ یکانہ و ہے گانہ دوست فالی لفظ ہیں گیانہ
اجنبی ، غیر کے ہیں اور اس بات کی طرف بھی مشیبی کہ
اجنبی ، غیر کے ہیں اور اس بات کی طرف بھی مشیبی کہ
اجنان ، خان سے بنا ہے۔ دیکھتے فیروز اللغات ، جا بع
اللغات ، بان یہ دوسری بات ہے کہ لفظ یکانہ مختلف
المعانی لفظ ہے اس کے کہ اس کا ایک دوسرامعنی کیاد

محرم المقام جاب البرطرحة وسالم تحق -اسلام عليكم و برحن كرشيم كر لا في صاحركانتيجره محوعة كلام ان جيسے شاعر كے شايان شان نهيں آلكن جنا في وقا قداد تبحيره أن ك ذكوره كلام برتجل ماه اكتور بكته من ميں فرايا سے اس بعض مواقع برفاح شاطوان آ بسے صادر مهوى ميں جو آب جينے بالغ انظر ادبيتے كسى طرح مناسب حال نهيں - مثال مے طور برمقا مات يل كافراندي

(۱) ارمن سم پشیره وشسر کنی ہے عام مونلہ ببرمقاللہ دھر نی بیجونشا

تفون بیں ہومیاک جنائے محاادر لکھاہے۔ اب آپ فرائی مفالط میں کر ہانی صاب بتلامیں باآپ آپ آپ ہی فصل سے م

رس تتال روسنی مداندهیردن کاسازباز - اس صرعم میں آئے لفظ فتال ہر میگرفت کی ہے کرفتل سے مبالغہ تاميغه فتال نهين أأ جناب مولانا أكرساعي مهي آتا جبياكه عربى كتب لغت مصمعليم بهذئام خ نوتيساسى تو أسكنا ب جياكه المني يحدثولات في مقدم ي المصلم. اونهان ألمبالغة كلماسماعية ولاتبني الدمن التلاتي اورجيساكرنوادرالاصول ميسي فقال كاوزن طردي اوراشهرادران مبانفيس يه وزن مراول يهي مكانى مقدامة المنجال - اسى ومرسة تام بى أردولغات مي تتال كالرجم صيغه مبالفه كاكياكيكيديد ملاحظه بوعام مع اللغات ـ نرمنگ عامره ـ فيروز اللغات يمعيدی دکشنری بذكوره بالاسطريس اسسلة تحزير كمكثى ببي كبرآ بكو تنبيه برجائي اورج قارتبن آب كى تفيد سے غلط فيمى میں مبتلا ہو گئے بہوں اس کا از الم بہوجاتے اس لئے اگر افي الم توقردب المرتقي كم كما كوشي بين اس كوم كمدد اسكر چھاپ دیں توآپ شکرے سے سی تی برس کے۔ حكيم تحدانعام التق الاعظى غفرلدر مؤ تأكفن

ستجستي

(۱) یہ بات اصولاً درست کہ باب مفاعلۃ کا مات جہاں شارکت ہے دہاں کوافقت بھی ہے کیکن یہ بات درست نہیں کہ ہم ابل نہ بان کاطرت استعال دیکھے بغیرہ بان چاہی شارکت لے میں اور جہاں چاہی کوافقت نہاں انشار میں جاتھے ہیں کہ اہل ذبان بعض ماخ کو تو باب مفاعلہ میں موافقت ہی کے طور ہر اور لتے ہیں مگلاً مسافرت دمعنی سفری معاندت دعنادی شافقت دنعاتی گرمین

ما خذکوشادکت سخصوص دیکتے ہیں جیسے مناظر ہ دفریقین کا ایک دوسرے سے بحث کرنا) مشام کمت دایک دوسرے کا مشر کے کا رمونا) مباملة دا بکدوسر مر تعنت کرنا)

کوئی مقر رببت دل تقریر کرگیا بولو آپ بول نبین کریک کاس نے بڑات دارماظ و کیا اس طرح کو فی شخص برم تال میں گرفتار بوجا برے تو پول نہیں کہاجا تاکہ مید مقاتلہ کا جو سے مطالعہ مقاتلہ اپنے بعض شقات مین معنی قتل کوئی سنعمل ہے جیسے قرآن ہی میں ہے قات کے مدالتی الی او فکون - بہاں قائل معنی قتل آیا ہے - شایداسی تحاظ سے بین ایکن زبان کا معالمہ کورامنطق کا معالمہ نہیں ہے دیجین ایس استعال معالمہ کورامنطق کا معالمہ نہیں ہے دیجین استعال موالمہ اپنی مصدری شکل میں بنی بحق تقیل استعال موالمہ بانہیں۔

بهاستها به المراد و کمی مدیک اردوس ایراستعالی ایاب به آب اکر اردو کمی مستندادی و شاعر کے بهاں اس کی کوئی المی اور بیان المی اور بیان المی المی با براس طوح کے تقیبوں کا فیصلہ بنیں ہو کہ اسکا اس سے ہم بھی بے خبر بنہ بی کہ باب مفاعلت کے بیارہ مہادر اردوس بطور موافقت ہی تعلیمیں جیسے مبالغہ مفالغہ و ممالغہ و ممالغہ و مقابلہ مقابلہ مفاقلہ ممالغہ و ممالغہ و ممالغہ و ممالغہ و ممالغہ و مقابلہ منازمہ و روست بنیں مبالغہ کا توبی بیاب مامقہ مائی ایر باتواس کھنے میں کوئی مائی مربو الفاظ کیلئے مامقہ مائی ایر باتواس کھنے میں کوئی مائی مربو بی بیان کوئی مربو باتواس کھنے میں کوئی مائی مربو بی بیان کوئی کی مربو بیان کی کھنے کی کوئی کے مربو بیان کی کھنے کی کوئی کے میں کوئی کے کوئی کے

學的

(س) قال ایک و بالفظ ہے ۔ اس بر گفتگو کرتے ہے گاپ کوعری لفات کے والے دینے چا میس تھے۔ جن لفات کے میں۔ المنجد کے مقدمہ سے جو نقرہ آئے فقل کیا اس سے میں علیم ہوتا ہے کہ مبالغے کے ہم اور ان سامی ہیں اور ہی معلیم ہوتا ہے کہ مبالغے کے ہم اور ان سامی ہیں اور فقال کا وزن ہمت دیادہ شہور و متداول ہے۔ ان فوں میں سے کسی ایک بات کا بحد ہم نے ابکا رہیں کیا فور کیجئے تربیلی بات ہاری ہی تا ئیو ہیں جات کا رہیں کیا فور کیجئے گرفتان کے مصدر سے مبالغہ کا صیغہ قت ل نہیں ساگیا۔ اس عوض داشت کی تردید اس صورت میں آو ہم جاتی ہی۔ آپ کسی عولی لغت یا کام عرب فظیر ہے۔ ہم آپ نظیر لوسنے کے مراک مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمر آپ نظیر لوسنے کے براک مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمر آپ نظیر لوسنے کے براک مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمر آپ نظیر لوسنے کے براک مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمر آپ نظیر لوسنے کے براک مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمر آپ نظیر لوسنے کی اس تو قبل سے براک مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمر آپ نظیر لوسنے کی درست نہیں۔ بیٹ کنگ اصهول بحث کے اعتبار سے درست نہیں۔

ر رسیسی میں است کا توالد دیا ان مسل کے جن اُردو فارسی لفات کا توالد دیا ان مسل کے فرمنگ مامرہ کے جہیں اس وقت کوئی اور دہیا انہیں ہوئی۔
بیکتبرات عت اُردو ۔ جامع سجد ردیلی کا شائع کردہ
ایڈریشن ہے ۔ اس میں توسمیں فت اُل کے معابق ملنے
کرنے والا "مِلے نہیں حالانکہ آپ کی تصریح کے مطابق ملنے
ایک میں مقد

بهرمال خلاصته گفتگویه به کداگر آپ نزدیک شمیم کرم فی صاحب ایسدایل زبان کی صف میں شامل موقعیں بطور تجمهر قبول کی اجامل کی آپ بنوق ان کے قیاس و اجتماد برآ من اوصد قنا کے جائیں لیکن اور وں برانچ حسین اعتماد کی ذمرداری نیڈوالیں۔

فقط والمتلام عامر عثماني

اقل الذكرقسم كالفاظ كونظيرتين بناياما مكنا بكدابل فالن كاردارج وعرف معمول اورطرين ديكمنا مروعا-ری افترورت شعری - تواس کھی کھ تدودد قيودين -اول تويه بات باش المدرت بان كى كى برد لالت كرتى بي كالمهيج دمعروف زبان بين عربوران كرسكين بكرالفاظ ين فينيخ نان كرمين فادر لکلم مشغمار منرورن شعری "کے آھے بہج بادہ ہنگی الا ر المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المراثبة المراث نعری کے مذر سے جو جائے لکھ جائے بحل چرا الا کا ہو ورآب وزن مرغاب معنيوراكرين يامحل عاريان المعوا ورأب" مرقد" للحد السي تواسي كون عالمر ألف كا الانكيرة ترتيم معنى بين سونا ا در مرقة رسوني كي حكَّه كوكيخ یں۔ مگر ایفی کا طلق محاورے کے آئے مہیں نظیر تی منزورت معرى كاعدر سع جاريانى بالبديم كو"مرق، أبين كها امكنا مرفادتكم سيتم أردوس فبرسي سي محموص بد بكليع - اسطح لفيظم فأنكركا استعمال أردوس صرف نی می صورتوں میں مکن ہے جب او شِرِ اُتن دو طرف بر

كى فىسىركامطالع كرتى ب

كى راە چلىسىمىي-

#### تبصركي انحرى فسيط

## - تفسير ماجد مي رجاد ددم)

سورة توبرك ترجع برنظرة النے كے بعداب ماس (١) آيت ٣٠ مين الله تعالى بيان فرمار ما مي كرميم د كمة بين تعزيرا بن التأريب اورعيمان كمية بين يح ابن التأر ہیں۔ بیرسب وا ہنیات باتیں ہیں۔ بیلو<del>گ جھلے کا فرو</del>ں بهان فاصل مفسرف نرجمه مب ابق الترسي بعد برمكيث س وغدا کے فرد معجازی اسکالفاظ میرو کم فرائے اور اس کی تشریح دیلی نوط میں یوں کا :-" عربي مين اندر ولدرد الگ الگ فهيرم ريجنے

والےلفظیمیں۔" بمحروشسرا بأكدابن الترسيع داحكبى باحقيقى فرزن يهبين بلكه مراکالادلاا ورجستایا فسرزندمعنوی وجازی مے عیے قرآن بي مين ايك دوسري جگه ال كتاب بي كي زبان سق استعمال معواس - قُالُوالْحَثْ ابناعُ الله واَحِبّا ٥- يها ب ابنارالتُدك كحطف ببوت معنى ببي مجسانري وعنوى اولاد مح ہیں۔ بہر دائم عسنی میں حضرت توزیر کو اپنا مطاع کل اور بارگا ص بیں محبوط ان ملنے تھے۔

كوما مدوح بدكهدب بس كدمهودي صرت عزيرك ولدا ور فرزند كم معنى مين النير كابيط المبني كهته تقد بكولافي اورجيني كمفهوم مين ابن التدكم اكرت مف اوربهال سرآن اسى پرنگرکرد اسے عجیب اس بیسے کردھیے ڈو محاوج ہر درق بركمى ذكمى تفسير كى شهادت بيش كوسف كى ريس اختيار

فرمائت ببوشر بہیں لیکن اص نوٹ میں ایی دائے کیستے انھوں كونى بعى نقل بين نبين كى حالمانك ان كى رات تمبور فسرس كاير سے کرارہی ہے -جہور قسرین کی دائے یہ ہے کیس طفر ج لصراني حضرت علياع كويطيك ولدا وروز ماريح معني بيل بثباتكم كمِنة بين اسطرح بهرِد مين كلى اليساؤك بِيدِ ابدِ كُفُ عَقْم جُر حضرت عزير كاعت الترجيوس سع آت مرحكرالفي فالأ فْرْرِندِ كِهِ لَكُ عَفْد - السُّرْنعاليٰ بهان اسي دا هي تول به عَصِدًا ور نا دامنگی کا نبرادفرار اے-ایے موقعہ سربہرے ضروری بر حالًا مقدا كرمدوع جهوركى دائع كى ترديد اورائي خيا الك تامير يمين ايك طرف نقل ورواميت كي شهاد تين بيني كرنے دورت طرت دلائل عقلب رواله قلم فرائے تاکہ م جیسے قاریم خیسہ كريسكة كرجم دكاخيال كبول غلط اورمى فرح كأكبر صحيح يه جهرور من كى دائد كرسلط بين تم بهان حرف ان ٱردوهسيروں كانقل براكتفاكرين كيجنين القائي مطالعه كَ سامن ركم مهرت مين-شاه عب القادر من السركامليا" ترجمه كميا اوراس كى وجريقى بناني كركيون بيريد دف المفين للله كابشاكها تقاب

مع تصغرت بنج الهنائي في بهي ترجمه كميا اور علامة ببير حر عَمَالُ فَي نَصْيرى لِوْط مِين رُسْم فرايا .

"ردايات معمعليم ملائات كربين يوركاعقياد ير تعاكر حضرت عور مدا مي بيطي بين مكن يعقيده عام بهود كانرتها أوبرزمانه مابعدمين توبعض ملمار ف لكما بُ كداب كوئى ميودى اس عقيد سه كا

مکننی دبان می ولد اور ایس کے ابین ما ماس کی است سے ۔ ہرولد ابن ضرور بہرگا گربراین ولد ہو یہ ضرور بہرگا گربراین ولد ہو یہ ضرور کہیں۔ ابن بھی عین ولد بھی بہر سکتا ہے اور کمبھی استعمال کر لیتے ہیں۔ عیب استعمال کر لیتے ہیں۔ عیب ابن السبیل دساز) ابن حیب دکتیت ) ابذا با قید یہ دعویٰ کر گذرنا کہ ابن اور ولد الگ الگ مفامیم کے الفاظ دعویٰ کر گذرنا کہ ابن اور ولد الگ الگ مفامیم کے الفاظ

مي صريح خطام ۔

شایدامی معارضه کو دبین بین رکھتے ہوئے مردح مفسرنے قولِ نفساری کے آگے بھی بریکیط دے کر خواک باقی مدر با - اگریمب نبوی معلم مین میرود کا کوئی فرقد اس کا قائل نه میو تا توخر در تفاکد اس دقت میرود قران می حکایت می تردید کیا نیست مولانا است مت علی خدا میشا ترجمه کریت تفسیر می می میر "مشرکین عرب جو ملائکه کوخداکی مشیان کمت محصطلب به کدان کو تو به بھی کا فرستجھتے ہیں بھران می کی کفریات بکتے ہیں ۔"

بہیں مول نا اشرف علی نے مانتیہ میں تھے۔ ورّ بنتور سے حفرت ابن عباس کی بردایت بھی چار بحد تین کے حوالے سے نقل کی کہ فعلان قلال بہو درسول الندوکی بارگا میں آے اور کہا کہ مم آپ کی بیروی کیسے کرسکتے ہیں جبکہ آپ ہارے نبل کو نمی چیوٹر دیا اور آپ حضرت عزیر کوخہ داکا بیا بھی نہیں مانتے۔

مولانا مودود می دری الشرکابیا " ترجمه کرک محضرت عزیر کے ماسے میں تکھا:-

" بعض بہود ہوں نے ان کو ابن المد تک بنا دیا۔ بہاں قرآن محید کے ارشاد کا مقصود دہبیں ہے کہ فلم بہو دلوں نے بالآلفاق عذرا کا من کو خدام سے انہا یا ہے بلکہ تقدور ہے بنانا ہے کہ خد اکے متعلق بودیوں کے اعتقادا میں جو خرابی دوما ہوئی دو اس حد تک ترقی میں جو خرابی دوما ہوئی دو اس حد تک ترقی کرگئی کہ عزداکو خدا کا بٹیا قراردینے والے مجی ان میں بیدا ہو۔

ملامة لوسى (صاحب روح المعانى) جن كافير جمله قدم مفترين كم خيالات كى جامع اور فقس ترج وه بحى ابي كوئى بات بنبي كهنة جس سے يونكشف جوكه فلال يافلال مفسر منزديك بهال" ابن "كمعنى بيلے كے نبي الادك اور جيلنے كي س -

ادر چینے کے بیں۔ اب معقولات کی طرف آئیے۔ سے بہلا نقرہ ہی مروح کا سخت قابل نظریے۔ کس نے کہاکہ عربی میں اس دورولددو الگ الگ مفہوم

فرزندمجهانی والے الفاظ تبت قرطاس فرما دینے گویا ان سے نزدیک بہاں نصرانیوں پر بھی السرتعالی خفتی کا اظہار اس کئے نہیں کر دیا ہے کہ وہ حضرت علیجی کوف الکا مسرز ندکھتے ہیں بلکہ اس کئے کردیا ہے کہ وہ انھیں غواکا لاڈ لااور حجوب مانتے ہیں۔

میدوخ سوچین گون ان کی اس فی سرم الفاق کرکے
ا این تفییر کو تقویت دینے سے لئے انھوں نے مزید ایک
نوط آکھا۔ ہے جس میں وہ یہ بتلتے ہیں کر سیحیت کی دو
گرامیاں ایک شدید اور دومری شدیتر الگ الگ میں
ایک بیر کہ دہ حضرت علیج کو النہ کی فرز ندمجازی قرار دیتے
ہیں اور دومری بیر کہ انھیں فرز ندحقیقی بعنی ولد قرار دیتے
ہیں بھر محدوح کا یہ بھی دعوی ہے کہ قرآن نے اول الذکر
ہیں بیر محدوج کا یہ بھی دعوی ہے کہ قرآن نے اول الذکر
جب قرآن بر کہتا ہے کہ فہرا میوں نے میٹنی کو اس اللہ مقیر ا
جب قرآن بر کہتا ہے کہ فہرا میوں نے میٹنی کو اس اللہ مقیر ا
دیا تو اس کا فضاء یہ بیر قامے کہ فداکا مجوب اور لا فول کھیرا

اس نکتے کے نئے حدادے کوئی دستا ویزی یا فنی شہاد بیش نہیں کی بلکے صرف اتنا لکھ دیا کہ " الاحظ مہر انگریزی تفسیر القرآن ۔" ہم نہیں سمجھتے کہ جمہور فقسہ بن کی رائے کے فلوف دائے میں کرتے ہوئے اس طرح کے مہم اور نافقی لے سے کیا فائدہ ہوسکا ہے۔

غورطلب بات برجی ہے کہ کیا حضرت کے اللہ کے بوب نہیں تھے ، مردح نے مطاع کل اور مجبوب طابق کے انفاظ لکھا فا کہ کیا ہے انفاظ لکھا فا کہ کیا ہے انفاظ لکھا فا کہ کیا ہے انساز میں آو کہیں یہ الفاظ آے نہیں۔ تمام انبیاط میم الله کی میں یہ الفاظ آف نہیں ۔ تمام انبیاط میم الله کی محبوب رہے ہیں۔ بہذا بحرد یہ بات کہ کوئی توم الکہ نے کو نہیں ہوسکتی ۔ یہاں آبیت ہیں الکتہ نے اور بدد عاکے وہ سخت الکتہ نے اس قول کو قول کو گھرا یا ہے اور بدد عاکے وہ سخت کا دراتی الفاظ اللہ کے جو بدترین کفر کی طرف شیریں۔ فَدَرَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

قسم محمن فقین کے اندامتعمال فرائے۔ تو کیابہ بات قرین تیاس مے کہ حضرت عزیرا ور حضرت میں کا داللہ کا خاص مجوب کہنا اس در جرخ دید گراہی اور کفرمین میں کہ یہ جولناک نقرہ اللہ جل شانۂ قائلین کے لئے استعمال کرڈا ہے۔ خود مروح الط حواشی میں یہ دخفرت میں استعمال مہوتا ہے۔ ہم ناچیز کا اورجمہور اور غفتہ ونفرت میں استعمال مہوتا ہے۔ ہم ناچیز کا اورجمہور مفترین کا خیال تو ہی ہے کہ " ابن " بہاں دلد ہی مے مفہم میں لایا گیا ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ غضینا کے میں۔ مزیدا کی علی داستدلی فریب خورد کی کا متح نہ بہان فلر

"ہارے بعن قدیم غرین بھی اس نکتہ کمتے ہی گئے کہ بہاں ابنیت سے مراد ابنیت نبی کفریم بی اس نکتہ کمتے ہی گئے کہ بہاں ابنیت سے مراد ابنیت نبی کفریم بی اس کے بعد فرطبی کے جوالے سے ایک عربی کفرہ نقل فرایا اور اسی نقرے کے ساتھ ہے ۔ "کا جالہ بھی دیا ۔ اب تغییر کا اسی نقرے کے ماکا جارت کا محالہ کہ کہ سے کم دد قدیم غسر تواہی ہے ہی جارے جارے میں جو محد دح جبسی دائے دی کہ ہے ہی دو تا ہم خرارت کا محل در قدیم خربی ہے ہی ایک ہی ہاں اسکتے کہ عارت کا جمعے ترجمہ کہا ہے ہی ایک ہی ہا تا تا ہم کے ایک ہی جبسی جارت کا حجمے ترجمہ کہا ہے ابنوا ہمیں بتا نا محمد ہم ہو کا کہ عارت کا محمد ہم ہم کے خرجمہ کہا ہے ابنوا ہمیں بتا نا محمد ہم ہم کے ایک کا مطالب مدرح سے خرجہ کہا ہے ابنوا ہمیں بتا نا محمد ہم ہم کے ایک کا مطالب مدرح سے خرجہ کہا ہے ابنوا ہمیں بتا نا میں کا محمد ہمارے کی محمد ہمارے کا محمد ہمارے کی محمد ہمارے کی معمد ہمارے کی محمد ہمارے کی معمد ہمارے کی محمد ہمارے کی

تطویل کی معافی - ان کامنقول نقره به بے - قال ان عطیت و بقال بعضهم بعثقد هانبدة حنو و محمة دهن المعنی ایضالد بحل ان تطلق السبرة علیه و هوکفراد ولی بحراسی طویل نقرے کا بر محرف انقل کیا گیا - بقال ان بعضه مراسی طویل نقرے کا بر محرف المدی

یعتقدا ها نبوة حنود مهدة دیمی کتابتی اسفا کا اندازه اس سے کیجے کہ بیجے لفظ ان فقروں میں بنو قو تعارباً پہلے نون بعد میں اسکین نینوں جگہ نبوت چھپا دنوں پہلے با بعد میں ، حموح تغییر سے جوعبارات نقل کرتے ہیں عمو کم ان کا ترجم نہیں بیش کرتے میماں ہی ایسا ہی ہے بہذاہم نہیں کہ سکتے کہ وہ اگر ترجم کریں فولیاکریں کے جس سیاق میں اعفوں نے یہ فقرے نقل کئے ہیں اس سے یرو د خلسے کہ ان کی دالرت میں صاحب تفیر قرطبی اور صار بحرف ان فقرور سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کا بہت مدکورہ میں ابن "مصرر دخقیقی بٹیا نہیں ملکہ لاڈ لا اور جہتا سے۔

حیرت \_ سو بارجبرت \_ سم نهیں جانے کرمدوح دافعی اس عبارت کو نهیں سمجھ یا ادر کوئی نفساتی بیجیدگی ہے۔ بیعبارت آوان کی تردید کرنے والی ہے ندکہ تائید۔ فسطینی نے ابن عظیہ کا قول نقل کیا۔ یہ قول کیا ہے اسے الحظہ فریا ہے۔ ابن عظیہ نصبی نجول فراتے ہیں کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ !

کیا بات کمی گئے۔ ہے۔ اسے بعد میں دیکھتے پہلے برسمی لیجے کہ قدیم مفسرین حرب بیرے دیل میں بعض اقوال لفت لی کرتے ہیں توان کا بیرطلب نہیں ہو تا کہ خودوہ ان اقوال مسلمی دیا مت کے طور پرخت افت تمال کرتے جان وہ نوان کی دیا مت کے طور پرخت افت تمال کرتے جاتے ہیں ادرا پی دائے الگ خام کرکہتے ہیں کسی کا برکہتے ہیں کسی کا تر دینا کہ ابن عطیہ کا قول قرطبی با بحد میں استمالالا نقل ہمواہے بجائے خود عاط ہے۔

اورابن عطيه في جوبات كماس بركبى تكا وغورد اليرم. ده خبرد بيني بن :-

"به هی کها گیا م که بعین به دونهاری اینیت مرادشففت ورجمت کارشتهٔ خاص لینے تھے "

بن به به ابن عظید کا قرل مراد به به که جب طرح آج موالنا دریا با دی به فرمار به بهی که به دونصاری آبن آم محبوب اور چینے کے مفہم میں بونے بین اسطح پر بسائیں خود قرطبی نے ابن عطبہ کے اس قدل برکیا فرمایا ہے درا تو د می حاضر دماغی کے ساتھ سوچ لیجے کہ یہ قول محدوج کے دعوے کورد کر رہا ہے یا تا بت ؟ محدوج کا دعویٰ بیت کر بہر دونصاری تام کے تام " ابن" کا مطلب لا ڈلالیا کر تر آن نے اسی مطلب کو ابن اللہیت سے تعبیر کیا جو کیکی کر قرآن نے اسی مطلب کو ابن اللہیت سے تعبیر کیا جو کیکی

به ودونهاری این بیم منی محبوب لیتے تھے۔ کیا دوسر الفظوں بی اس سے بیعنی نہیں کہ بعض ایسے بھی تھے جو ایم کو بیٹے سے کہ معنی نہیں کہ بعض ایسے بھی تھے ہو ایم اسلام بھی تھے کہ کہی اسلام بر نیر کا نبوت ہماکر تاہے۔ یا بوں کہ لیے کہی اسلام بر نیر کی نبوت ہواکرتی بعض سالبہ جزئیہ سے موجبہ جزئیہ کی شردید نہیں ہواکرتی بعض سالبہ جزئیہ سے موجبہ جزئیہ کی شردید نہیں ہواکرتی بعض الموں کا بیم کہنا کہ کے بہر دونعماری بنوت اور ولدیت میں کو کیون اندیت اور ولدیت میں المیں اللہ کی بنوت کیا ہے۔

اب میرد پیچے قرطبی نے کیا کہا۔ ان کا دیا ارک بین، سبعی بھی سے بعثی حضرت عزیر یا حضرت عیسی ا انڈیکے خاص جبوب ہیں اس کا بچراز نہیں دینے کہ انڈیکے خاص جبوب ہیں اس کا بچراز نہیں دینے کہ ان میر بنتی ج کا اطلاق کردیاجا ہے۔ ایسا اطلاق کفت میر گا۔"

کویا قرطبی برکه رہے ہیں کہ ابن " توسط ہی کو کہتے میں۔ بنوۃ کا مطلب اولاد میونا۔ کوئی فتحص اگر کسی بینم برکوانڈ کا بہت برگزیدہ اور مجبوب مجھتا ہے تو اس کے سے ملال نہیں کہ اس خیال کا اظہار لفظ ابن "سے کرے ایسا کرے گا توم بحب کفر برگا کیونکہ" ابن "سے ولدیت ہی مفہرم ہر تی۔ ہے نہ کہ فقط مجبوبیت۔

انها ف المحدد المدود و ابن مح من و ابن المح من و المدود الم

كايرطرزعمل بهكراس عقيد م كوده لفظ" أبن "\_\_

اس کے لئے والحرف ممادک "کادہاگیا۔
ہماری سمجے س نہیں آیاکہ اگر ایک بیت سے سی آگادگا
مفرنے کوئی خاص استدلال کیاہے تواس سے قطے نظریم
وہ استدلال توی ہے یا ضعیف بہ کہنا کیسے درست بہرسکنا
ہے کہ "فقہا مفسّرین نے استدلال کیاہے " ہے ما نقرہ
ترصریحاً بیم فہم مرکعتاہے کہ جنت بھی نقیہ فسریس سب یا مسلم ان کی کٹر تعداد ہی استدلال کرتی ہے۔ حالانگرمہا
سے کم ان کی کٹر تعداد ہی استدلال کرتی ہے۔ حالانگرمہا
شکم ان کی کٹر تعداد ہی استدلال کرتی ہے۔ حالانگرمہا
شکم ان کی کٹر تعداد ہی استدلال کرتی ہے۔ حالانگرمہا
شکر کیا گیا ہے اور نی الحقیقت اسے نقیما نہ استدلال کہنا

ہی مشکل ہے۔ اشخاص کو چھوٹر ہے۔ مدارک یا فلاں تفریح معنف علیہ الرحمة کس بائے کے مفسراور تقید تقید مضی بہ بحث ہے لاگ تبھرے میں عمو مار خنٹردال دیتی ہے نفسِل متدالال برنگاہ نقاردالئے کہ اس کے ضعف وقوت کا کیامال

سے 
تام نقہارا در نفسر من کی درامرت بالاتفاق ہے کہ ایان ایک ففی شے سے جس کا مسکن دستق قلب ہے اور اسلام ایک ظاہر شے ہے جرادی کی حرکات سے عبار ہے - ایان کیفیت ہے اور اسلام کمیت ایمان تقیدہ ہے اور اسلام کمیت ایمان تقیدہ ہے اور اسلام کمی اور اسلام کا خرور دریا فت کیا کہ جہاں کہیں ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر بڑیکا و ہاں تولانہ آ انکا الگ الگ مقہم لیا جائے گا کمر جہاں کہیں اور اسلام دونوں کا ذکر بڑیکا و ہاں تولانہ آ انکا الگ الگ مقہم لیا جائے گا کمر جہاں کہیں اور اسلام دونوں کا در جہاں کی دبیات و ساق اور اسلام کی کر سے ہیں۔ عین مکن مے کہ ہاں دونوں کا دونوں کی مقبل میں مقبوم لئے جاسکیں اور عین مکن ہے کہ فقط ایک بی مقبوم لیا جاسکیں اور عین مکن ہے کہ فقط ایک بی مقبوم لیا جاسکیں اور عین مکن ہے کہ فقط ایک بی

ان میں سے ہر طریق استعمال کی مثال قرآن میں موجود سے لیکن طوالت سے بچنے کے لئے ہم امثال سے حرف نظر کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ حمدوح نے حس استدلال کو تسام ظام کرے تھے۔ واجع کا برفرق بادیک ضرورے مگر مجبوب کی کرمیدا نہیں کہ بغیر فورد بین کے دیکھا ہی زجائے اس فرق سے نتا مج بھی محتلف ہو جاتے ہیں جبیا کہ ہؤی نہم پرظاہر ہے۔

بیم قرطی کے اس رہادک ہیں کا طاہر ہے کہ می وے

انھیں خواہ اپناگواہ بنا کرلا کھ طاہر ہے کہ می وے

فرختوں کو بھی بہتھ ورنہ آیا مہو گا کہ آنے والے زمانے

میں کوئ بزدگ جھے اس دع کا گواہ بنا کر قبسر سے

معنی لا جے اور جہنے کے ہیں جیلے اور فرز نر سے ہیں ابن کے

معنی لا جے اور جہنے کے ہیں جیلے اور فرز نر سے ہیں ابن کے

معنی اور خواہ کی روش کا ازباع کرتے ہوئے تھوں اس معنی اور فرز نی سے ہوئے تھوں اس معنی اور کی مزا الحقوں ان کے

معنی تو فرز نی جا ہے کہ ایک ایسی دائے ای سے فریت

کر دسی جائے جس سے وہ ہرسی ہیں ۔ فریا دہ طوالت کا در

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی ہوتا دو سے فل کرے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی عبارا سے فل کریے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی ہوتا ہو اسے فل کو سے فل کریے

دم ہوتا تو ہم صاحب بحرکی اکملی تھی ہیں ۔ فریا دو طوالی کا دو سے فل کریا ہوتا ہوتا کہ کہ کے دو سے فل کریا ہوتا ہوتا کی دو سے فل کریا ہوتا کی دو سے فل کے دو سے کریا ہوتا کی دو سے کریا ہوتا کی دو کو دو سے کریا ہوتا کی دو سے کو دو سے کریا ہوتا کی دو سے کریا ہوتا کریا ہوتا کی دو سے کریا ہوتا کی دو

دم ، آیت ۲۷ ، - ذکریه بهور بایج کدای بغیرکف ارد منا نقین مح سافق سختی سے بیش آیے - بد بے ایمان اور جھوٹے ہیں - ان کا حال بہ ہے کہ کفر بات بکتے ہیں اور مگر جاتے ہیں رصاف میں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فال بات نہیں کہی حال نکہ بہ بات الخصوں نے یقیدنا کہی ہم ذی ہے - بہ دعوہ اسل کے بعام ریک کفر موج کے بیں ۔

آخری فقرے کے لئے قرآن تھے بہالفاظ میں دکفراً بُفْدَ إِ شَلَا مِی مِی دِ اور کا فریو گئے مسلمان ہوکر) اس فقرے کے ذیل میں جمدوح رقم طُراز ہیں:-"اس سے فقہا پر فصری نے استدلال کیا ہے کہ اسلا ایمان کے مرادف ہے اس سے کہ تھیک بقرے مقابلے میں آیا ہے ۔" فقها دمفسرین سے نسوب کردیاہے دہ نہ تو تمام نقها دمفسرین کا استعمال کی دلیا دیا اور قوی استدال کے جمیں نموی کا استدال کے جمیں نموی کا استدال کے درکتی اور کسی اور کسی قاری کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔

است بلان کوغیر توی تم کیون که رہے ہیں رہوئی بائیہ بات نہیں۔ اگریہاں اسلام کو ایران کا مراد ف ماں لیں تو ایت کا مفہوم یہ بنے گاکہ جولوگ کلمۂ کفر کہ کمر کا فرم ہے گئے میں وہ اس کلمے کے ملفظ سے قبل مومن تھے۔ ان کے قلب میں ایمان حکمہ پاچکا تھا اور اب کلمۂ کفرنے نتیج میں دہ مرتد میں ایمان حکمہ پاچکا تھا اور اب کلمۂ کفرنے نتیج میں دہ مرتد

كياواتعى يمفهم قابل تبول بوسكتام ج بهار خيال میں بالکل نہیں ہوسکتا۔ ذکر کا فروں اور منافقوں کاہے كالسروده بي جرباب دلدون سے كافر چلة سے بي اور کوئی محدان میر السانہیں گذراکدایان کی رقمق بھی اب کے سينينيس داخل ، وي ميو- ملكه بهان توخاص طور بران كافرون كا ذكريم جن كالفرشديد سي وتودعوت حق ك بالمقابل رعم ومربعت بن كر كلموات بريسة بن اور برطرح كالمكاني تقصان مسلمانوں کو بہنجارہے ہیں۔ ایسے ہی کا فردں کے بائے یں الشدنعطم وبإكدات تبغيران سے نرى كا برا أو ندكرو بكير تندى اور خت كرى سے كام لو- ان سے لطرد- ان كا فلع ثم کردود اب خلا ہر سے کہ بانورہ نوگ ہو ہی نہیں سکتے جن کے بارمے میں المندیہ فراً دیا ہوکہ یہ قبول اسلام سے بدیما فنے مبوطحت لهذا صربت منافقين بهاره حكث جواس قول بارى تع كامصداق بن سكت بين - آيت كالبيراي فكرا أنجي إس كم للهُ دليلِ مبين مع - قرايا كيا- يَعْلِقُونَ بِاللَّهِ مَا أَنَّالُوا وُلُقِلْهُ قَالُوا كَلِمَةُ السَّفْرِ البِي بِنِهِ مِنْ مِن سِيرًى كَعَلْتَ مِن كرسم نے فنلاں كلم كونهين كها حال كر تقييناً الحقوب نے يہ كلمه إلى اب ديكه ليجئه بيروش منا نقين بي كي يوسكي يع كذا بني تخفيوص مجلسون بن أو كفرياب كميس يسلما أول كو نہاہ کرنے کی البیبی بنائیں اور درسواق کو الماک کرنے کے منصوب تراخيس كرحب كونى مخبراس كاخبرسلمانون تك

فدا ہی جانے سی مفسر نے پیٹیال کیاسی ج کیظا ہرکرد کر بہاں اسلام ایمان کے مرادف سے حالانکہ معاملہ اس کے بیکس ہے - بہاں اسلام کو ایمان کے مرادف ہم خامکن ہو نہیں ہے ورنہ آیت بے منی بہوجاتی ہے - قرآن صریحی ہ نہیں ہے ورنہ آیت بے منی بہوجاتی ہے - قرآن صریحی ہ نبار ہاہے کہ منافقین ظاہراً جودعوہ اسلام کرتے تھاس بردہ فاش بہوگیا ادر سلمان جان گئے کہ سے بہروہ بی کا فر

شعب بر سے کہ محدوج مفسرانی تر جے میں فو دیے فقرہ لکھتے ہیں ،-

"ادرائی نظامری) اسلم کے بعد کافر ہوگئے" گویا بر کرط میں ظامری کا اضافہ کرے انھوں نے خود ہی جت دیا کہ اسلام سے مراد بہائ قبقی اسلام نہیں ہے جسکے شیھے ایمان مہواکہ تاہے بلکہ خاکشی اسلام ہے جوابیان سفالی مجت اے ادر تھن دکھا وے کے لئے اختیار کیاجا تاہے جب خود وہ اس پرمتنبہ اور متو جہ کر رہے ہیں او آخر اس تفیری نوط کا کیا تاہے جس بر ہیں کلام کرنا جراس تفیری یہ بات کہ آست کا یہ میکو امن افقین مضاحل ہے " دەاس پرداضى بېوگئے كم پيچېره جانے دالول محسم راه ره جائيں ـ" 64

رَّفَا تَ سَ شَاهُ عِبِرالقَادِرُ كَ تَرجَمَ مِن مَعِي بِي عِيدِ ده جانے والوں " ہی کے الفاظ چھیے ہیں۔ ہمار زخیال ہے کہ بہ کتابت کا مہم مہو گا۔ لکھا گیا ہمو" والیوں" الر کتابت ہوگیا" والوں"۔

" فوالف" عورتوں کو کہتے ہیں۔ بدخالف کی مہیں فالفت کی جمع ہے۔ فامنل مدد ح نود کھی تفسیر میں المحق فرد کھی تفسیر میں ۔ بہی فرمات ہیں کہ المحق الفت سے مراد یہاں عورتیں ہیں ۔ بھرکوئی وجہ نہیں کہ ترجیمیں تا نیرٹ کیا اظہار کرتے سے دیا تھے جائیں۔ مولانا الشرف علی شنے ترجیم کیا ۔ " خانہ تشین مولانا الشرف علی شنے ترجیم کیا ۔ " خانہ تشین عی تیر ہے۔ کیا ۔ " خانہ تشین عین تیر ہے۔ کیا ۔ " خانہ تشین عین تیر ہے۔ کیا ۔ کیا تیر ہے کیا ۔ کیا تیر ہے کیا ۔ کیا تیر ہے کیا تیر ہے۔ کیا تیر ہے کیا تیر ہے کیا تیر ہے۔ کیا تیر ہے کیا تیر ہے کیا تیر ہے۔ کیا تیر ہے کیا تیر ہے کیا تیر ہے۔ کیا تیر ہے کیا تیر ہے۔ کیا تیر ہے کیا تیر ہے کیا تیر ہے کیا تیر ہے۔ کیا تیر ہے کیر ہے کی تیر ہے کیا تیر ہے کیا تیر ہے کی تیر ہے کیر ہے کیر

مشیخ الهندر شنے پیچیے رہنے والی عور توں "کے الفاظ رقم فرائے - میں مطروں ا

مورا باکودودی نے تحریر فرمایا ۔ مراسی مرسی الی دوددی نے تحریر فرمایا ۔ مرات کے دوران دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے الفاظر معال کے دان میں ہے ۔ فرات کے دوران کے دان کے دوران کے

عجیب فقره ہے۔ تھیک نطوت کلام کے بارے میں کہ اما رہا ہے کہ بہم ادنہ میں مالانکہ راد ہی اور صرف کہ اما رہا ہے اور صرف میں ہے۔ در اصل ہم ان لفظ "صرف" فلط جگہ استعال مردا ہوا ۔ جو بات می وج فرمانا چاہ دہے ہیں اس کے لئے اس صرف "کو" بہراد" سے قبل ہم زاج ہے تھا۔ یعنی اس اس صرف "کو" بہراد" سے قبل ہم زاج ہے تھا۔ یعنی

"اولوالطول ك ذكر سے مرف يجراد نهى .... اس سے يہ فهر م ب اموناكر اہل مقدرت كا زهت مانكنا تومراد ہے مي مگر اس كے علاوہ بحى كچيمراد ہے -" صرف كو معددح نے جس مقام بر ركھ دیا ہے اس سے سے بھی مددہ نے دیلی ہوسیں نصرت سلیم کیا ہے بلکہ ی کے مطابق شان نرول بھی دی ہے کیا منا فقین کے وب میں بھی ایان کے آپ کو کرتے ہے کہا کہ اور کھنے کہ یا دہ لوگ منا فق بھی کہلا سکتے ہیں جو ایان کے آپ کو سرا کہ مم طفل مکتب ہوئے کے با وجودا نیے آپ کو سرا کے مم کرنے برجیور یا تے ہیں کہ تفسیر ماجدی کے بہترے کا مات جا گئے بہوئے دہاں ورکھنی ہوئی آ تھول ترت میں اورکھنی ہوئی آ تھول ترت یا ہیں کرتے۔ یہ شا پر عمر کا تقاضا بہریا کے بھر حبلد بازی استجب ۔

مهاحب مدادک کے استدلال کانطقی سقم بھی دیکھ بخے۔افعوں نے نحص اس دلیل سے اسلام کو ایمان کا مراد مدیا کہ بہاں وہ 'کفر''کے مقابلے ہیں استعمال ہمواہے المائی رکا تقابل حقیقہ '' اسلام سے جہ کہ ایمان سے -اسلام پتا آدمی کے ظاہری افعال واقوال سے چلتا ہے اس کے من کے کفر کا پتا بھی ظاہری افعال واقوال سے چلتا ہے اس کے رآبت میں توصر بحا ظاہری حالت ہی کا ذکر ہے ورنہ افر تو بیدلوگ اس وقت بھی تھے حب انھوں نے قول افر تو بیدلوگ اس وقت بھی تھے حب انھوں نے قول نرکیا تھا اور اس قول کی اطلاع مسلمانوں تک رہنہ بینے ما بلے میں نفظ اسلام کا استعمال تو زبان صال سے بچار ما جلے میں نفظ اسلام کا استعمال تو زبان صال سے بچار ما دکر کہم در ہا ہے کہ ایمان کا بہاں کوئی ذکر نہیں۔

۴) آیت ۸۷:-

منافقوں کا ذکر مل رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے
۔ نُی آیت جہاد نا زل ہوتی ہے توان بدیختوں ہیں جو
نداد جہادی مقدرت واستطاعت رکھتے ہیں وہ
عطرے کہ بہانے سل کر رسول سے رخصت طلب کرتے
برکہ ہیں گر معظمار ہے دیجے۔ یہ بے شرم اس میں خوش
برکہ عور توں کے مما تھ جیکے رہیں۔

بهاں ایک بوک تو ترجے کی ہے۔ ترافی امان وقد امع الخو الف -اس کا ترجم مدد صف مدکیا: دینایی ندها باد با بها آد مشاری دخارت میترالفاظ میں کی جاتی۔ بھیورت موجودہ سخن نہم قارئین کا دحدا مغربی تھیٹ محسوس کرے گا۔ والٹراعلم بالصواب۔

سرار برارشكر يم أمن عبدر بن كاحس في لفير حدى علیددوم کے اس تجرب کوللمیل تک پہنچاما۔ نے مثمار بهزات كادام بهاد عطرز تحرمه مح بارب مين اجهي نهين- ان كاخيال يه كمهم لمخ كفياً رجمي بين كتباخ و بادب بھی تنافر اور مدمزاج بھی۔ اس خیال کوغلط کہنا مشکل ہے۔ واقعی ہاری مات اند تحرمروں اور بمصروص إن سارے برے حصائل کی برجھائراں ای جاتى بير-تيم مخدى في بير بسليقد بين-الائت بي مكر مهارى منيت السرد مكدر بإسرا وربير حيب زتنا بند على ديكه ديم بين كرترد يديانا ميداورهمايت یا نوالفت سم دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ چیاچیا کریات مرنا باری سرمت تنبین دخص الزم رکه مرگذرجانا تم يتدينيس كيت ملكيترح وبسطس برمان وشهاد ستكأ ا سِمّام بھی کرتے ہیں۔ لاک سیف سارے میں سے ماہر ہے اب جؤنجيين شكايت جيب مهواس كأتعلق بها رسيانداز تخرير ہی سے ہوسکتا ہے نہ کرمطالب ومعانی سے - بر محدویادہ امهم ننېس -

اجی صدق جدید می مولانا دریا با دی کا ایک ایسا
نوط برط صف کی مولیس برجی سرت اور با برسی تے ماتھ
بد کہا گیاہے کہ تھیں اجری کی سری حالہ جھینا کالات
موجودہ مکن نظر نہیں آتا ہم عض کرتے ہیں کرسرت کی
بات یہ نہیں بنکہ یہ سے کہ اب تک جو ڈو حلدیں جھی ہیں
ان کا کوئی شایان تمان ایڈنش نہ اسکایشکوں انفرنشوں
خطا دُن اور ساریوں سے آلودہ بہت سی جلدوں سے
مقابلے میں وہ ایک دوجلدیں کہیں بہتر ہیں جھیں دوا
علاج سے ذریع صحت مند بنالیا جائے۔ نقط واسلام

تومیعنی سرا بهوتے بہی کہ نقط اہلِ مقدرت ہی آرصت نہیں ما بچنے تھے بلکہ غیرا ہی مقدرت بھی مانگئے تھے۔ ندبان کے اس بہت ہی تطبیف وٹا ڈک مقم کے بعد فقرے کا مزید چصد بھی دیکھ لیجئے :۔ " ملکہ اس سے غیرا بلِ مقدرت برجھی روشی مرکئی کہ حب مقدرت والوں کا بیصال مقدا توغیر ابلِ مقدرت کا صال صرور ہی ہے۔ مہوتا۔"

بو کور می دوج کہناچا ہتے ہیں اس کئے مناسب نہ از میاں سے اہم نہیں ہوسکا - آبت ہیں اہلِ مقدرت کا جو حال میان ہواہے وہ صریحاً ہی تو ہے کہ وہ جہا د میں نہ جانے کی وصدت طلب کرتے تھے - اب مدوج مغرور ہی دخصرت طلب کرتے تھے ا۔

اسے اور پھیلے نوٹ کو آسے سامنے رکھ کر پڑھئے۔ با گنجلک ہوکہ رہ جائے گی۔ بہاں غیرا بل تقدرت کے حق میں کلمات جبر رپر زومہ اور و ہاں ان کے خطا زال مہونے بر۔ مہونے بر۔

ہر ۔۔۔ ہمدوح کا جو کھیا فی اضمیر ہے دہ ہم مجھ گئے۔ تصور ان سے قہم میں ہمیں ہے بلکر قلم میں ہے۔ بہالوط یا تو

## معترفين كيافراتين

تین طاقوں کی بحث سے نہ جانے کتنے قاریب بہالیے

بدبور برد چکے بوں کے بہ خود اکر بہط کا شرکار ہیں۔

برٹ نہ بوتی اگر عا کوگ عالم خان ہوتے اور اُ ن

انکات کی بھی اس کیلئے مہل بدیا جیوں بال بینے

نے اور مجلی بہر حال عوام میں بھی اتنا ہی مقبول سے قبنا

تے اور مجلی بہر حال عوام میں بھی اتنا ہی مقبول سے قبنا

تے اور مجلی بہر حال عوام میں بھی اتنا ہی مقبول سے قبنا

وقیق مجنیں اس میں ام ندا جھاتو ہی تھا کہ میں نوع کی

وقیق مجنیں اس میں کم سے کم آئیں یکن اس کیا کیجئے

ومسائل در رکی مرح کھنچتے ہے جاتے ہیں اور ہمارے

اکفی میں مجبود کم نے جین کہ خواجش نہ ہونے کے با وجود

المقرائف می مجبود کم نے جین کہ خواجش نہ ہونے کے با وجود

اب منطائین طلاقون کے مسلے کو برا برطول دیاجا ہے۔ گذشتہ ماہ کے احلیل واقعی میں جس توقع کتاب برائچ کا ہے وہ احدا ہادائسلامک نبیرج سینٹر والوں بھا ہے کر مذصرف ہمیں بھیجدی ملکہ جماعت اسلامی ہند مالیدا جماع میں اسے حتی الوسع شہرت دینے کی توش

مگر گیری نظرا در سیدار در بن کی تعتیب عاکهال اس نئے ہیں طوعاً دکر یا اس محت پر مزید کی صفحات کا ایکرنے میوں محد - خدا قار میں تجلی کو صبر جیبل کی توفیق دے اور مہاری مجمی مغفرت فرمائے -

کمنا ب کا نا ہے۔" ایک مجلس تین طلاق "سیناً کے جمقامے ندگی کے طلاق تمبرس شائع ہوئے ہے وہ
سب ادران کے علاوہ مزید دومقالے اس بی شائل ہیں۔
ان دومقالوں کو ہم نے بڑھ کر دیکھا اور گرجیجا کہ ان میں
کوئی ایسا نیا نکہ نہیں جبا تی مقالات میں نہ آپکا ہوا ورہیں
اس بریحف کر نی بڑے ۔ البتہ مقالات کے بعد " اعتراضات
کے جوابات " کاعموان دے کررد سے تین کی کی طرف چیر
دیا گیا ہے اورسے پہلے دیرز ندگی کا وہ مراسلہ زیران خاصات عراضا کے دیشاروں کی کروہ کی کے دیشاروں کی کے دیشاروں کی کروشاروں کی کروشاروں کی کروشاروں کی کروشاروں کی کروشاروں کی کا میں کیا گیا۔

المان بها سے دوست شاعری کواس خشک علی مسلم میں دخل نہ دیتے - بہر حال ہم تواس مراسلہ کا تجزیر بیش کر چکے اگر اس سے بعد بھی اس کی کی کی منطقی اور علی فدر وہیت باتی روگئی سے تومزید کچے کہنا ہما دے اس سے باہر ہے - جولوگ تحق نہ بڑھیں اور اسے بڑھیں دہ نہ ضرور اس بر سے ان اسٹر اور واہ واہ کے دو نگر نے بریسا سکتے ہیں کیکی تی کے ذی فہم قارئین سے قطعا امی بہیں کہ وہ محترم مدیر زندگی کے فیم کام کو خواج تحیین ادا کرسکیں گے -

اس مراسه کے تعلق سے بہارے دولتوں نے چند سطریں نجی کا تجزید دیکھنے سے بعد رقیم فرمائی ہیں ان برالبتہ پھوع مض کئے دیتے ہیں۔ انفوں نے دئم فرمائی ہیں ان برالبتہ ایشوں نے دئم فرمائی ہیں ولٹنا عوق قادری مها وہ مراسلہ کا جواب بینے ہوئے محضوت عرف کے ایک فیصلے سے امتدال کو غلط نابت محضوف کرنا چا ہے۔ اس سلط کی دلچہیں بات موصوف نے بیٹے مربز فرمائی ہے کہ محضوت عرف ماکم وقت تھے مرکز قافی ہے کہ محضوت عرف ماکم وقت تھے مرکز قافی ہے کہ موسوت عرف ماکم وقت تھے میں مرز ماکھا کی ذکھ مدالت ہیں بطور نفیصل کی ایسانی یا بطور کی فیصل کی آئے ہے۔ فیصل کی آئے ہیں عبدالتی مراسلے کی ایسانی یا بھالی ایسانی یا بھالی میں ان از ارتبار ورفیصلے کی نہیں آئے ۔"

قطع کام کی معافی - این فیم بیغور نسر ائیس که اس عباد

بی بهار حیس احولی معروض کونقل کیا گیاہے وہ می کا طور
ایک شین اور تم معروضہ ہے - دنیا کا کوئی ام رقانون نہیں کی مسلما کہ ہم نے کوئی غلط بات یا غیر شخیر ہ بات عرض کی

ہات "کا طفر می خلط بات یا غیر شخیر ہ بات "کا طفر می طرز تعیر اختیا اور ماسے ہیں - یط فرا کھوں

بات "کا طفر می طرز تعیر اختیا اور ماسے ہیں - یط فرا کھوں

نے جان ہو جھے کیا ہے تو اس کا نام میں گانسا کہ

اور اگر یہ جانے ہو جھے کیا ہے تو اس کا عنوان ہو گانسا کہ

دو گیس کو دے می دو اس الزام سے ودکو نہیں بچاسکے کم

متیں دفائل کا متاشت کے ساتھ سا منا کہ نے کے عوش منی اس کو دے می دو اس الزام سے درکو ہیں اور تھیں جگالوں

متیں دفائل کا متاشت کے ساتھ سا منا کہ نے کے عوش منی است میں اور تھیں جگالوں سے میں اور تھیں جگالوں سے میں اور تھیں جانے ہیں - دو اس الزام ہے کہ بعد انھوں نے ارشادی اللہ میں اس کی ارشادی اللہ میں اور فیصلے میں اللہ میں اس کی اگر تصریت عمرض کے مذکورہ فیصلے سے کا اگر تصویل کے دو کو کھوں کے اور تو کس کا کھوں کے اور تسال کے دو کھوں کے اور تسلم کی کی کھوں کے دو کس کی کی کا کھوں کے دو کس کے دو کی کو کس کی کا کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کی کھوں کے دو کس کی کی کی کی کھوں کے دو کس کی کی کی کھوں کے دو کس کی کی کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کی کی کی کی کی کھوں کے دو کس کے دو کس کی کی کی کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کی کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کی کھوں کے دو کس کے دو کس کی کی کی کھوں کے دو کس کی کی کھوں کے دو کس کی کھوں کے دو کس کی کی کس کی کی کس کی کی کس کے دو کس کی کی کس کی کس کے دو کس کی کس کی کس کے دو کس کی کس کی کس کی کس کی کس کے دو کس کی کس کے دو کس کی کس کی

"سوال به به كداگر حضرت عمر على ندكوده فيصلے
كى تى تيت عدالتى تهيں بلكہ سياسى اقد م كى تقى
قرص عرض تي بين كالى قول كونا فاركر نے
كى جوعلى مربر توجيد كرين كداس كا ففاذ فحف
قرس أي الكها تقاان كى يہ توجيد كيوں فلط قرار دى
فرس أي الكها تقاان كى يہ توجيد كيوں فلط قرار دى
فيصل عدالتى ندمون كى وجہ سے قابل استدلال
فيصل عدالتى ندمون كى وجہ سے قابل استدلال
فيصل مي توصحاب تو توس حين كى حقيد تا بي استدلال

سم نے دوستوں کی عبارت تمام دکمال نقل کردی ہے۔ وہ کی اکہنا چلہتے ہیں اسے بودی طح سی کے اگر فارشن کو جمال میں گارشنا کی اسے المری کا دشات ملاحظہ میں اسے ہوں کا دشات ملاحظہ میں اسے کا کمہ دوست تنکے کا سہا دائے کہ کمی ڈوبٹ والے کی کے بھی میں ہوگی۔ ایک جا طب تھا ایک تیلی ۔ دولوں زبان کی اٹرائی کھر دیم سے تھے۔ تیلی نے ایک تبالی ۔ دولوں زبان کی اٹرائی کھر دے دولوں ڈبان کی اٹرائی کھر دیم سے میں کہا " جا طب ہوگ ۔ ایک تبالی ۔ میں کہا " جا طب ہوگ ۔ ایک جا طب ہوگ ۔ ایک تبالی ۔ میں کہا " جا طب ہوگ ۔ ایک تبالی کے دولوں زبان کی اٹرائی کر دولوں ڈبان کی اٹرائی کی دے تبیلی نے دولوں زبان کی اٹرائی دے تبیلی تیرے میر میر کو طعود" میں آمرے میں کہ کو طعود" میں آمرے میں کہ کو طعود" میں اسے کھر کے دولوں کو اللہ تبیلی دے تبیلی تیرے میر میر کو طعود" میں اسے کی کھر کے دولوں کی الوالات تبیلی دے تبیلی تیرے میں کر کو طعود " میں کی کھر کے دولوں کو اللہ تبیلی دے تبیلی تیرے میں کر کو طعود " کھا ۔ دانت میں کر لوالات تبیلی دے تبیلی تیرے میں کر کو طعود " کھا ۔ دانت میں کر لوالات تبیلی دے تبیلی تبیلی دے تبیلی تبیلی کے دولوں کر اور اللہ کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کے دولوں کر اور کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کر اور کی کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کی کھر کی کھر کے دولوں کر کھر کے دولوں کی کھر کی کھر کے دولوں کے دولوں کی کھر کی کھر کے دولوں کی کھر کھر کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں

کا علان نه تھا بلکہ ایک تم مٹری مسلم کی یا دد ہائی تھی ہے اسھوں نے عوام کو توجد لائی تھی کہ تین کی کی فلا قیس سٹر عا تین ہی ہوتی ہیں اور سم بجنست امرالمونیوں اسی شرعی کھی کے کولاز ما نافذ کرتے رہیں گے - کوئی عذرا ور تا دین سوع نہ ہوگی - دین وشریعت میں تحریف و تغیر کو ہردا شت نہیں کی عائے گا۔

ے۔ رہا دہ نقرہ جو صحابۂ کے نتووں بارے میں دوستوں لكهاا ورجس بربم في خط هينج دياسي توانسوس كدوه خود محال كمضمرات دغرات كا دراك كمرن سے فاصر رسے - دو بالكل مختلف باتول ميس فرق نذكر سكنركى يريعون وكدى مثال ہے۔ایک بات تویہ ہے کیمی مسکریں حضرت عمرہ یاکوئی بھی اورصحابی اینانتوئی حہا درکھے لیکن دوسرے صحباب ساس کی تعدیق نه بر سکے ترب شک برفتوی بوری ا کے لئے حجت نہیں اور اہل علم قرآن وحامیث کی روشنی میں اس سے اختلاف کائل رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ بِ كرا يك مشلوس ايك دويا دوجا رئبس فقي جما رُمْ مي عظيم اكثريت ايك سافتوى دے دہى جواور قرآن كونت سے بھی اسی کی تا تید کل رہی ہد اورکسی بھی صحابی کا اضافی نتوئاكهين ندبإياجاتا مهوتوا سيحجت ماننا مبركا ادرتم امت اس حجت مانتي آئي ہے ۔ آخر" اجاع" مے حجت بي مين سنندعلي ملف وخلف بين ميكس ني اختلاث كيا إدراجاع كحقيقت اس كسوام كياكره مرين أبل علم ایک دائے برشفق مرد مکتے مہوں اور انتقاب کی کوئی أواذ تقرعل رمي علق ب نداي يم في من متنبته كيات كد ابن تبہر سے قبل کی ایسے تھس نے اس مشکر میں انتسالات نہیں کیا جے فقا مہت اور قانون شریعیت محمعاطیں الرت المع بحقى مدوات اساد جانتي مود ما مرفن تصوركم تي مدد بمركون بهارك دوستون كي محمين به بات نهين أتى كرهما كالفرادى فتاوى كامعامله دوسراسي اوراجاعي مملك كامعامله دومسرا-

يارك نستجي بين مجينكري بالديداود ل الكوج ند مجكوز بالا

تىلى مىنسا دور بولا" قافيد توملانىيس أراس كامطلب يدتعا كهجاث ادركها طبهم قافيدين ينيلي اوركو للقويم قافيسه كهان-جوابي كالى دىنى كلى توقا قية المانس كمد كالأع يعيق جاف چپ رہنے والون بن منبس تعا برملا بولا" ندمے قافیہ تم تو بو مجد لياد ب كتّ به يعني اس في كو كوسوس كمرا ياكه مير ب مرمدا كركها ط وكلي تب تعبي السيس بوجه كها مين تيرب سرير كوطوح طفادياكيا توكوم بى عل جامعاً. السطرح كي مج بخيال وك زندكي بعركر سكت بي-بهارك دومت بهي كسي تقوس دليل كوت بيدكي مصر كزالنفا نى بنائيس تو مزاد ئىس سلىلە گفتگوچلىسكتاب، اندازە فرمائیے۔ ہم نے دستا دیزی دلائل کے ساتھ ٹا بہت کیا سے کہ نين طلّا قول كوتين بى مان كامداد تحفرت عرض ككسى ذائمة اجتهاد ياافتدم يااعلان بينهيس سے بلكة قرآن اور احادث رسون برم الست وسمبرك تخلين مم في المحمد وسي ادد ۱۲ اصحابه سے آناد جمع كرديد بين اور بريمى اعلان كحرد باحكران بحفلات كوئى ايك حديث حريح يأكسى ايك بقى معابى كافتوى كهين نهين پاياجا ما-اب بوناتويه جاهيئ تفاكدافي آب كوسس برا عاشق حديث ادربيرة قرآن وسننت بوزكر في والد ابل حديث كرم فراك رى توجداس اسم ترين اعلان برصرت كرت ادرد ساكوتمانت بجيما ته بتأت كرد بكيو فلأن حديث صريح فيلان كتاب مں چھے ساروں مے ساتھ مردی ہے اور سرعلی کی جمع کردہ وتص مرتين وه فهوم نهي ركفين جوتخبي ميش كرر المهم نیکن ده اتم ترین کهاوگوهموژگردیل طهنی مها حت میں عامرنا لائق کی ٹانگ کھینچنے کامشغار جادی رکھے سکولیں۔ يه بات كر حفرت عرفف ني تين طلا قول كي تين بي بيرت كاجواعلان كياتهاده سيراسي اقدام تعاياتعزميري يأاجباري صرف اس دقت اہم ہوسکتی سے جب عامر عثان نے بر

موقف اختياركيا مركداس مسله براجماع اعلان عرشركي

بنیاد پر سروای کیکن جب اس نالائن کا بدو تف ہے ہی نہیں اوروہ د کھلاچکا ہے کہ صرت عرض کا اعلان کسی نگی آ حدیثِ مریح دیجی یا کوئی ایک فوی محابی یا است صدیوں کے سی ایک کی ایک ایک فن کی دائے آپ کے مسلے میں اختلافی دکھلاسکیں تو ہے شک تر عنوان بچا ہوں کتا ہے کہ اجماع کا دو جا غلط ایسی کوئی شہادت بیش کئے بغیر منطقی اور لفاری کوطول دینا صاحت طاہم کر ریا ہے کہ حداقت ما تھ نہیں نے رمبی ہے اور حقائق کو آپ کمت کے انبادیس کم کر دینا چاہتے ہیں۔

جب صورتِ حالی برج تو یک بی نفوا جاتی ہے کہ دوستوں نے کلی کے فلاں معارضے کا ج کیا دیا اور فلاں دسل کوکس انداز میں ردکیا۔ تاہم کے لئے کہ ان کی یہ کوشش بھی فی نفسہ نا کام ہی ہے ہم

وقت آپ کالیں گے۔ مولانا تھفوظ الرحمان صبار تحقی طلاق تنبر سے ہم مِيات اعتراضات جُن كربرا يك كم نمبرد ارجواب فية کئے ہیں مگرا تھوں نے ہارے اعتراضات کی ترجا ذ بيدارمغزى اورسيق ساكام نهين ليا - حالانكمم جبد سي بحا عتراص كاجواب دبيتي بن تواعتر اص كواس محيح شكل بيرم عترون كي مشاء سي مطابق نقل كمرية اس كى بعداس كا نا قدان تجزيه كمت بي يلكن بها د. دومت بارساع واض بامعارض كوتفيك فيك بیان کرتے وہ یہ تک زحمت نہیں فرماتے کرہا واکو کی إكر بهادى عبارتون سيلباهم بإبهاري عبارت كالمو المحرِّ القل كيامِ إوسا عدسا تعرَّو الرَّهِي ديد بي كرَّجُلُّ كُ شاك اوركس منفح سے لياہے كما كے دِس صفح ول يا نے بہانے بمات اعتراصات کا جواب لکما اور بہاری ا عبارتين نقل كين متعدد مفاهم جارى طون نسوب فرا ليكن بعوب سے فقط ایک جگہ جو الدان تے فکم سے نكل ـ اوروه بهى ناقص صفحه منتا مرساراا يك نفره نقل كم

وه حواله ديني بي تجل صوام "أمن يجي المفول ني

ذكر نبدين كيات كم تفصف وقت تجلى كاكونسا نشاره التي بيش

مولانا تحفوظ الرحمن فالمنل ديو بندنية اجاع كاغلط ديون "عنوان دست كرتب لي سه الجيا خاصا معارضه كيام. " تشيير اس معارض مراجعي ناقدانه نظر داليس -

ایک جونی آدی جی جا تناہے کہ اگر کوئی شخص کی مسلے ہر" اجاع "کا دعوی کرے تواس کا منشاء سب ہوا کرتا کہ اس کے منا میں ہوا کرتا کہ اس کے منا میں ہوا کرتا کہ دائل پر گفتگونہ میں کرد ہاہے جایک تاریخی حقیقت نام ہرکر دہاہے ۔ایک کوغلط فتہ دار دمیا جا ہے ہوں اضیس صرف می کر اے کر کرٹ نام کو المحال کا فتال فی قول بیش کردیں کی جانی ہوا کہ تاریخی کا اختلاقی قول بیش کردیں کی جانی ہوا کی کرٹ نام کے کرٹ نام کے کر بنا دیں کہ اس کے فلاں میں جون کا احتمال کے کوئی کردیں کی جانی کہ برفلاں میں جانی کا اختلاقی ہونا کی میں دیج ہونے کی میں دیج جائے گئی۔

لیکن ہارے درت ایسانہیں کرتے۔ان کا اارہ علم کل ہا رے سلمنے ہے۔ اس میں اتھوں نے مختلف لوع مے منطقى دلائل كي الطبي يركى بع حالانكه بيميتعلق فلم درازي ے۔ برایسا ہی سے جیسے ایک شخص دعویٰ کرر ما بوکریزیاد حضرت معاديم كالركانفاإورابس ارتجاميان كوالننسم كالنطق سي عشل في كيس كرحضرت معاويير فو ابس تحفأدر دليس تحفلهذاا ليراجيهم الاكتطف يزيد جبياخراب لطركاب البوثي بنيس سكتا بزركواب طرزيحت المهالى لغويب يضرت معاديدا ورزيك ارتحى رشية كومنطقى دلآل سينهين صرف تاريخي شوايه جعثلايا جاسكنائي-آپ كنى سند تاريخ بين اگرىيد كىلاكىلىن كىزىد خفرت معاوية كانهيس بكفال حلب كافرزندها تب أو مدعئ كابددعوى غلوا برجائي كاكريز مايكا ابن معاويه بونا منفن عليداودا جماعى مسليب - يجاس روايات اسعابن معاويه ما برت كررمي مون مكربهر حال ايك في مفهوط قسم کی روا بہت اس کے خلاف مل کئی آدسی شہوں درج مِن دَدُ دائے کُا جَالَتُ مُلْ آئی۔ اسی طح کوئی ایک

ابِ شلاً قسر آن کی آست الطّلاتی مُرّ مان کی جَن مِن مِی نے بہت کچھ کھھاہے۔ تجلی طلاق نجریں بھی اوراس میں جی نے الفران نجریں بھی ۔ اس آست کے دو مفہوم بھو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ۔ " طلاق دو ہیں جن کے بعد رجہ ع کیا جا اسکتا ہے۔ گو یا میں مان کا مطلب انتہان دو و ) دو سرا بی کہ۔" طلاق دو مرتب ہیں۔ " انتہان دو و ) دو سرا بی کہ۔" طلاق دو مرتب ہیں۔ " فاول دو مرتب ہیں۔ " فاول کا مرتب ہیں۔ مولانا او نجہ الم الم کا مراب کے اس معاد ضے محفوظ الرجمان نے " بہلاا عراض "عنوان قائم کم کے اس کا محل اس کے علی اور طبقی قدر و نہیت اگر قار تین انجی طرح سے لیس کی علی اور طبقی قدر و نہیت اگر قار تین انجی طرح سے لیس الموال اور غیر و مددار المرتب کی کام کے در لیع برحت کو طول الموال اور غیر و مددار المرتب کام کام کے در لیع برحت کو طول دیت امرا ہے۔

دست جار ہے۔ اہم شامعی مامسلک سے کہ کیجائی تین طلاق دینا گناہ و مبرعت نہیں ہے۔ اخاف کا سلک یہ ہے کا گرم تینوں کیجائی طلاقیں پٹرضرور جاتی ہیں لیکن دینے والاگنام گا ہوتا ہے۔ احناف نے اپنے سلک حق میں جو بہت سے دلائل دیئے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ السد نے

العلاتُ مرّتان قرايا مرّتان كامطلب دو بارال لاق دينا لينى إيك ساته دونهين بلكه الك الك ايك كي بعد ايك-اس صحر معلوم مهواكه أيك ماتهددوطلاق دينا مرايب قرآنى كفلات باور ويزبدايت قرآنى محفلان ده گناه نه بهرگی تواورکیا بهرگی شوافع اوربعض اورابل عم كتي بين كده ورتان مصراد دومرتبه نهيس مع بلكدا تنتان مع بعينى دوطلاق وجائب وه ايك ساتمد بون ياالك لك بعض مقاله نگاروں نے یہ با ور کرانا چاہا تھا کہ صرّبّان كاوا *مدمطلتِ* دومرتبه طلاق ندكه دو**ط لاق**-مهم نے وض کیا تھا کہ ایسا دعوی درست نہیں بنور قرآن مِن البِي أيات موجود من جن مين مقرتان اور مرّات كاامتعال صرف تعداد كملة كياكيا سي يك بعدد يكر مصفهم مين بنبين كياكياا وروبى زبان يحاستعالاتين بھی برانفاظ بار ہا محض تعدادے لئے استعمال موت التے مين - ابداا سنات مون ياديگرا بل علم كسي و بين يرق نهي بهنتياكه وه آيت كاايك بكامفهو تطعي قرارد محكردوسر مفہوم کو باطل تقیرادے۔

بہاری عیار توں کے جوافتباسات بہیں:

"آپ کو نقیناً علم ہوگا کہ کتے ہی جرے جہدے قلمائے

سلف نے میں ان کو بہاں اندنتان کے مرادف بھی کہا ہے بعد رجمع میرسکتا ہے

کہا ہے بینی طابقیں دو ہیں جن کے بعد رجمع میرسکتا ہے

میں طابقی طابقی میں دو ہیں ہوں کے بعد رجمع میرسکتا ہے

" بہت سے ایا علم کا اس دائے سے اختلات تو

" میں تان یہ میرکہ نہیں کہر سکتے کہ اس دائے

" میں تان یا میں اس بی اختلات او قات ملحوظ

" جن آپ کے لفظ میں اس بی اختلات او قات ملحوظ

" جب آپ کے لفظ میں ایک مقبی کیا جا مسکتے تعلیمت

اور نعیت کا دعوی کیلے کیا جا مسکت تعلیمت

اور نعیت کا دعوی کیلے کیا جا مسکت او احدیث تعلیمت

اور نعیت کا دعوی کیلے کیا جا مسکت سے اداجہ باء

دیکه فی جائے جس بی اس نے اس مسلد پر اظہار خیال کیا۔

پیر خریرہ بہا نہ مو تواعر اض کو بھر بردا تھا دکھا جائے۔ مگر
نقر نظر بھی تال ش نرکر سکے اور الزم بھی عائد فرمادیا۔

نطف بہر ہے کہ انجی ہر خص بہ نتیجہ ہر حال افذکر سکتا۔

ہم آبیت کے لفظ ہوتان کا کوئی اور مقہم کے فہر بلکہ دو فوں بی مقبولوں کی گنجا کمش مانتے ہیں۔ علا وہ طلاق منبر کے حث ہر کے حذال مل بیشیں کر کے خطلاتی منبر کے حدال میں بیسی کی کی کی کا تھی اور کا تعدید کا تعدید کی کی کی کا تعدید کی کی کا تعدید کے کا تعدید کی کا تعدید کا تعدید کی کا تعدید کا تعدید کی کا تعدید کے

"كياليس بات كانبوت نهيى كه لفظ موّتين كو التنتين محمقه ميں بولت ابل ربان كيها ب جانى بچانى بات تقى - يہ بالكل خرورى نهيں كم حب من تنين كها جائے تواس سطانه أمراد به يوكردو دافع الگ الگ محلوں ميں بي آئے " برعبارت بھى بكار بكار كركم بر رہى ہے كہ تم زير يحد كولاز ما صحيح قراد ہنے والي من نهيم بلام اس برام كولاز ما صحيح قراد ہنے والي من نهيم بلكم اس برام كيف بى مقيم كوفطى قراد نهيں دينا جاستے -ان تصريحات كے با وجود كولانات فحرم كا به ال عائدكم ناكه عام عشمانى نے ایک بى مقهم مى كولى النائے اللہ عام عشمانى نے ایک بى مقهم مى كا به ال

مزیدعنایت بدفرائی کی کم جوجم ہم نے نہیں کا اسے ستم قراد دے کہ اس کی دجہ بھی مولا نانے لینے آ کوبت ادی۔ برکہ چوٹی کے علمائے احماف آیت کا بج مے دہے تھے وہ چوٹکہ فسریتی مخالف کے حق میں جاد اس لئے عامرعتمانی نے اسے غلط قرار دیا اور دو مرح مفر بھر ہ اٹھایا۔

مفهوم مان كردوس رامفهوم لينغ والدر كوء لطايعي

تشراد دے دیا آخر دیا نت بسخن کہی اور عارل کی کوئٹ

-4-

الاحه الى بطل الاستدالال توملم كلا كابنيادى فبالطريم دهنيا كالم مير ، كوئى بعي تخص بهارى ان المريح معروفهات كى موج دگي بي برنه بي كريم الكريم أبيت كرس ايك في مي وقطعى طور برجيح اور دوسر مضيق كو خلط قرار دست رسم بيس جوايك في بوئنس هم توان حفرات سيطه ال اختلاف كررسم بيس جوايك في بوئنس مع كرك دوسر مي مفه مي كوفارج الربحث مانت بي -معلى كرك دوسر مي مولانا محفوظ الرجمان حباث في ان تصريحاً كى موجود كي بي بيس بي برجوالز في عاليكيا مي ده برسيم كر علمائ احماف تواس آيت ميس لفظ مير مان سي "دوبار" كامفهم مينة آت بيس ليكن ،-كامفهم مينة آت بيس ليكن ،-

" بچلے ماہ ہم دافع کر چک کہ ہمارے دوست کو قرآن میں وہ آبتیں ہمت جلد لگئیں جن میں لفظ مرتقین "دومر تب " کے مفہوم میں استعال ہوا میم مگروہ آیات باطل نہیں میں جن میں دومر تب کا سوال ہی پیالہیں مہدتا ۔ "

بدنقرہ بڑھ لینے کے بعد مولاناکو لازماً کچھیے ماہ کا جمالی کے لینا تھا جونقد ونظر تمبر تھا۔ اگروہ کہیں کہ بہ شارہ محصے میرنہیں تھا ترہم عرض کریں ہے کہ بھرا ب کو لفظ معرّتین کے تعلق سے گفتگو کرنی ہی نہیں چاہئے تھی میعقولیت تقاضا کرتی ہے کہ کمی برکسی شلے میں اعتراض کرنا ہوتو استخص کی وہ تحریر خرود

مولانا اكرمنفى اور فانل ديومندنه مردسة توميسان واس ارشاد برتعجب شرمية بالبكن ال بين ح ثكر دولون اادصاف جمع مين اس كت تعجب مهداكم بيرده كياكم ہیں۔ چ ٹی مے علمامے اختاصف نے جہاں آبیت مے عاظ كايمطلب سان كيام كدمة مان كالمطلب دور تبہامے دہیں الفوں نے بیکبی بیان کیاہے کاس للب كى رويس أتعملي دوياتين طلاقين دينا أثنا دوينيك برارياً ما يم سكر ريم كن ابت نبيس ميونا كعطلاتين فع ہی نہ موں - جب بدو احت کردی آئ توعلمامے ان كااستدالل ان اوكول كي ين مي كيد علاكما جويد ئے رکھتے ہیں کر طلق الیس بطر ٹی ہی نہیں مضفی مہدنے کی بیت سے مولانا کوایے جو تی کے علمار سلف سے اتنا لمان تونه مهدنا چاہئے کہ ان بزرگوں کا توازن دہنی ہی تبديرهاك مولاناكا مطلب تويد ميواكه علمار إحماف ن کیجائی طفا قوں سے واقع مہوجانے کی داسے بر مکھتے ي على أيت كالباكيا مفهوم الدي وال كاس ئے کے خلوت ہے اور انھیں شعور نہیں کہ اس نضاد احساس كرسكيس وأكردا قعى جولي كي علما واحنا فكاحال ماسے نوکوئی جواز مہیں کرمولا نام صوت خواہ مخولہ لینے رهنبت کا اتهام لئے جائیں -انھیں کسی ایسے سکتب رسے وابت منو اچاستے جس سے مارے میں الفیام مینان كرفهم ودراست كازياده ببترسر مايداس كيبان ج دسے۔

منطق سے سلسلہ میں تھی ہمیں مولانا موصوف سے
بسی کا تخفہ ملا۔ ہم نے طلاق تمبر میں اما ابن تیریہ کے
منطقی است دلال برمفعمل محاکمہ کیا تھا جو ص<u>دہ</u> سے
میں گھی است دلال ہرمفعمل محاکمہ کیا تھا جو صورہ سے
میں کی تھی کہ طلاق میں تعدد عمل تقصود نہیں۔ اس کے
میں نے دلائل ونظائر پیش کئے تقصے۔ ظاہر ہے یہ ایک
دیکم نطقی بحث تھی اس پر بادیکی ہی سے غور بہونا چاہیے
دیکم نطقی بحث تھی اس پر بادیکی ہی سے غور بہونا چاہیے

تھالبکن مولانائے موصوت نے باریکی اور دقمتِ نظر کو بالاے طاق د کھ کرہاری تردیبر شروع فرمادی ۔ وہ فراتے ہیں ہے۔

"اگرىيى بات مجيح بة آواخر بركيون كها جا ما يم كه أيك طلاق المركى حالت مين دينا طريقي ممنت اورامر محودم ادر اكرتين طلان سك كلمه يا ايك بى طلاق سجالت حيف دى جائے تومعصيت ج اوركناه يم يسوال برب كرجب طلاق من تعدر عن مقصود ننېين نوسنت اور باعث کاکياسوال ٢٠٠٠ بيعادضه المسطىم يون نهبى جانماكه المكركوزن و سومرك درمهان بفائع تعلق مطلوب ، مركه القطاع تعلق تجديرى كى حالت ميس طلاق دينا جائز توكر ديا كما تيكن خوشگوا رنہیں ماناگیا-اللركوج تجھ مطلوب و مقصود ہے اسے اس نے زمن یا واجب قرار دیاہے۔ نا زروزہ می تسرباني ذكوة صلدرهمي عدل شرافت فمبارت بيسارى جری الند و طلوب میں اہذا الحیں صرف ما تر" کے درج مين نهب ركه أكيا بلكه لازم كياكيا كمي تعل كوجوازك محدود دکھنا تمعنی ہی بدر کھتاہے کہ الٹراکسیے اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اسے مقصد قرار نہیں دیتا۔ اس کی طب یہ بات بالكل صاف سي كه طلاق أن امورس نهين خفيس البيُّد كالمقصود ومطلوب فرادد بإجاميك-اب د لم بيكه لمان محم كسي طريفي كوموحب كمناه اوركسي كوخالى ارككناه كيون قرامه دياكيا تواس كابحى جُواب صاف م كدالله آكي خرواه عاور آب كى ميويول كالهمى - وه جام تسليم كرحب بقاك تعلق مى كونى صورت باتى ندريج اورآب طلاق دينير آماده مومی جائیں تواس کا ایماطری اختیار کریں جو أكي اوردوج كحق ميس مفيد مهوسكما موجس يرهجمنانا ندير اسكايطلب أخركيه نكل أياكه طلاق مين تعدد عمل مقصودہے ؟

اسى بيلياعروض كرديل مين موالناني اوريجي

ہمیں المجان المجانی ہیں ہیں جا گال ہے ہے گا ہت المجاد ق مرتا الفاقی وجود کی ہیں المحتی دو المحاقیں نہیں ہر ٹی جا ہیں اس ہر ہم نہیں اثنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جا ہے لاک ہاداس طرز مسکر کی گردان کرتے چلے جائیں گرجاروں ا قومی کہتے اور مجھتے آئے ہیں کہ اس آئیت سے طلاقوں کے وقوم کا انکا رنہیں ہوتا۔ آگروہ علمی ہر تھے تو ہمیں اس ہر کوئی شرم ندگی تہیں کہ ہم سے بھی ہی عظمی صادر ہودہی ہے آپ کو مبادک ہو کہ قرآن نہی اور نفقہ میں آپ چارول تمہ توجیر تناک نہیں لیکن تقلید کا قلادہ گردن میں ڈوالے والل ایک فاصل دار العلم بھی ہندارو تو دبنی کے اس او شیخے ایک فاصل دار العلم بھی ہندارو تو دبنی کے اس او شیخے ایم الم ہر گیر میں ہوں کہ دنیا کیا ہے گا ہوائی گ

(حادى)

معفائي معامل سيمولانا اخرف على فيمعامل مي صفائي معامل سيمولانا اخرف على فيمعامل معامل ما كام كادساله مع - قيمت حرف ٢٠ بيد - مولانا في طيب من المعامل معجر كما مع المعامل المعروب المعامل المعامل المعامل المعروب المع

بفت م ذه عزام دلکه نوی کا ماص ممری مرام دلکه نوی کا ماص ممری مرام دلکه نوی کا ماص ممری کا می مراد می کاریخ - نتا بخ کیا نکلے بهم کها بهنج - ان تسام امرد بر نهایت وقع دد لحب اور مصراند مضامین و نظم ونثر دو تو سمیاری اور دل کش میخیم نم رسی مضامین و نظم و نیز بے - قیمت - پانج روی و ۱۹۸۵ بید - در بهای فرصت می طلب فرمائیس در نرختم بھی پرسکتا ہے)

تذکرہ نے الاسلام محدین عب الحریا ہے ہمی نجدی
آب جانے ہی ہیں کہ بعتی حفرات اپنے سواتا کا مسلمانوں کو و باق کے لقے سے بارکرتے ہیں۔ بددر المسلام محدین عبدالو بابقے کے نام نامی کی طرف لنبخت ہے اگر آب سیاتی کے سال کیا جا اللہ ہے۔ اگر آب سیاتی کے سال سال کیا میا اللہ محدیث المرحقیقت سیاتی کے سال سال کیا مطالعہ فرائم کھیقت سے الکا و میوں کہ محدین عبدالو بابع کس قدر شوا ہے انگر نیروں المقیس بدنا کیا اور برعتی لوگوں اس بزای مصنف میں اور نرجم میں اور نرجم فی الرحمٰن میں اور نرجم فی الرحمٰن میں میں اور نرجم فی الرحمٰن الرحمٰن المعامل کے سیاسی میں اور نرجم فی الرحمٰن المعامل کے ہیں اور نرجم فی الرحمٰن المعامل کے ہیں۔ المعامل کے میں ہو النی بربرم صالے ہیں۔

قیت نے ساڑھ جا کر کھیے۔ جا مصطفے اور دورشی کی نعتوں کو دل ش مجموعہ قیمت سے ریک نوئیل میں وشریع بنے اوردوا ٹریشن قیمت مجلد ۲۵۸۸م دبن و شریع بنے انگریزی اطریشن سے مردا

مكتبهان جلّى د ديوبند ديديه

# جَاعَتِ السّلامي منكا بالجوال من اجتماع

بهمبس وبه بق می جاعت اسلامی کال ایا جناع منعقده دلی بی سرکت ی سعادت نصیب دی می مگرکهان ده اجتماع ادر کهان نوم رست کری منعقد برن دا لا حالیا جناع - ایسابی سمجه بیج جیسے می سال کا ایک دبلا بیلا بچای شاره سال کا ایک ویت مند جوان بن جائے . خضیره قامت، وجیب برشگفت رو - زیاده میجواد نعیس شال قرآن بی متی بح برشگفت رو - زیاده میجواد نعیس شال قرآن بی متی بح

إذ ن كرقيماً .
خوشاا إم إ ابك نمغاسانم وناذك يردابرك ونامرك من الشرك المدابرك من المساد كاراده الإس كن يوسم من الشرك ابك الوال من المساد فكا با محفود فان من المدود في المراس ديرات كاجنون السير المي دان عمر المراس ديرات كاجنون السير المي عمل دريت ما مي ويران المن المنام المن المنام المن المنام ا

فَرْغُهُما فِي السَّمَا و نُولُ فِي أَخُدُهُما كُلُّ حِدُنِ

سے بہد الودے کی جروں ہیں اپنی رکوں کا لہونجو ارد ا تھا ۔ ا در بھر اور سے اسمان نے دیکھا کہ بودے نے اپنی جریں زمین ہیں ہوست کردی ہیں، کوٹیلیں بھوٹنے سی ہمیں اسری گہری لہدتی جارہی ہے ۔ گہری لہدتی جارہی ہے ۔

تن آسانی ادر معوق طلی سے لبالب دنیا میں آیک گروہ برمی الگا تا ہوا مبدان حیات میں اتراہ ہے کہ اسے دو ا ہمائے داس میں ہر درگار سے بختے ہوئے کے مہدیہ موتی ہیں انھیں آگے بڑھ کر لے لا۔ ہائے یاس ایک آخری کیمیا ہے جسے استعمال کرسے تم ہوطرح کی کا مرانیوں سے دوچا دہوں سکتے ہو۔ ہم تم سے تیمیت ہیں یا نگتے ، حس یا دکانے کی مزد دری ہی نہیں یا نگتے ، خراج محتین ا درجا ہ د افترار می نہیں یا نگتے ، اپنی المارت وسیا د ت کے بی طالی

نہیں ہیں، نم تھوڑ کے بیٹوار پر تو ہم تہاری نگام کر زُرطین تم امتیار واف ارکاسٹ برمجھ کراس سنے کبریا کو عام کر و ہم تہاری راہ میں انگلیس کی بنہاری جوکی اری

ادر چراس گیری کریں گے . اور چی اس بی جاعت اسلامی کی مقبقت در ترکیک

مهمان ريدها دري ايمان ودن المرابع ميون كالمرا لوب المعيرون في البيغاد سعيماع جمانة تكليب جواليغ مم دطنون كويدا كالهي ديني تطلمي

مرص آه برئم منی انگائے چکے جا رہے بدوہ دفعنا ایک بولناک الاؤلمی تہیں جونک دے کی جم بہائے بھائی موکودک میم سب کے اب اب ایک میمان بی منہا اسے لئے

مهائيدن بم محبت بيار بيد تتهيم موليار اعون مي منسا كمينا ركيفنا پلسترين .

اجماع يس برصا باندالا برمقا لاديك بانوالى

به درفت اپنے پرورد گارختی کی نفتل دکرم ہو مهیشتر بیروقت اپنے تمرات و نوائد سے د نبائج نواز نے برآیادہ ہے"۔ قریبہ ہے جماعت اسلامی - ارزآ کی بھی زآن ہی کے

فِي العيوَةِ الدَّيْنَ الْحَادَ فِي الْأَخِوَةِ وَيَعْفِلُ اللَّهُ العَلَمْ لِلْمِسَانِينَ العَلْمُ لِلْمِسَانِينَ الشَّرْتَعْسا لِيُ الْكِرْتَابِتِ وَكُمْ قِولِ كَابِنَا دِيرا لِي

ایمان کو دنیا ادرآ فرت دونوں پی نبات واستفلال علافرا ماہم اورظ الموں کو مشکا دیتا ہے .

مُثابِد بسِيدُ فَلَ مُهُوكًا أَكُر بِهِ الْسَجِمَةُ نَفْيَهِي السَّى ولا السَّلِي رَبِّ ان سِيرِ النِي حِس نِهِ دانگايا مِعَا :-

مه مین دنیایس ان کواس کله کی دجه سے ایک بائب ارتقاطهٔ نظر، ایک تمکم نظام منکرا در ایک جامع نظر ترجیات لمتا بی جوم عقایت

موحل کرنے اور برختھی کیسلجھانے کے لئے شاہ کلیار کا حکم رکھا ہے . میبرت کی تقبیطی ادرا فلات کی استواری تھییب ہرتی ہے جے

زان کاریشین متزاز انهی ایکتین -ز، کی سے ایسے علوس امول ملتے ہیں جوایک

طرف ان کے قلب کوسکون اور دمائے کہ اطبیعان نجشتے ہیں اور دوسمری طرف انعیں مسعی بھل کی راہوں ہیں پھٹکنے ، ٹھوکری کھانے

اور لمون کا شکار جونے سے بجاتے ہیں'' دنفیم القرآن حلہ ملا ملاسکا مسورہ ابراہم )

كيساهي يبترآن جيرآن ايسابي ترونازه نظرتا ميسيد المي انزاجر .

عجیب بینهیں کوسلسل تین دوز کسبجاعت اسلامی کا اجماع نما بہت شان ونٹوکت، دفار دشکرہ ادرش تجمل عماق جینا رہا بجیب بہہ کونود غرصی، مفازیرسستی

برنفرد بنگاه فورد که جائید . آب بن به برای سے برد می بد کمجاعت اسلامی برادران و من سے بھر انگل دی بد حالات می باتک دی بد حالات قاندن مدل کا در سے جائز حقوق کی انگ بھی کری بری با تعجیب گئی ہے کہ کہ مسلمان کے بین اس و قت جرائ دنیا کو بینا نافعہ کا در من وہی کھا بواس نے خلوص اور سلیقہ سے اداکی کا در من وہی کھا بواس نے خلوص اور سلیقہ سے اداکی کا در من وہی کھا بول سے بری بات بنائی کو امر من ملانیا وی دنیا وی نویشات اور مناصب اس کا نشانہ نہیں ہوئی ۔ بنیا وی تعیشات اور مناصب اس کا نشانہ نہیں ہوئی ۔ بنیا وی تعیشات اور مناصب اس کا نشانہ نہیں ہی وہ تو ایک نور شام کی دوستی سے بہرہ ورکر نا جا بہتی ہی جرم کا در صوفلون نا کی دوستی سے بہرہ ورکر نا جا بہتی ہی جرم کا در حوفلون نا کی دوستی سے بہرہ وال کا منا کہ بازی لگا دینے بری بھی مغالقة نہیں جمعی کا در جوفلون نا کی دور دول کی بازی لگا دینے بری بھی مغالقة نہیں جمعی کا در سے بھی مغالقة نہیں جمعی کا دینے بری بھی مغالقة نہیں جمعی کی دوستی ک

يم تنصيلي منظر تكارى كياكري بسخن دراز جرجا ميكا

بهاس بزارسه می را ده کافی می سازنین نفرد فرید کواس آو جرا صبر وسکون ادرا بهاک سازه سنتا ما جلت اسے ادرات بی میں سے سبحک من اکافاص فضل ہم اسمی سبحد برب کرتمام ادفات بی خراج کی نے د فادی مذال و اسبیکروں ادر جاعت اسلامی کا ارتزادی واج میں میسرور جائے کا عمق اکافضل اس کا رزما ہے فدانہ بی جا بتا تو بڑی بڑی ترکماتینیں می و مصرے جا در وصر سے زیادہ مجھنہیں رہیں،

انگریزی اخبارول سیختی که در اوست کهی امکی کسی در ایست کهی امکی کسی در است کا مطایره کیا سی کسی در ایست کی در

مُشْرِها کُتُهُ لِجاگُهُ دامن بحب کُتُهُ اسطِ شن مرحا ده بهال کک توآگهٔ حکومت کی روش بہلے جو کچه مجی دہی ہواب شاید اس کے ملق بن مجی لوگ رسوچند سکتے ہیں کرفورسے دیجیو توریسودائی آخر مِل ہے کیا ہیں ۔ان کا نشا ذکہ ہے برکیا بیجتے ہیں ،

مائد نزدیک اس اجهام کاسب سے برافائدہ بیرواکنود مہیں بھی اپنے لحول دعوض کا بھوا ندازہ داما موگیا اور دوسروں کو بھی پتا جل گیا کہ ایک چنر ہر مال موجد دہے جے بہائی کریں یا نہمیں والی تو ایک اسکے وجود کو نوماننا ہی ہوگا .

جمعیة ملائر به ای دفن بغیل بیش دلیسب رمی میر نفول به ایروه قابل می بود این می ای می بداجال ده میرس کاهسیل دسی مجلس توانیها ایر فیمیر نسسته می کوئی دمیری نبس کمینه ادافست د بهادامشیوه نهیس مجمعیة والے بی بهات دی بعدا فی بی ده اب می حصائی کا دراک کرے محصل افتوں میسی دوس اخت یاد کرلس تو مجیلی شی مدالفظ افتار یا سامی

### جوارش جالبنوسرخاص

كلاتيئ تتديره

جوارش جالینوس طب و ما فی کا ده نا در دنایا تخفه چس بربجاطور برفر کیاها سکتام، محرفیردم او عطار دن نے اس برنظر مرکب کو بازام کرسے دکھادیا هے اور بولے داجزا راستعال نرکرکے شاعب کوبایل کر ایک محولی مرکب بنا دیا ہے .

به من رسب به دباسه . به من تردارش ما لینوس کوبری اجرام ادر کنیکی به

بار کمیون ادر نزاکنون کے سمانی نبار کیاہے جو اصلاح

معب و ادر تقویت معدوکت اس کا استعمال قبل از وقت بالوں

کوسفیر ہونے سے دوکت ہے ۔ جمیم کو قوت وجمادت

ادر توانا نی بخشتا ہے ۔ بہجادش قدد دانوں ادفیر قسم کے ساتھ بین داعما دے ساتھ لاجواب بین کوٹ ہے ۔

تر سامنے تر فیر لرج محصول وال ۔ ۵ قول سے کم دوان

امنیس مبارک و بارسید کی بنی کوسیان ده دسکین است مین مبارک و با است اسلامی مین ان مین مین ایمین ایمین

براسون دورتها جب جاعت اسلامی کاددگرد قهرود بهشت کی دادیا نظایات ناخ دی تهب ادر در زندان کماله ناخ دی تهب ادر در و مندان کماله انتخار کماس سے بھی زیادہ سخت دور وہ موسکہ کسی جب در این معتوں کے وال سجا کرجاعت اسلامی کو دور سے نواندے لگے ادر دیوانوں کے محیط لیاس خلعت فاخرہ میں تبدیل ہوجا ہیں۔

می مین نعمت سے غافل ہونا یقینا جرم ہے۔ بے شک الشونیمیں ۔ بعن ہم سبسلا نوں کوایک اچھا دن دکھا یا ہے محافت ک زبان میں اسے عظیم کامیا بی بھی کہاجا سکتا ہے جمکہ برار یا رشکر تیکن ہیں سعیجا عت اسلامی کے لئے ایک بنی آزما کش کا بھی آغاز ہوگیا : زاست مومنا مذکی آزما کش !

ملاقت درج بدرج بهاری په اکرتی سے ادروارد مجی بارود کا ایک د معیر اسنے ہی کھری جیت بھی اڑا سکتا سے ادرراہ منرل کے بہاڑ بھی کا ف سکتا ہے کوئی شک منہیں کہ اجتماعیت کن نازہ کا مباب مظاہرے سے جاعت اسلاقی کی طرف ایک معنوی طاقت کے مرکوزی ا جاعت اسلاقی کی طرف ایک معنوی طاقت کے مرکوزی ا میں اسلامی کے دربیداس کی افا د بہت کے عوام وجوہ سے دلوں بیں آنار نا ، عجب ادربین ادبی متلانہ اونا کہیں ا سے میں میں میں انار نا ، عجب ادربین ادبی متلانہ اونا کہیں ا

## رجح التخاب

کم بیمنت بہوتی ہیے۔ اسلامی نظام اپی نظرت دمزاج کے اعتبارے الباس كداكرأس إداب طورم فافذكرد بإجلت توجس معاشرت بن أسع افذكها والمت كالس في قرى دولت

مساضانه بوكا اوراس بالكيه كارافرادا ورنعتسداءك تدرادكم برجائ قوى دولت مين احماية مواوراس مع

بالدادلوك اين بالون كوخرج كرفين يميح واه اختياد كري زاس مين معاضى مرائل آساني سيرمل بوجلت بين

بكريمسائل مجى بريامي نهين عوسقا دراكر موب قراليي صورت اختياد نبتي كرت كرمعامتر كمن أيك تقل

خطره بن جائين مبياكه جاگيردادانداورسيرمايدداميان

معاشرون بس موراب والبهت سانقلابات في ہیں اور حق وناحق تباہی و مربادی کا باعث ہوتے ہیں <del>ل</del>یر

مرابددارى اورجاكيردادى كظالمان نظام كاكوكف

اليه نظام جم ليقيس جوان نظامون سے زيادہ ظالم از ادر باعث نتزر وساد موتيهي - بهمي نقاب يوش

ادرب نقاب كميونزم باانتاليت كنظام جهران

افلاس كاعلاج في افلاس سع كرت بي أراده س زياده جوده تبديلى لاتيمي به سهكرده فقروغ بت كو

ساري قوم بركيال طور مرجعون ديني بي موااس

تھوٹے کے کروہ کے جومبیئت حاکم کے ارکان فنکار

(EXPERTS) اور طك مي رائج نظام كالبية

يناه البرين پرسل الانام-

أسلم افلاس كاتعاقب مخلف قوانين واحكا

اسلامی نظام زندگی میں اوگوب کے ایمی معالات میں عدل والفهاف کے تقامنوں کواید اگر نافرض ہے۔ اسلام نے مالک اور ملازم اسجراور اجنیز خریداراور زخوت کنده اور مال میداکرف والے (PRUDUCER) اور صارف (consumer) کے باہی تعلقات کو تظم وضبط كاياب در كه حرك نهايت دوروس اود منصفانه توافد وصوالط ومنع كئيمين - يهان مك كمبر مقدارابنا حليقام اوركوئي فرديا كروة كري دومرك فرد ياكروه مع معوق إلى الكرف كي كوشش ميس كرنا-

نظام املا كأمزاج يست كدوه قوى دولت كو برهان إوراس فيرنفع بخش مصارت مين ضائع مريخ مريك فرض فرادوريام - جائيد املام دم كا وون ٳۅڔ؞ۅڵٮٳۅڔٵ۫؋ٳڎ۪ۊڡۭؽؙڮڛٚؿۏٵؿۺٝڔٳٮؚڹۄؠؽٵؠۄؚڕڮ<sup>؈</sup> رنك ورئاش اورد بكرفا بري اور باطنى فواش مي جنائع

مرونے سے بچانا سے ۔ جو قرمی قریس اور دولت ان ففول اور باعثِ فتنهُ فساد كانوِن بس ضائع بون سے بچاكرا نكار خ قرى پيدادادس اصافركرنے كى طرف ورديائے۔

وه قيم جوايدن كا أفار اسطح كرتى عدمهم موم الم مرون ورائد كاز اداكرتى ع ادوده فوش مزاج اورجاق دومند ہوتی ہے۔ لامحالیاس کی قدمی بداواراس قوم كم مقلط من بهت زياده مركى جوابى فقف شب بأام كالمنتر محترفس ومجرروشهوت برستى ادراب ولعب مِي كُذَا دُكر حب مبح بادل ناخوانسته ميندي بيداد اوق عادرا في كامون يرجأتى م وده بدرا يحسل نداور النَّانْ يُن يُعْلَمُون فَاللَّ بِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمِرُونِ عُمَا بِمِ الْمِنْ بِحِمِلْتَ بِمِن اور جِنْ بِمِ عِلْقَ " يُرْفَحُ اللّهُ الْمِنْ أَوْ فَلْ لَعِلْمُ مُرَجْتِ الْمِوادِلُ ") السُّرِقِ الْمِنْ مِن سوابِ إلى المان اور اللي علم ك درجات لمن كردكا " وَمَا يُسْتَوِى الْاَعْمَى وَالْمَعْمِةُ وَالْمِنْ وَلَا الْمُسَى وَاللَّذِن يَنَ الْمُعْمَى اوَعَمِلُو الصَّلَا عَلَى وَلَا الْمُسَى "اندها اور ديكف والا برابر بنبس اور جولوك المان الله اور النفول في نيك على كم وه اور مركار مربين "

## مسجد سخان کی

ملّ ابن العرب مكّى عرصد درا زس لهنا مِلاً رائے پہلاس كيالكھا تعالى ريكار ديكى كائل بى محفوظ كيكن نيائل برخص كوكها فهير مادار من الكر بجيلة للمارو كيم نتخات كمائي كل برخم قال رقيم بين آپ جابيں وَمُكَمِّدِ مُكِي سِعا عَين الكاسكة بين -

تصداقل

مصدوم اپ کیمیں کہ قائے فلم کا با کین اور دغانی اسکے مرفلم پارے میں آج کا طرح میلے می جلود طراز دری ۔ دکش۔ دلچمپ اورا فادیت سے لبر نرے۔

مكتبع تجلى - ديوبن رودن

مع در بعكر الماء ووفر الركو الدار بناف كم المع ملا ومائل بروف كادلاناب الراملاي مكومت بي محفقراء غرماييره جائين تودة مي مهورت مين ايك لمبقد نهين وشيرار دي وي مات جي طبقة نقرار كتيب طبقاني تقسيمك ستروليه بهكدوه فانون اورروايات كى مدرسف لأاجدلل جلتى رتبتى ميدم كراسلام كي قوانين اور مختلف ز مانوي اس کے انتے والوں کی فائم کردہ روا یات معاشرے كسيخاص كروه برفقروغ مبث كواس طرح كقونس منهي ديتين كربية اور بوت ابناً باو احداد سيدر في مياتي اسلامي سوساتني مين نقروغرب كونى دائج اوستقل جير نہیں بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہونی رہتی ہے کیمی تی ظاہریں سے المصل مرماً في مع اور بالأخر بالكل خم موجاتي ع- فقرار مجي وأخرافسراديي بي- مدسكمات كرجوا فراد أج فقر يون كل عنى بن جا تيس كيد فكه اسلامي مياسترك بين نصفات مواقع امرما رتبزون عصول كمتمائ دروازب مرتب لي كل مرتزيم - ان يكونوا فقل وانعنهم الله من نصله رسورة النوري المراده نقير بي أوالسر تعالى المعين الني نفس سے امير كرد اے كا يا اور بعور

برحانی کے بعد تو شما کی ردے گا۔ ر اصلای سوسائٹی میں افلاس مبیفلس کی وزر احترام میں کوئی تمی نہیں ہوتی اور نداس کے حقوق پا ال کے جاتے ہیں کیو کداسلام نے اپنے افرادِ معاشرہ کو تیعلیم اس میں میں خود فقرار مجی ہیں کرمعاشرے میں عورت و احترام کا معالد دولت و تردیت اور دیکر منقول دخیر منقولہ

الله بعدا عشي ليبيئ (الطلاق ٤٠) التُدتعالى عنقريب

ما مراد یاستم درونهی بلکه علم دایان تقوی اور انگرال سانع میں جنانچدادشادباری تعالیٰ ہے،۔ اِتَّ اَکُمُ مُکُورُ عِنْدًا اللهِ اَلْقَالَ اَعْدَارُ الْجَاتِ اِسَال

ان ام منده رغید الله الفنده را افرات ۱۱۱ \* بنیک النگرک نزدیک تم می سفد یاده وزت والا وه معانوتم می سے زیادہ مرمبز کا رہے " قَلْ مُن کِسْتو ی



## رنگ ایک کی پیگول

وتنافوقت کواشعار آپ آپ یا دداشت کی طح برابھر آتے ہیں اورخت ترین مصروفیات کی بردگی میں قوس قرح انگر ائیاں لین لگتی ہے۔ یہ بھی فطرت بی کی ایک اس ہے۔ آتی آب بھی آج اس خلوت کے ترکیب بین جائیں۔ جس شاعر کا نا کیا داکیا ہے وہ المحدیا گیا جس کا نہیں یادا یا اس کے لئے دلی دھائیں۔ دمدیر)

تجسى آ كے منظرِع المجمعي مرت كے منظرہ اسے مسن ربا بهول مين ده نغمه جواهبي مساومت لكادكها بمبين سنتلع ذوق عسيان تو نبي معلوم وسبياب دلكا مدماكيام آلنوهمني دل وزيكا وسلمال نهس توكيد بعي نهيس اقبال اكرنه موبي فريب ميهم تودم نتكل طبية أدمى كا جيلمنيرى كشتة غرزة فودرا ببمنساز آمدة مآنظ اصغر جب أنخفه لم يها ابنابي كرسان تعا امتز جس جگہ بیٹھ کے بیالیں وہی میٹ انہ بنے المعلى كهال كھوئي ہوئى سع جرأب دندانبريون ندأ شغل دكراس محفل بهب د مرا روس روس صياد كالمحرفتنا بواد كميسه ديام و ل تامعلى وأنط بجزيرا مع محبث كه خالى از علل است يوم المطايو مرے قدموں کی محل کاری بیابات جمن تکھے نامعلوم ترى وعطامري نوخطانده تجيمي كمنه يجيم كم كردرحرم خطراء ازبغادت خردامت المعلق جى سے كيا اغيں ج بال دير نہيں ر كھتے آور نیق جِنْچِراغ ہَیں تری مفل سے آھے ہیں متاروں کی چکسے جوط لگتی ہے دکے جاں پر يناب تونی دلت ذرب گرازج ادهٔ مسراب نرفورد

مجع دے سے ہی تسلیاں وہ سرایک ان ہیام گوشِنشان كى كيابات سے الله الله سناج شرمي شاتوكرم بتياب بخلف كي دى بى جىنىيال ئېتى بىن دورى بېركدنىدد يىكى خردنيكه يمى د پالدالد توكيساحاص بقدرسانة تخيل مروربردل مين فودى كا أفرس بمدل زم توكدا زبهر ثواب سوبارترا دامن بالتعوي مرعاً يا دندج ظرف الخسالين دبى ساغوب جلث لباس زيد بربجهد كاش ندرا نشقصها خزال كساته ببت دود مجدكوم اغلي صيادين لوما تعاعن دل كالنشيمن علل بذير بود مربب كه محابينى دعاد تی ہیں راہیں آج مکے ہے آ بلہ یا کو تورجم ہے توکم یم سے مری لغز شوں پرنظر نیرکر ساه بازه برانكيم ازدلايب عثق فرشي شارت بادبهاد الصعيباد شمع نظرهال ك الجم حكر مد داخ مجسنت بين إكرايها وتستطجئ آ لمسطلمان زنفعن تشبرلها دال برعقسل ويشق مناز

#### سيد فع الدين عرقاددي قر

### مولاناسيدالوالاعلى مودودي مذظله

تيرب برأو سي منوراس كاعجامان سي

ترجسان يتوجبيب فت كارشا دان كا تيريدارشادات بيسامان سكين وقين صاحب علم اليقين دفا مُزِحق اليقين اس لے دین محصد کا علمبردار ہے زلزله ٤ تومباك شرك وبرعت كيلة مانب تى دل نظرات بي أنل درا ادرسلمانوں مے حق میں آئے ترج سے اتو ادركرب تركياهم كوث ربعت كيسك تراايان ولقيل مشهور معمعام سع اورداون بس روشنی دین فطرت محمد سے م مبعل سعاورد باني أشكاركريت سخت ہے فولاد سے بھی مثمنوں واسطے سريس سودااتباع مصطفع كالمصعري رسم دراه فقرقائم بترى عادا سي بر المال مركة توباعثِ صدفخرم عالمِ إلى من كابول بالأكرديا

تومفترے کلم التدی آیا سن کا تياميك أنساع سنت خيرالبين حامتی دین پین و با دنی شیع منیں وانفن امراردبن اجمه دمختار ہے توسيرب حملة باطل كى قوت سے لئے لرزه برا ندام ہیں افکار بلس مرحبا اس ز کمنے میں خدا سے دین کی حجت ہے تو تونے سوتوں کو جنگا یاحی کی خدمت کیلئے ترك اخلام عمل كى برطف اك صوم امتياز من د بلل نور وظلمت تجد سے ہے سارك المرادومعاني أشكاراكريم نرم ہےاورہرباں ہے مؤنوکے واسط دل مين تيري عن تعالى كى مجت ، شرير دبن كى تجدىدوالبتدية تيرى ذاي تومجدد مع محدث من فقيب العرب كيتني مريك مين تونيه أجبالا كرديا اس زمانے میں فیر سر بھی تراا حسان ہے

#### ملّوا بن العرب مكّى

# مسجارس في الحي

ا چھانو بہی ہے کہ اسے بڑھنے سے پہلے آپ اکتو برس کھے کا تجلّی تا زہ کرلیں سیٹھ اوران کی بیری کے جغرافیدسے باخرر میں مجے میکن سی وجہ سے یہ مکن نہ ہوتو ہم ل یہ کہانی بھی اپنی جگہ اوری ہی ہے گذشتہ سے پیوشہ نہیں کہی جاسکتی۔

کئی سال ہوئے وہ اہ در مضان میں ایک سجد میں ترافیج بڑھ رہے تھے۔ آ داز دل کش ہے مگر بھولتے بہت ہیں سامع لقم دے تو موڈ بگڑ جا تاہے کیجھی بھی توسل م سم بعد تیزم تاذی بھی مہوجاتی ہے۔ ہر حال انیسواں پارہ چل راتھا جب موزا بھی مہوجاتی ہے۔ ہر حال انیسواں پارہ چل دائی کہ جم مسوّف کے اساد کی است مرکزی آہے ہے مشوّف کی کوئی ہے کا ما اور خواری کے اساد در خواری کے اساد در خواری کے اساد در خواری کے اساد در خواری کے در خواری کی کے در خواری کی کوئی کی کر خواری کے در خواری کی کر خواری کی کر کی کر خواری کے در خواری کی کر خواری کی کر خواری کی کر خواری کے در خواری کی کر خواری کر خواری کر خواری کی کر خواری کی کر خواری کی کر خواری کر خواری کے در خواری کر خواری کی کر خواری کر

سامع بی ده کیارتا- اول تواسطی کی ناد فطی زندگی این بیلی باراس ساعت برالی به بوری بخی دوری ما فظ ما مدارس ساعت برالی به بوری بخی دوری ما فظ محاوب فرکند کا کرنے ما فظ ما مدر بر با بهوگیا و دون او آج کا دن - لوگ انتخاب ما فظ بجا ما کمتے ہیں - اسکاروند میں خطیون ما اسے بوچھا تھا ا-

کھیٹردیا ؟" "یادکیا بتائیں" وہ ٹری معصومیت بدلے تھے۔ ان کا اس ناکیاد با ہوگا یہ جھے یا دہہیں۔ جھکا شایدا وروں کو جی یا د نہ ہو۔ ہمراتو خیال ہے وہ خو دھی ہوت چکے ہوں گے۔ اب دہ انے ہو تو دہ نا) پراس طحی مطعن ہیں جیسے بچبن ہی سے بہی نام چلاا تر با ہجر۔ پہلے ہہل دہ اس نام بر بے مدہرا فروختہ ہوئے تھے۔ جھے یا دہے ایک صاحب پر تواعفوں نے استجے کا ڈلا مینج مارا تھا۔ مگر جا ایکا۔ آخر کا دائفیں صبر کرنا بڑا میں بر تے کہتے اب وہ اس کے عادی ہوگے ہیں مضہ القرنہیں جھتے پر تا انکیا مخصصا سے دہرانے میں مضہ القرنہیں جھتے پر تا انکیا دور میرے ساتھ بازار جارہے تھے۔ میرے ایک شناسا من جواب دینے ہی دالا تھا کہ موھوف جھ الجماد کے تعدف سے الول میں جواب دینے ہی دالا تھا کہ موھوف جھ مے ساجل ہن جواب دینے ہی دالا تھا کہ موھوف جھ میں اور کے انہوں تھا۔ ہن کا در اصل ایک تاریخی تسم کے حادثے کی دین تھا۔ ہنا در اصل ایک تاریخی تسم کے حادثے کی دین تھا۔ انت أي -

" تمين يلم حل في إدفرايا بي " " فرايا بيوكارس الله يج س بيل موكرنبي اللتار

ابى سار ھرات بجين -"

" ترکیر ہم پیٹھک میں منطعے جاتے ہیں۔ جامے دغیہ ہ بھجواد د ۔ آکٹر بجے چلے علما ۔"

ارديا هج چپيات "سين نے مرّت بهرئي اپنے گھرسے چاہے ميں لغو يا

ختم کردی ہیں۔ کیا کھ روشنی ڈال سکو گے سنطر صاحب صبح ہی بچ کیوں یا دفرایا ہے ؟" صبح ہی بچ کیوں یا دفرایا ہے ؟"

" ہم کیا کہ سکتے ہیں بس حکم ملائے کہ فور اُ بالاؤ ۔" "اور آپ صحیح ہی تھے انھیں کہاں دستیاب مو گئے تھے ؟" مین کیماڑ کھانے والی نظروں سے انھیں گھورا۔

سے بہ میں چھار کھانے والی تطروں سے اسی تھورا۔ " تو یا رخفاکیوں ہوتے ہو یھیں تومعلوم ہی ہے ہماری بیوی ہٹلری خالہ ہے۔ رات خواہ مخواہ الربیٹھی تھی تو کھا بھی

دورادیا۔" " مرتمارے چہرے سے تونہیں ظاہر مہد تاکددات فات کما برگا۔"

َ مَنْ فَاتْحَىٰ نُوبِتِ نَہٰمِنِ آئی۔ بامی روٹیاں بوجود تقیں دسگئی ڈیمیر اور جی فیا 'ڈیور گھس گر تھے''

وه سوکنی آدیم با درجی خانے میں کھس کئے تھے۔" "چلو مثی کسیں میصو میں جائے بھروا تا ہوں۔"

" بأشارالله - مكرياراندا ونذا بمي بمجوانا - برانشف

بنوا دُکے تو دیر لگے گی۔ توس اور مکھن سے بھی کام چاجا گیا۔'' « نعنت ہے تم پر چارس چائے بھی پیٹھ ہی تھے پہاں سے سے سے میں میں میں میں اس کا میں میں میں ہے بہاں

بیس کے۔" "السی بھی کیا بے مرق تی ۔ یارد بال تو بینی بی تماری

روجے بات کی جائے میں بہت خوش ذائقہ لگتی ہے۔" " روجر اپنے میکائی ہوئی ہے۔"

" مت جھوٹ بولو ۔ ابھی کواڈ کی دیخے سے ہیں اسکی میں ازال دیکھیں "

برجيائين نظراً في تقي

اس حب مرد من المعنى كسل المدين الماسية في وكان المعاد بالمرا المعاد بالمرافعة المرافعة المرا

وأبكون تم سے تراديح برهوائ كا۔ دو ب

مردمه و - "

در مهر و مهر - "

در اس نخش ره بین اوک - برین در این خش ره بین اوک - در اس اور میسود کی طرف توحا فظ کوسیکروں برا ادوں مروپ بیاں الشاحسا ہے قرآن بھی مفت منا واور بک بیک جفک بھی سنو۔ "

تویہ تھے ما نظر ہجا ہا۔ اب منینے ناستہ سے انتظار میں مقرکر کڑا ہی رہا تعالد دروانے برکسی نے ہانک لگائی۔

"برلاصاحاب!"

مین جواب دینے سے بجائے زوجہ کی طرف دیکھ آج چے لیے بروائی بن بن بہر برکے اٹدے توٹر دہی تھی کہوتر کے بہائے آگر چڑ یا سے بھی میسرا جاتے تو آج و ہی دہر بارکرنے طرف کیونکو میں اس سے میس میں دن سے طر تال بر تقییں ۔ زوجہ کے ماتھ میر دو تین کمٹیں نظرا آئیں ۔ جوا با اس فیمیری طرف دیکھا۔ اتنے میں بھرا وا ذا آئی :۔

"ملاصاحاب" سمرگئے طاحب" سی بڑٹرا نا ہوااٹھا۔اندازہ پور کامح بنوکیا تھاکہ حافظ کا اے سواکوئی نہیں دِرواد پر مہنجاتو و تعیسری بارصدالگانے کے لئے پر تول نے تھے۔ سلومالیم " میں نے مردہ سے کیجے میں تیر مقدم کیا۔

" يادكمال كرت بهر-اب تك مودع عقد كيا؟" " معادى بلاس - يه ساؤسوير ب موير كيا

کے دیربودیم عنایت مزل کے بال کرے میں میٹھے ہو تح يسته عابت ك جرب بركم فكرمندى مى فى ادرمنر عناست بنى زىياغوتىد بى فارش مى تقيى - ما فطر با أون عيرضرورى تفهيلات سعب نياذ ناشت كى لميشون سيع دو دو الم تعكريه سے تھے۔ الخمين ايك زحمت ديني بصصاحب زاصي سيط صاحفِ دنعتاً قرايا" أج بى كلورك شاه كى دركاة مك م ... آیے عکم سے پرنے مجمی سرابی بنیں کی خطب ال تك مجى دورُ العِلاَجا وُل كا ... "جانتا بور بعادت من بهو-در اصل كي فدها ما " فرائي عجيكياكرنا بوگا؟" "مزارسراف برجادر حرماني عاور محدنهانه سام من الماري والمرابات "التراكبر-يكام أب صوفى طير أا بابيل سے بھی اے سکتے ہیں ووقد آئے مانشاروں میں ہیں۔ م يقينًا مِن اليكن وه إنفاق سے مرى يور كئے م<del>و</del> " اَ جائيں گے آوٹ کر۔ آج ہي کيا جلدي ہے ۽ " جلدى بى توسى مهونى نبتائ زائي منتج بنا ما ہے کہ آج میرے ننا رے شانماد ہیں۔ آج کی آاگج تم بوت بي عقرب برج نهم مين داخل بيوجائيكا -مروعا باكرك ميرا دعوى سيكصوفي متباب علم بوم كى البحديهي نهين جائته عفرب سردن برج الم مين داخل موكيا قيامت أماكي - المعي تروه بر بحششم ين مجى داخل نهبي بهوائهم كاكيا سوال پيدا بهوايي " بُواْس نِهِيں - تَمُ كِيَاجا لَوْ عُلَّمُ جُوْمَ - " " فِقَالِيرت ہے آپ آنے اسارٹ بوکر علم نجم پر

" برجهائيان نافتے نہيں تيا دکرتيں - کياکها پرجيا لا العردود ابتم تانكاجهانى بى كرف لك مبور" می تحاری سری شم وه توبس آلفاق سے دیخ سامنے آگئی تھی ۔" سامنے آگئی تھی ۔" مريخ سيتوضحن نظرا سكتام ورجياتي ہے نامعلوم ہو تلہ برانٹھا بنا رہی ہے کسی موندی سوندهی خوشبوآ رہی ہے۔ منعدد صور كلو- أيم لوك عرص سرج مبوك أجار کے بھی ہو۔ ہم تو تھا سے دوست ہیں۔ ج تم کھائے وہی ہم بھی کھالیں گے۔ تم جيد دوستون ميري لي ليدكيد كدر كاري اندكبوترك بعى بس دوبى تھے۔ زوج دونوں كالمهيف لليضين ألط كرميري طرف فرهاديا-"ليجة مرب مين ركه ليجة مين جاك مجلى ديتي بون" بہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف بالکل نہیں دیجھا۔ چہدے یر نجید کی کی آندهیاں علی *دری تھی*ں۔ الله المراجة المليث تم الني الفي الموسات الوالم الما المالية المراجة الموالية المراجة الموالية المراجة الموالية المراجة الموالية المراجة الموالية المراجة الم "ای میری فکرند کیجئے۔ جائیے ہے جائیے ۔" لے جانے محصوا جارہ مجی کیا تھا۔ حافظ بحالے شمه دیج کر مراسامند بنایا۔ " يار توس مكفن مجيري منهي إ" م فنيرت محود وكي مي م مم مسا اجابيري تحرملوز نارگی تناه کرمے چیوٹریں تھے۔" ا خواه مخواه کی باتین مت کیا کرد - بهاری روجه ومنك كي بوتي توتهيس روز حلوب برا تنظيم كملا ياكر في بر <u>کہتے کہت</u>ا محوں نے مادا آملیط ایک بی چیکی صات كردياً۔ " فوداً پ کو اُ خرکیا عذی شاگیا ؟ "

" بات بیسے آج ہی وزیرزداعت کے ایک قسری رضتہ داراً رہے ہیں ان سے ملناہے ۔ ان کا کارپورشن میں بڑا اثر ہے ۔ کیا بعیدہے کہ اون طب میں کرد طب میٹے ہی جائے ۔ روحانی تدا ہر بھی تو ہوتی ہی مائنس ۔ "

"آپ کی مرضی - مجھے کس دقت جانا ہوگا ؟" "بسن ابھی -میری امبالا لیتے جاؤ - برتھاری زوبی بھی تھارے ساتھ جائیں گی۔" "جی "میں چھل ٹرا -

"اسے بھی یکی دن سے اپنی خالہ کے پہاں جانے کو کہہ رہی ہیں تم رآم گاؤں سے گنگا پور کی طرف مڑجانا۔ وہیں تو رہی ہیں ان کی خالہ۔ انھیں وہاں آناد دینا پھروانسی میں تھ لیتے آنا ۔۔''

ہما۔ " محترمہ کاخیال درمست ہے۔میرے لئے بہ طرا دشوار

مسلم بعی و الماری و میشه براسامند بنا کرغ ایم و است میشه براسامند بنا کرغ ایم و "آپ نهیس میشه بری دوجری اکریتا چل کیا کریس نے ایموں کا مفرسی نامجرم سے ساتھ کیا ہے تو وہ زمین آسان کیک کرد ہے گا۔ "
کرد ہے گا۔ "

مریری جوتی محمات ماندنهیں جاسکتی۔ زیبا دفعت معرف اس کے جہرے پولیش کی مجلیاں کوندنے لکی تقین بھڑک انتقال اس مے جہرے پولیش کی مجلیاں کوندنے لکی تقین میں ہمیت ہی برتمیز مرتم ملا۔ آخر شائٹ کی کمرسکھو کے ۔ اکدم جانود۔ "سیوٹھ کو بھی طوارہ آگیا تھا۔

الد عبود مسلم المواده الياها . "آب كافكم موتوجم بط جائيس ملا ى جد " حافظ يجا فد ب الشيح المح مين كها-

" كواس مت كرو "سيشف السانداندانين كها

" یرایک افک بحث ہے کمیں اعمادر کھنا ہوں یا ہیں رکھتا مگر تھیں باد بدگا استمان کے سلسلے میں کس بری سے میں مجنس کیا تھا۔ صوفی مہما ہے ہی الاتھے جن کے مشورے اور یہ نساہ کی درگاہ میں جا در مسطوعا کی تھی۔ بھرد کھ او ش حبرت اک طریقے برساری بل ملتی جل کی ۔"

" توکیا خدانخواسته میرکوئی بان زن بوگی ہے ؟"
" با تو نہیں مگرا کہ جگر کینس کیلے - وہ تم ف کھا
میکا سلفواسٹر سف اور نیو کالونی کے کراس برایک بلاٹ
انی پڑا ہے ۔اس کی خریداری کے سلسلیس سٹھ نعماً تی

يعتقا المجهل دم سي-" " بعلداس بإلى طب كا آپ كياكريك ؟ "

"سنيما بال نے لئے لاہواں مگھ ہے۔ قبیت هنجی یادہ ہیں۔ سن میں لاکھ میں ہاتھ آ جاتی اگر نعمانی بیجے میں مذکو د آر میونا ہے

"تين لاكه" مين حيران ره گيان وه توبهت تهوري مگرسيم بي

"سنیا بال کے لئے کافی ہوگی۔ مقابلہ بازی کی بنا پر فواک کس بات جاہبی ہے۔ میں آودس لاکھ کھی ہوا مرنا مگر کا دیورنس کے کچھ فیسران نعانی کا پارط نے میں۔ نظا ہروہی کا میاب ہو انظر آر ہاہے۔ میں نے میں میسر سے سود اکیا تھا وہ سور کا بچہ بادٹ فیل کرگیا۔ ہے کوئی بھی شکل کا میا بی کی باقی نہیں دہی۔"

" توكياآب كولقين م كركوس شاه ك درگاه مي اي كورگاه

" مهیلهی است جوزی می کردنم دیا تھا۔ آ زالین میا حرج ہے۔"

اليى مورت مي جادراك فود جرها أيس - مجمع يا ع اليج المراث بوكا-"

میراهی ایساہی خیال تھالیکن صوفی مہنا بدنے راعد دستکر فینظور کرلہاہے کہ وہ ایک وظیفہ طرفعہ کراس محکی کافی کردیں ہے۔ جا در مہر صورت آج ہی چڑھنی ہے۔

اُفظ بِجالِ نے گالی بکٹی ہو۔ "حرج تو کچھ نہیں - آپ بمیری جگہ الخیس بھیجہ یں -"

ران درجه زارش کی پ

رارسان . مليمشرايم اين آپ كويم اي كيام و زيباد نعناً

ف بلری تم جید براروں کلیوں میں جوتے چانا نے میں میں جوتے چانا نے میں ۔ آئے برے لاط حمال ۔ "

"یرتو پاکل سے ۔۔ ڈارلنگ تم پروامت کرو۔ رمین خود معیں مے کرجا و ن کا۔"سیٹھ نے میوی کو

ی-

ں۔ \* نہیں۔ بیں آج ہی جاؤں گی اخلیل ساتھ جاؤگی۔ پیرکیسے نہیں ہے جائے ۔"

ا مغیات م ماکرگیرے بدل او - بد ضرور تھیں ہے انگا اسلام اللہ اسلیم نے بہتے بیوی کی طرف پھڑمری اردوں گا۔" سیم نے بہتے بیوی کی طرف پھڑمری

ر المارية المركب والمرابع المرابع الم

مائی دیسی می آب ای دانعی آب شمیراگئی ہیں۔" اتم شمجھنے کی توشن کر دفرند" انھوں نے شفازارا مائی میں باتھ رکھ کر دنی آواز میں کہا" کر بھی میں نے

مانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کاصرف سوہر ہوں۔ ۔دوست بھی جاہئے ۔ آج بھی جمالیا ہوں کہ احسین ۔ تھادی شمانت پر مجھے بھر وسہ ہے ۔ تیم کنی کالب

ن در وی لفنگاتھا ری مجگہ لے لے کا کیا تھیں و بی میت برترس نہیں آتا ؟"

آپ کچھ بھی کہیں ۔ تنہامیرے ساتھ ان کاجانا ٹھیک مان طاحہا حب کو بھی ساتھ لئے لیتے ہیں ۔" بچھے کوئی اعراض نہیں ۔ یہ بھی اپنے ہی آدمی ہیں گوکہ

بے وی اعراس ہیں۔) اِکے گاؤدی ہیں۔"

انظ پہایا ایسے نیا زمن انداز میں کرائے جیے کا خطاب خلعتِ فاخرہ سے ہم منی ہو۔ پھر کھے دیر

م معاب معنی مراسط این بده پر جهارید مب الای در انتوجی سیط پر جها-ها نظاهها حب

میرے برابری سیط پر اورزو بی دی ہے۔ زوبی نے بہت معمولی قسم کالیاس بہنا تھا۔ چرہ بھی میک ایسے بیناز تھا۔ بالوں بری تھی مجی اس براسے نام ہی کی تھی۔ چہرے سراؤ کراٹر ان تھ کھا جی درسال مار میں میں فیرسرالا الحال

پر ناؤ کے انرات تھے۔ گاڑی اسطار ط ہونے سے تبل کا درجے سے شیری کا ط کا ایک مبر گاگ کا تھان اور ایک یک کامٹھوا کی سرمیں کل دیکا ہے میں رکھیں تر گئر میں آتھ ہی

كليمهان كيبس دب كاثرى مين دكى يتيكير ساتهي

بهی کشوره شاه سیادے کودیدون - کاؤں والی کاؤں والی

نیم سندان مٹرک برنکل آئی توزوبی کی آوازسنائی دی ۔ "انت تیزمت جلائد کیا گاڑی اُلو گئے۔"

میں نے تقب نماز ئینہ کا زادیہ بدلا۔ اب زوبی کا تیمرہ سامنے نفا۔

به کیا ہر بائنس کا عقد اُ ترکیا ؟ این مسکراکر اوجید "تم ابنی کہر - بڑے لاٹ جدا نے تھا کہا تھ کہا تھا ہیں ج جامیں گے۔" اب اس سے چہرے بڑستم کھیل دیا تھا ہیں ہ دندا اس نے ایک بچکا نہ حرکت کی - زبان ہو جمول درمیا<sup>ن</sup> لاکر مجھے آئینے میں مفروط ایا ۔

"كَنْنَاكُمْنِيا جِرُّزاً بَدِلَا سِيمَ فِي تَصَارَى خَالَهُ كِيبًا سومِين كَى - آج تو الوِنْنگ ان برازيل بجى نہيں لگائی ۔" "تم مِنْ مُطلب - مبرى خالد بہت غرمي بير ميرے

ناس سطعی اور انهی تعادر دوه بدل کرمانی تم بهت برتیز مدد اگریپلے می ساتھ نے چلنے برتیار موجاتے وکون می تھادی شان میں سرق آجاتا ۔

"سیں اب بھی زبر دست خطرہ مول لیکڑھیں ساتھ سے جارہ الرمیری 'دوجہ کوعلم میوکیا تو میھو کو کوبس حشر بریا میوجائے گا۔"

سُ الْعُين آومِين قود جاكرتباؤ ن كى يَم في اللهي كماك سے تجھے نہيں ملوا بار كل من قود پنچي ن كى رسيحانداً پاكم رسي عَيْن كَدِمَلًا كى بيوى بڑى شانداد ہے۔ اكدم اساد ف " عَيْن كَدُمَلًا كَى بيوى بڑى شانداد ہے۔ اكدم اساد ف " مُراس حد تك بھى نہيں كہ .... كدر..." ' بوسلے در

" بارٹیری کا ف کی چادریں مزاروں ہر کون چڑھا آئے۔ یہ تھان کم سے کم بین چارمو کا آومرور ہوگا۔ "اچھا آھے۔ یہ "

" ایسابھی توہوسکتا ہے کہ گاڑھے یامعولی لٹھے کا تھان خریدلیا جائے۔ ٹیری کا طبیع ہم بانٹ لیس!" کا تھان خریدلیا جائے۔ ٹیری کا طبیع ہم بانٹ لیس!" یہ کیتے ہوئے جانظ صاحبے ایک باتھ چھلی سیٹ

کی طرف طِرْصا یا اور شھائی کا ایک فرید آم مھالیا ۔ " یا نیس یا ئیس بیریا کہتے ہو۔" میں عرایا ۔

''تیجی بات ہے بھوک لگ ہی ہے۔'' میر آہنے کہتے اضولے ''تہ کھول ڈالاا درا باب کلاب جامن منھ میں د کھ گئے۔

"کیا خبانت ہے۔ ارے مہینہ ہوجاً میگا خبیث یہ ندر کی متھائی ہے۔" میں چیخا۔

بہراری تھای ہے۔ ان پیارے ہم نے تومزاروں کے "ہمت ہواسمینہ۔ بہارے ہم نے تومزاروں کے جراغوں بیل چرا جراکر کھریں جلایا ہے کچھ بھی نہیں بگڑا۔"

"ملعون چوری اور مینه زوری - جہنم میں جلے گا۔ خرشتے جوتے جونے مار کم حزید یا جمعی کردیں گئے۔"

" پھر مم اکیلے ہی کیوں خلیں تم بھی جلو " بد کہتے ہر انھون ایک گلاب جامن میر مے محدیدی تھونس دی -

میرے با تداملیرنگ برتھے ۔ گاڑی آیک تنگ داستے برمیل دہی تھی ۔ گلاب مامن میسل کربرے علی تک یہ جی

اورحلق معمدسيس

" بوگیاکام تمام فیبن لاواور دو-جهان ناس و بان سواستیاناس "مین کمرایا -

چٹ ہی منٹون میں ڈرہر مہادت ہوگیا۔ " ابھی انیس ڈتے باتی ہیں" حافظ صل بولے " یار سوچ تو بارہ روپے کلوسے انیس کلو کتنے کی ہوئی۔ ا

باب نے باب دوسوا میں کیا۔ ہوں ۔ " "ارے قرمنعون مہیں کیا۔ ہمارے باکے مگر سے

"ارے اور میں ہیں لیا۔ ہمارے باہے کیا جار ہاہے۔" " إن مان كه دُرك كيون كئة -" " البن كيا كهون تم بهت بعولي مبو- بتما نهين كيدا ير " كسك كيس بنها في مدي -"

" بھڑو ہیں۔ ایک تم ہی تو مونا دنیا بی قال مند۔ بہودہ کہیں گے۔"

"ارے ارتسطان صاحب کو عصر کیوں دلاتے ہو۔" دفقاما فظمہ بولے - وہ تقوری تقوری دیربی کردن مورکر بھے مکا مدال لیتے تھے ۔

"اے مانظ جی فردار ہو چھے میٹھانی کہا" زدبی معر آگئ

"أ... - الجهامعات كردتجيّ -" ما نظمه المحلا كيّ "أب بتادين وجي كهرياكرون كا-"

" خرودت بى كيائے كہنے كى ميں آ ہے تو گفتگو نہيں كرد ہى"

گنگا بورصرت بین بین تھا۔ و ان روبی کو ان ار کر ہم رجی کی طرف جلدت جہاں تو سے شاہ کی درگا ہے۔ جلتے وفت روبی نے کہا تھا :۔

"أيسانه بهويين بهان تظرر بهون اورتم ادهم وهري المستحدة المعري المستحدة المعربية المستحدث المعرفة المستحدث المعرفة المستحدث المعرفة المستحدث المستح

ادسری ب بدع در مکن تو میکن تو بیر بھی ہے محتر سہ اِ کیٹو نے شاہ بڑے علالی مشہور ہیں ۔ بہوسکتا ہے محمد سے آداب کی کوئی غلطی بد جائے ادر آئیش جلال میں جسم کردیا جا دل۔"

"ارے جائو یم فضول باتیں کہن کرتے ہو۔ اجھااس میں کیا حرج ہے اگر میں بھی تھا رے ساتھ درگاہ سے میں میں اس میں میں میں کا کا قدان سزری

دیکھ آؤں۔ آبامیاں سے بھی اس در گاہ کی تعریف شئے۔ "سیط صاحب کی اجازت کے بغیرین تھیں دہاں نہیں بے حاسکتا ۔"

ب سے جو اب مسے بغیر گاڑی اسٹارٹ کڑی اب میں نے جواب مسے بغیر گاڑی اسٹارٹ کڑی

رَجَىٰ كا فاصله بِهِ اللهِ بَيْنَ بِلِهِ كَا - كَالْمِي أَيْرِ نضامناظر سكذرتى عادي هي كه ميكايب حا نظيجا با مضائی مافظ کے دوست ہی نے چیدو پے کلو کے حمات خریدلی تھی ۔ یہ الگ بات ہے کہ دام چندو وربعد دینے کا و عدہ کیا ہو۔ میں اس جائت پرآ مادہ نہ ہو ااگر میرے علمیں بربات نہ ہوتی کر گٹورے شاہ کی درگاہ کا سجادہ پکا چارسوہیں ہے۔ نشیات کا تاجیہے۔ اسمکانگ بھی کرنا ہے۔ اور بھی خلاجائے کیا کیا کرتا ہوگا۔

ما نظامیا حسب قراد داد شیری کاف لیکربس اسٹیڈ یلے گئے ۔ میں گذگا پور لوٹا ۔

رو بی مجعے اکیلاد بھکر حرب سے بولی ہے۔ " ما فظری کہاں گئے ؟"

"رجى بىس ایک دوست كے بهاں روكے جاوجہ اللہ مراضال تعادہ ادبدا كة آكے بيطے كي مگرو و ليلي ليك اللہ مراضال تعادہ ادبدا كة آكے بيطے كي مگرو و ليلي ليك اللہ مراض مرحل تيك كي سوت كي

سيت پر بي ق د "بهت بهت شكريه" بين الليز بگر بين التي تهو كها . "كس بات كاشكريد؟"

الله الله المحيح جُلُه نبهالي "

" اب انٹی احق بھی نہیں کہوقع محل ندد کھوں خالہ کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کمیں نہیں سے ہمیں اس وقت ضرور دیکھ رہا ہوگا۔"

"او ہواس دقت تو کا فی تعلمن دمعلم ہور ہی ہیں "
" اب اسارٹ کرو خواہ نخواہ خواہ خوت ہوا ہے۔
میں سوچ رہا تھا کیسا دخواس گھات ہوا ہے جھے
نام خوارسے اسٹھ کو مجھ برکس قدراعتما دہے اور بنرونی
مجھ کھی تھا کہ جستی ہے ۔ السی کمینہ حکت تو کوئی ترانی
کہانی بھی ندکرے گا۔

گالاً ي بهت مي برفضا مناظر سي گذرد مي تعيق-"مندمي فن دال لباي كيا ؟ زو لي خبال كرولي-"آن \_ ل بن شرع يجني كوئي مرضوع \_" "ميري بي مي آج مك ينهي آيكم جاللروا له مركز قربي جل مات بين ده دنيا دالون كي مدكيس كرت مي " م بو وچر کم سے کم بین سوکا ٹیری کاٹ - اننے کی شھائی سو القد-اب کون سے مبٹھ جی عالم انغیب میں ۔ مرائی ایسے اسے کیاد اغ خواب مہوکیا ہے ہے ایاتی

سکهار پار پخچی زا پرشب زنده دارکو ۔'' ورٹ چکی بڑے ایماندار دھرے ہیں ۔ کروڈ پتی

كِنَ اساندارى سے تيبنے سے دیا۔"

المساليس توحافظ مي الوجبل ميسري بي المرجب المسري بي المرتب المرات كالم الماك وبداور الله المراتب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي والمراب المرابي والمرابي و

ما نظر تعبیل بین دیر تنہیں کی متحاتی بڑی شاندا تھی۔ بہرسکتا ہے سولہ دو ہے کلوگی رہی بہر ہی جیر خدا غارت کرے اس شیطان کو بر ابریٹی بڑھا آ دیا کہ شیری کاف کی جادریں مزادوں بر تنہیں چڑھان نے بہکا کرشک دالومیں بھی آدمی بھی مہوں ۔ آدم کر شیطان نے بہکا کرشک گئی من گیروں سے کم تو تنہیں بہو سکتا۔ حافظ کی دائے یہ نئی کہ ریجو لی ہے بازا دسے عمولی ٹھی ایا گا ڈھا خریدلیں ہے۔ میری بچھیں یہ آیا کہ اس تکلف کی بھی کیا صرورت کیوں فواہ مخواہ پیسے بر باد کئے سیٹھی سے کہدیں کے جڑھا در۔

ق رجیلی میراایک دوست می مانظف کمیا امتعانی تواس کے دریعہ بیجلیں گے۔ ٹیری کا شگر لیتے چلیں گے۔ "

" اوروه جوتماری شانی والیی میں ساتھ۔ علیں گی۔کیا وہ نہیں دیجیں گی کہ تعان ساتھ لوط کیاہے۔ ارے ہاں ۔۔۔ اچھاتو پر ایساکریں۔میں تعا کے کریس سے ذریعہ چھن پر کی طرف گھرلوٹ جاؤں گا۔ تم سٹھانی جی کو لیتے جانا۔ یار بڑے جلت اپرزہ ہو سیٹھ جی کوکیا گھول کر بلار کھا ہے۔"

" ليصاً فظريجا مأ- ايني كام سي كام ركهو-" " الآنسم السي حسين سي كدبس ديكھو توديكھے ہي جاد" مبسبه وقوت دبناؤر يد ولويت توج احديد الكي م

وكيسى تعولى موسكياتها سيخاندان مركمي في بده

س کیا ہ

" ٔ حرف بردے ہی کو نہیں دہ اور بھی بہت کے کہتے ہی ہم دونوں اس دفت مجرم ہیں۔ ہمیں ایک بیل بھی تنہاسفر نہیں کرنا جائے تھا۔"

" وأه اس بي كيا برائي مبوئي ؟"

"جان اوجه كرانجان مت نبو متمار بدا ديم الخربينيال كيول بريدا بوا تعاكد خاله كركاكوني مندر تعين الكي سديك برندد كهداري

دہ چند ٹائیے فائوش رہی عقب نما آینے میل س کے چرے ہراً تارم شعاد کے آٹا رنظراً رہے تھے بھیسر دبی زبان سے بی ا۔

" تم بہت چھے آد می ہو -میرا خیال ہے ہیردہ مبرے سے مدتا مدھا "

" ماته بُرِسى مع بهى مجدنه بن لكما بهذنا محترم فروبي! بين بالكل اجها أدى نهين بين بين - تم أكرمبرى اصليت كوم الم جاد تونه جائيس فدرلعنتين مجيم -"

> " خير ميآويدن نهين مانتي " " و نزيا عن ند رومه و عصوله.

"بے شارعور تیں اسی بھولین میں ماری جاتی ہیں۔ میر مینوع برادل خراش ہے۔ تھاری عمر توبارہ سال سے زیادہ نہیں معلوم بہوتی ۔"

"اسّناحمّ مت محمو مین اسکول کالج میں اچھی بری نظر مین خوب دیجی ہیں پیشرافت اور منگی میل میار کاسلیقہ رکھتی ہوں ۔"

" بَحَيْ بهو \_ تم مجه نهين جانتين \_ مجه نهين تين"

" بيجي في الاتر باتس بن - اور كوئى موضوع فيطرو"
" الميان من بين بين كون الاعظم بيران بيروستكر
مارى دنيا برمكومت كررب بين بين بيريا بات بهوتى تها في قران طرها بوقا - كيااس بن السابي لكها مرسودي المودوي الميان بين كها مرسودي الميان الكي قران سع مده لكها بوانه مين بين ليساندين مين ليسينر بين الميان مين الميان الميان

مر مین نهیں ماتی ۱ میان کو بھی دوسر قرآن کا در منبوں کیا۔

المستريس المركب الموكاء تم السي بور باليس مت كرو رومانس كانون بهونا سي ـ"

" بیمخدا ورسودی دال تم کیاجانوروانس" " ایکساحداحب - آپ بی روانس کی داحد مار خاند بین یوسی تحریب قامرت دین کا نام سام آپ مجنعی ج"

" یا دو بر نام کرسنام سارے ماں بہت دن بر ا دامیاں کسی سے کہہ رضے کہ کوئی بڑے میاں ہیں مولوی مودودی ۔انھوں نے اس نام سے اپنی دُم کھول رکھی ہے۔ " کھیک کہ سے تھے ۔ اور جماعتِ اسلامی کاناً

المُحَى بايسينام - شايد برجاعت السُّدويسوُلُ وَبَهِ بِرِ ما بَتَى ــ"

" يرمجى تھائے آبامياں بى بتايا بہوگا۔" " د بى كياا در نوگ بھى كہتے ہيں۔"

" تم التي موالتُررسول كوج "

" بیر بلجی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ جان قربان ان پاک ناموں پر۔ کائٹ تم مجھے کچھ پڑھاد باکرنے و مجھے کچھ بی خرسے نہیں کہ السرومول کیا تہتے ہیں۔" اسکی آوا فر ہیں پک طرح کا تا مسف بھی تھا اور شمرت بھی۔ پک طرح کا تا مسف بھی تھا اور شمرت بھی۔

" الگرالشردمول به کهیں کدتم پر ده کیا کرو تو سبت کو تصارار دیتر کیا ہوگا ؟" مونی ملومی ماسین برا بیا چاک ده نوداج کل ایک اسکینڈل میں ملوث ہیں ۔ ان کی دجسے وزیر زراعت کی بھی رسوائی کا اندیشہ ہے ۔ پرسوں پار طاکا فیمل مقابلے میں بشکست ہمرے لئے بٹری تکلیف دہ بوگی " مقابلے میں بشکست ہمرے لئے بٹری تکلیف دہ بوگی " "چھوڈ یئے بھی شیک دو تو توجلتی ہی رہتی ہے " "شکست اب بھی میں نہیں ما تنا کیا تھیں تو تھ نہیں کمریم کے بھی لیقین دلایا ہے کہ درگاہ کا بڑھ ما والے کا ر نہیں جاسکتا۔ اولیا داللہ لیٹے نیاز مندوں کو ما یوس نہیں کرتے ۔"

" خدا بہرجانے۔"

"اے درالفلین - قرمادے جہاؤں کا رہے ۔ کا فروں کا بھا اور کا ارہے ۔ کا فروں کا بھا اور کا ارہے ۔ کا فروں کا بھی اور گذا بھا اور کا بھی اور گذا بھی ہوں ۔ میں تیرے پاؤں بٹر تا بھی کی میٹ کو موفات نکال تفار میں میں موفوفات نکال تفار میں لیوں حافظ ہجا اے بہکا ہے میں گیا ۔ آخر تیرے بیا آدم بھی ہے میں گیا تو بھی بھی موفو کر دے۔ تھے ہے موفو کر دے۔ تھے ہے موفو کر دے۔ تھے ہے موفو کر دے۔

مرائع خاصاجة باق برقياتهامرائع خاصاجة باق برقياتهامرائع هي كهردي بهوتو توش كردكه بن كوجان
مرى المحددي بوجي قوين تعادم لئے كو بنين كرسكا۔
مرى المحددي بوجي قوين تعادم لئے كو بنين كرسكا۔
مرى المحدد ي بوجي قوين تعادم المحدوم بج كرا الله الله كلي المحدد ي محدوم بج كان الله كلي المحدد ي محدوم بي الله كلي الله

سوئرج غروب بہیں ہوا تھاکہ م عنایت مزل بہنج گئے۔ سیٹھ ہارے نمتظر ہی تھے۔ " ہوڈارلنگ ۔ سفر تونوشگوارر ہا ؟ کھ بجھی بھبی نظر آرہی مید۔" " نہیں تو۔ بس یوں ہی ذراتھکن می ہوگئی ہے۔"

ادرآب کینی مرب کام تعیک تفاک کرآئے؟ ادرآب کینی مرب کام تعیک تفاک کرآئے؟ ایکٹھ جی منے مجھے مخاطب کیا۔ مارکل سجاد سے احداث آپ کوم لام کہا ہے بڑی

ا میں ایک فیلی آئے۔ فیلی آدمی ہیں۔" "کیوں نہ ہوں۔ اولیا مرکے خادم ہیں۔ اور دہ حافظ کا ماکہاں صفحہ ج

" وبین ره گے ایک دوستے گر۔ شایدکن لو مینے " "مسف دو عجیب لیٹوا دی ہے۔ زوبی سے رشترداری بہوتی تومین اسے بہاں گھنے بھی نددیتا۔"

المات بدى والمردراعت كرونتددادها حب المات بدى والم

ليٹ ہی گیا۔

بعراب دب كاشكرس دبان اداكرون عصركا

دويتماكسيط عاليت كي أميالا غرب فلن يردك دوبي بعي سمراه کھی۔ ایسے دل کش لباس میں کہس عزل کا سسرہ یا۔

مارن منكرمي ورتا درتا بابرآيا-

"أَوْا وُ " سَيْطُونَ ودري سياين برابريس كى طرف اشاره كيا . زوى كي كيلى سيف برتمى- ان كالبجه

كحنك رباتعانه

مسلا ماليكم يتثيريفِ لاسين السيس اخلاقًا كها. " نهين مم بن تعميل ليني آئي مين - دعوت أو تحمار يهال بعى مفردد كلماني ميم مكرتسى ادردن - آولس جلدى

بس المحل سيط پرجا بيا المحارك الري جلدي -

"كياكها بقام فعزيزم-اوليامالتدايضا إمناد

كو الويس نهني كرف - المصيليا باتسريليات مزالكيا -

"مباريك باد قبول فرياتيم - كياقطعي فيعدار وكدا؟

" بالكافطعي مائ موكيا جكريرا مسيح اجابك

اندازه كروبيك معمولي بأت مع - ان كم الرات بي بنا

بلاط اب برائع نعان تجال كاد باسع "

نے آرڈردیا.

" ایک یک کلو سے نظر دیے دو تھنے میں کو تھی ہے جائيں"

بر مربعدم مونى بهائ در دولت برقع رو بی گاڑی ہی میں بھی رہی۔ میں اور بیٹھ صوفی مما

سے لے رسٹھ نے سوسو کے یا بنج نوٹ بڑی عقید تمندی كرما تعان كى خدمت بين بني كرت بيوى كها،-

المنطقة كمدهم كالمترام المنبس ومين ودي سادون الديكورساتاه كى كرامت بنس ع-وه تبري بجائية تروق اس لكائ بيني اس مين تیرے آگے إلے جڑ تا موں باط دلا اے - میسری فيايان فيمزاج محى توسي كايمرد اليج يسترب

الرسيطة كويات فاكيا تواعيس اس كابردا مروكي

درمر بعسكارى بن كراكيا مون مين تيريد سواكسي كوذره بوارمت ونبين محتا بين نيرى وحمت كا واسط

دينا بون - مجه جاسم دوزخ من دالدينامكرسنيما کا بلاط منظم عنابت کو ضرور دلوادے ۔"

أب كوفقين نهيس آئے كالمبرى آنكھوں النك روال تھے يوس بور باتعاصيدل بكمل كربهبه مائه كالمنابد ايك

يع يك بين المحافظة والوات اربال وبان ركفي بي كانام نبين ربي في - يتك بيوش نبي تفاكميري أوازا تي فاصى

مد بو الكاسب بوش اس وفت أيا حب أن مور في يرد كيما روم در سے تیک لگائے تصویر بنی کھڑی ہے - طاہرہے

المدعا الجراكح زكي حديس بي ليا بوكار

المسيعانون كرية باي بي بي إن ده درا الأاسالاي

" اب بود مجلے باتھوں کرا گیا ہوں چوچاہے کہ او تھیں نانبين جاسية تفات بين بو كملاكما تفأر

"التُّرُكُأْتُ كُمِيمِ مِيرِي بِبِت بِرِي غلط بَهِي دُورِيرِكَي المحددون سے يرسمن لكي على كونونوں كامعبت نے آئے

بدون من محدث و محارض وربداكردياب-" شكرير - مكرتم يرنهين لوجهوكى كرسنياك يال الم

کیا تصدیع۔

المميري بلاسے میں جانتی ہوں آپ تقی پرمیزرگا یں ہیں۔ آپ بڑی بیا حرکتیں کرتے بھرتے ہیں گرکر بنده بىكيا جو برميركرا ين خدايي ك تارول يس رندر کھدیے۔ چلنے سوم اشیے - دعا انشا رالسب کار الم المالية

نعاني توعرصة بكرايني زخم جالت اريبح كابئ

در کا پرانا دجی پین سے آپنجے سید صفیرے بہاں آئے۔

بين- اب ديكولوحي ركفن في مين سارا معالم الط كياً-

گاڈی شہر کی سے بڑی مٹھائی کی دکا پرڈ کی سیام

نبیں ٹوسیم بیں۔ان سے ٹیری کانف کا تعان سے بغیر سیٹھ ھنا بت الٹرک کیسے بڑا ڈن کہ میں کیا کرے بیٹھا ہوں۔ الٹرمیری مدد فرائے۔

## ورخود سي

سونے کا بھا ڈکہاں سے کہاں پہنچا سپیے موٹیوں دام کیا سے کیا ہوگئے جڑی لوٹیوں کی میتوں میں کس فدرا ضافہ ہوگیا

یکن

ننزمه درشخف

اب بھی قدیمی نسنے کے عین مطابق تیاد ہور ہاہے

اسى لمن

استيس سال پہلے اس جو اثرات تھے

وپي آج جي ٻي

بيشارلوك س برابرفائده المعاسيمين

ایک نوله آٹھ روپے ہے ماشہ ساڑھ جارتہ صولالک }

ا پھی اپنی انکھو کی طرف سے غافل نہ مہوں

دارالفيض رحاني - دېرېندىي بى

كاصدارت كرفاسية ميرالجركم إعا-

"آسامانان سے مری دہن کرتے ہیں۔ زدی مغراب در ایل ان کے ما قد توس قیامت تک بہتا ہوگا۔ "ایک ایم

\* "كياممسبت ، تم دونون من فدرار قريد" اب كما الكما يا كيا- بس تشكن مين بتلا تعاكر المسلام إ

اسی وقت بیان کروں یا زکروں کیٹشکش نہ ہوتی اگر ما فظ

ہجا ما تھان ممیت دائس آگئے ہوئے۔ تھان ادرسو ایے کا نوط میں سیٹھ کے آگے رکھ دیتا۔ اس صورت میں دہ

کا اوٹ میں میں کھانے اے را کھاریا۔ اس معورت میں دہ اور جو چاہے سوچے مگر یہ نرسوچے کرمیری حرکت نا شاکستہ

كا موك الى انتفاع رما بهركا - في الحال ده جمي كورسوج

مِلْنَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِن

" مائیں مائیں - برکیا کرتے ہو۔" دفعاً سیٹھ دہائے۔

زویی زورسیمنی میس کی کرره گیا- در اصل نیسالات مرد در در در استان میسالات

کی فوقابی میں روق کا نوالہ میں نے شور ہے مے سجائے پاس محمد میں اید مرکب میں طرور اور

ر کھے ہوئے یانی مے گلاس میں ڈوبولیا تھا۔ میاں تم توحیر ما گھریس رکھے جانے سے قابل میو۔"

میان م توجر باهرین رکھ جانے کے قابل مہر۔ " سیر شریف نوبی مے نہتنے کا ساتھ دیا۔" آخر کس دنیاس

کھوٹے میوٹے بہو۔'

"الخيس شايدات كى كاميابى مصصدر مهنج ليه-"

رُوبِي نے مصرعه لگایا۔ "کیوں پیٹی ہ" میٹھے نے مجھے گھودا۔

" مجيد اس ونت مانظ بالكي أدستاري، النيس

كور نشاه كي قبر في سوچانكل فيا تعا ."

" لا ول ولانو ہ کس بودم کا ذکر کیا۔ چلو کھانا کھاؤ۔" کھلنے سے بعد میں نے رخصت چاہی۔

مواقعى جارم بوي سيطف برامام فدباكروي

"كياكرون ميلاد كاصدارت كرني عي"

"جهوت مكاردنيا بحري ـ" زوني كواف المجيس

۔ میں دُم دباکر شکل ہی آیا۔ مزشکل آتو بات بڑھتی۔ اب بین می دن سے مان ظربجا ماکو ڈھونڈر ریا ہوں یہ ادِاشَاعت کا اعلان جلد کیا مبلشے کا

داکترمرو کی الدین کی مفیار کتاب م الموصوع ناك سيظامر اس كامطالع \_ سار ح چوروپے۔ الامعرفت يختهور مسلك عدة الوجود كأبيان اوراس كاسراد - فجلد - ١١/١٧ للك خطوط كالجوعه معقول ونقع أكا خسندانه زفیمت مجلد بلامشک بـ الشيخ ألحديث مولانا محادثركر ماصاحب الىمتېروركماب على طباعت كبيات ، - أسهي وه عا فهم زبان مين قرآنى مطالب بيان كرتيب جدر ولي ياس يسيد. شاه استعيل شهيدا ودمولانا البور الميسلطان مي فرودات معارف ميان مبرا اوال وكوالف او دندكره و تعارف برر پزر مراشاندارے تیرت — پانچ رفیے الحيخ الولانااشرف على ميضليفه شاه سيخ الندوكم ا ادرتهنیف موضوع نام سے ظاہرہے۔ دبرنسمى كتابي اس بترسه طلت فرايس

عتازعالم دين اورفادم مدت ك الكاليان افروزسواري قيمت محليه ١٧/١٥ من رع احکام زمانه کے تعاصوں اور تغتر بزير حالتون كالحاظ مركت بين تهام مواد والون بن كوروشني ا در فلب كو نورانيت دینے والے۔ فیمٹ محلّد۔ برعار فانه اور مخفّقانه - قيرت \_\_ دُها ئي رفيّے ' أالانة حضرت بولانا التنزفعلي عثي الفاس عمرا السم الامه سيرت درور و رود الفاس الفاس الفاس الفات المالة الم اصلاج معاشره اورديگر بنيار دوخهوعات بردين و دالش كى روشى من دليك دروح برور- فيت به كاروشني مين تجارتي سود بركفتكو يزبان ليس اسلوب نفتردلائل فری مواد تحقفانه قیمت \_ آگھ رہے۔

مكتبه تجبلي . **د بومبند** ريوبه)

المولا مادشرون مسلياج كي مناجأت معول دكرسي أسى مقبول ما اورمفيدترين كتاب بمان اوريت اخراخا فول ك ساخف ت-چەرقىيە- (مىلدىمات روسىيە) الشريح سواكوني حاصروناظرتهين يو المسلمان اس ملط خيال كاشكاريس كررسول الشرمهى حاضرو ناظريب ان كفيال كى مرال تمديد قرآن و جدمیت کے روشن دلائل فقہا موجنہدین کے مشند حالية فيمت مجلد مان ميسيع ؟ مضان عيم صوفوع مرتوب تركماب ميس تبليغ وعلم كيك برمكن وسن كى يسيدىن واستے بازاركهيں بھى بيون كما ن سف دسب-دنياكے كأروبارنے الخيس دين سے غافل نہيں كيا-ان ، - قاضى المرمبارك پورى -مون كي مترفت مي آلانا اشرف علي كي كامعرون كتاب تيت بسوته رويي مولاناتقي ومنى كى ايك ره الفنيف تفردى واجاعى بمات مي ازندني مختلف شعوب بين حفرت عرض إصاحي فرمودات واقدامات دوررس سے لبریز تمیت ۔۔ ڈوردے ۔ وج ۱۰ |امپرشریوت اولا نامنٹ اللہ بہاری وتعكم سي الم بصيرت فروز معلوات افراسفرنام. قيت في المعاني رويه-

العليات قرآنى كالحوالصوف مر الداد المائح كادنكس محوعه الميروفي الدين ك فلم سے تصب ١٥٠٠ روه ادنیایس کب اورکس نوان میں رأم قرائي ترآن يتراجم بدك-اسك لى مرجين اورشارهين محنام - بهبت عده لومات افزاكهات بيء سيميت الله داردو) مصنفه بيني عبدالقار جنالي-بالتدعنان كي البعث بتراسئو بين زابيج اسلام ین قابع مرحم د تحقیق کی رہنی ۔ سیا ٹر مصے سات روپے مو الولانا اشرف على مج افاديت -ملاً اورسرى ابريزادشادات تيمت- رويي المره موهاع اللطبيف في المان المصلت كالمار المره موهاع اللطبيف في المناز تنضيت ولذا الطيف نعاني مشخ الحديث فقاح العلوم مئو -المهاهر كى ديني على سياسي اور مجا بيا نذر نار كى ك زنار ریدکارنامے اور اہل علم ورینا یان ملک وریس اجها عقيدت - تيت \_ پانچ روتي-في حي لا اليخ الله ي كي أيك مشهورا ورستند ك كما كل ترجمه ألدو فارسي اورفريج نون يريمي بويكام ورأب كي فدرستاي أردد چ امغارف دامسرا ر كالبرايات وصائح ادر ت ولطائف سے لبرمر خطوط أردونباس مطالعہ ہرین جز - قیمت \_\_ چھرو کیے۔

ملتبهانجلي-دلوسندردني



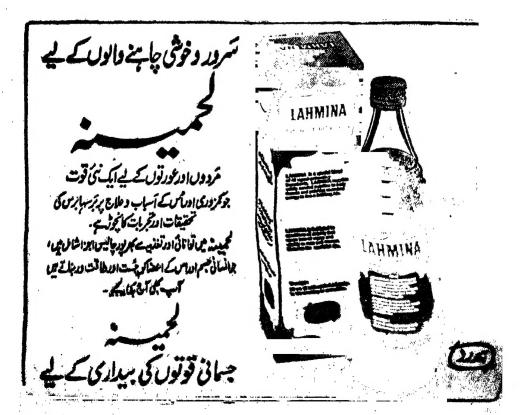

Monthly TAJALLY DECRANDUD CHREGO NOLDIA

## DURROEONAJAF

سونے جاندی کے رق اور ۲۷ دواؤن کامیر ب طب قدیم کے ایک نادر نسخے سے قدیم ہی طزریتبار کیا جاتاہے۔ رېگاه کوقوت يائدارى دينے والا۔